

حضرت مولانا سيد شوكت عسلي نظي ترصاحب امام وخطيب جيامع مسجد ممسئي

ترجمه شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ابرا تهیم خطیب مظلالعالی

> مرتب مفتی محمر اشفاق قاضی دارالانتاءوالارشاد، جاح سجد، مبئ

ناست ر جا مع مسجد آف بمبئی شرست نزدمنگ داس مارکیت ممبئی ۲



نام كتاب : خطب ت نظير

خطبات : حفرت مولانا سيد شوكت كي نظب ترصاحب

ترجمه : مشيخ الحديث حفرت مولا نامجه دابرا بيم خطيب صاحب

مرتب : مفتى محمدا شفاق قاضى

تعداد : ایک ہزار(۱۰۰۰)

قيت : ۱۸۰روپځ

ناسسر : جامع مسجد آف بمبئی ٹرسٹ، ۲۷ ججمیر اسٹریٹ،

معت ابل: منگل داسس مار کیٹ مسبئی-۲

ملنے کے پتے : ا۔ انجمن دردمت داتعہ میں وتر قی ٹرسٹ مہاڈ

۲۔ حبامعہ حسینی عربیہ شریوردھن

٣- جامع مسجداً ف جمبئی ٹرسٹ

نز دمنگل داس مار کیٹ ممبئی ۲

### فهرست مضامين

| نمب | عناوين                                              |            | نمثاب |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|-------|
| ۵   | مقدمه                                               |            | 1     |
| 9   | ييش لفظ                                             |            | ۲     |
| 15  | عرضِ مترجم                                          |            | ۳     |
| ١٣  | حیات وخد مات حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر صاحبؒ    |            | ۲     |
| 79  | هجرت کی حقیقت                                       | <b>A</b> - | ۵     |
| 4   | <i>ججر</i> ت کی اہمیت                               | Ĵ          | ۲     |
| ar  | حق وباطل میں معرکہ                                  | 2          | 4     |
| 75  | لمبي عمراور نيك ثمل                                 | 5          | Λ     |
| 49  | توبدواستغفار                                        |            | 9     |
| 44  | مومن کی صفات                                        |            | 1+    |
| ٨٣  | علم، مال اور نبیت                                   | 9.         | 11    |
| 19  | انسانی زندگی کااصل مقصد                             | 1.44       | Ir    |
| 97  | اسلام اورنظافت كى تعليم وترغيب                      | 73         | 18    |
| 1+1 | رائے کے حقوق                                        |            | ١٣    |
| 1+9 | رحمة للعالمين                                       |            | 10    |
| 110 | مدیبنه منوره میں آ صابع الیام کی بہلی جمعه          | رخالاول    | 17    |
| 177 | درودشریف کی حقیقت اوراس کی اہمیت                    | 2          | 14    |
| ITA | نبی کریم سالٹھالیا ہے کی ذات اور آپ کے کلام کی عظمت | 4          | 11    |
|     |                                                     |            |       |

| صفخهر       | عناوين                                   |               | ر<br>نبر |
|-------------|------------------------------------------|---------------|----------|
| 120         | رشته داروں کے ساتھ حسن سلوک              | ر پيچ الاول   | 19       |
| ١٣٣         | محبت والفت کے جذبات                      | 1 1           | ۲٠       |
| IMA         | چ <b>ا</b> نداور سورج گهن کی حقیقت       |               | 11       |
| 101         | الله کی عطااور ہماری طلب                 |               | ۲۲       |
| 109         | حسنِ ظن اور بدمگمانی                     |               | ۲۳       |
| ITO         | نماز میں لوگوں کی کوتا ہیاں              |               | ۲۴       |
| 124         | عيب بيني وعيب جو ئي                      |               | ۲۵       |
| 1/4         | نعمتوں پرشکر                             | <u> </u>      | ۲٦       |
| 1/19        | آپ سالٹھ الیا ہم کا نسب سب سے بہترنسب ہے | جي دي الاولي  | ۲۷       |
| 192         | حضور کے چند خصائص                        |               | ۲۸       |
| r+0         | الله تعالی کےاساء سنگی                   |               | 49       |
| rim         | قناعت واستغناء كي فضيلت                  | 7             | ۳.       |
| 771         | آپ سال الله الله الله كل خشيت اللهي      | نسادي السشاني | ۳۱       |
| rm.         | حضور صالبنه البالم سيمحبت                | رن.<br>ش)     | ٣٢       |
| rma         | صبر کی فضیلت                             |               | mm       |
| 241         | باجماعت نماز کی فضیات                    | <i>3</i> ·    | ۳۴       |
| rar         | اعمالِ صالحه گناموں کا کفارہ             | · 一寸          | ۳۵       |
| 109         | بدعت سےاجتناب                            | <b>)</b>      | ٣٧       |
| <b>۲</b> 42 | نماز تحفهٔ معراج                         |               | ٣2       |

| صفخهر      | عناوين                                        |                 | ببرار      |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|
| 124        | صلەرقى                                        | • <b>3</b> \    | ۳۸         |
| 200        | آپ سالنا فالایا ہم سب سے بڑھ کر فیاض وسخی تھے | Ž.              | <b>m</b> 9 |
| <b>191</b> | اسلام كاصرف زبانى دعوى                        | بان المعظم<br>م | ۴.         |
| 799        | نماز کی صحیح شکل وصورت                        | L               | ۱۳         |
| r+1        | فضيلت رمضان                                   | 3               | 4          |
| 710        | فرضيت ز كو ة                                  | رض ن المب       | ٣٣         |
| 471        | اعتكاف كى اہميت                               |                 | ما ما      |
| ٣٢٨        | مخفی صدقه کی فضیلت                            | 3               | 40         |
| rra        | الوداع اے ماہِ رمضان                          | J               | ۲۸         |
| 444        | اعمال صالحه پرمداومت                          |                 | 42         |
| rma        | رمضان کےعلاوہ بھی عبادت کی ترغیب              | 47              | ۴۸         |
| rar        | نیک عمل اوراس کی حفاظت                        | پیوال ایکرم     | ٩٣         |
| ma9        | بهتان، بدخلنی اورالزام تراثی کی مذمت          | 5               | ۵٠         |
| 240        | کم خورد نی کے فوائد                           |                 | ۵۱         |
| ٣٧١        | نعمت اورشکر گزاری                             |                 | ۵۲         |
| m22        | دعا قبول کیون نہیں ہوتی                       | •5              | ۵۳         |
| <b>7</b>   | احترام مسلم                                   | <u>ig</u>       | ۵۳         |
| m19        | حج اورار کانِ اسلام کی حکمت                   | 3               | ۵۵         |
| m92        | الله اوراس کے رسول کی محبت                    | 1               | ۲۵         |
| r+0        | اسوهٔ ابرامهیمی                               | ذو الححب        | ۵۷         |

(خطبات نظیر) (مطبات نظیر)

| صفخهر | عناوين             |    | زشار |
|-------|--------------------|----|------|
| ١١١   | عید کے دومہینے     | .2 | ۵۸   |
| r12   | لمي عمراور نيك عمل | J. | ۵۹   |
| ~~~   | آخرت کی تیاری      |    | 4+   |
| 777   | عيدالفطر           |    | 71   |
| 44    | عيدالاضحل          |    | 45   |
| ~~~   | خطبهٔ ثانیه        |    | 44   |

#### مقدمه

بسمرالله الرحن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين.

خطیب اور مخاطبین کے درمیان اظہارِ بیان کا وہ طریقہ جس میں منتخب کردہ موضوع کومؤ تر طور پراپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ گوش گذار کر دیا جائے ،خطابت کہلاتا ہے، چونکہ خطابت کی تعریف کھنے کون کے وجود میں آنے کی تاریخ سے بھی زیادہ قدیم ہے، اس لئے یقین سے کہا جاسکتا ہے کی خطابت ابلاغ کا قدیم ترین ذریعہ ہے، ایک اعلیٰ پائے کے خطیب کے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی مافی الضمیر بطریقِ ہے، ایک اعلیٰ پائے کے خطیب کے لئے بیضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی مافی الضمیر بطریقِ احسن و مدلل طریقہ سے سامعین کے سامنے پیش کر سکے، اور وہ خور بھی موضوع کے مختلف بہلووں پر مضبوط گرفت رکھتا ہو، ساتھ ہی ساتھ کسی امرکی تغلیط وقعیح کی قر ار دہی پر ملکہ بھی رکھتا ہو۔

اسلام میں خطبۂ جمعہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے ، پیغمبر اسلام ہی اکرم میں نظرہ ہمعہ کے خطبات میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی رہنمائی فرمایا کرتے سے ، جمعہ کے خطبہ کی اہمیت کے پیشِ نظرہی مصلین کو خبر دار کیا گیا ہے کہ وہ خطبہ کے دوران خاموش رہیں،اور پوری کیسوئی کے ساتھ خطیب منبر کے ملفوظات سنیں اور استفادہ کریں ،حضرت مولا ناسید شوکت علی صاحب نظیر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ جامع مسجم ممبئی میں عرصۂ دراز سے خطابت کا فرضِ منصبی انجام دے رہے تھے ،آپ کی ذات والا صفات کی رسی تعارف کی محتاج نہیں ،عربی زبان پرعبور اور خطابت کے دلشیں انداز کے سبب آپ ایک رطب اللیان اور فصیح البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول سبب آپ ایک رطب اللیان اور فصیح البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول سبب آپ ایک رطب اللیان اور فصیح البیان خطیب کے حیثیت سے معروف و مقبول

آپ کے خطبات عربی زبان کے تمام تر شیرینی اور اثر آفرینی کے ساتھ فصاحت و بلاغت کا ایسا گرال قدرسر مایہ ہے جن میں زہد و ورع اور رشدو ہدایت کی

مقدمه ک طبات نظیر

شمعیں روشن ہیں، آپ نے جمعہ کے خطبات میں مختلف موضوعات پر جامع اور فکر انگیز خیالات کا اظہار فرما یا ہے، ان خطبوں میں نہ صرف واقعات بیان کئے گئے ہیں، بلکہ واقعات کا تجزیہ اور پھر تجزیہ کی روشنی میں راہیں بھی متعین کی گئی ہیں، یہ وہ ملفوظات ہیں جن سے ملت کو اپنی راؤمل کے تعین میں آسانیاں پیدا ہوتیں ہیں۔ واقعات کا تجزیہ اور پھر تجزیہ کی سے میں اسانیاں پیدا ہوتیں ہیں۔

حضرت مولا ناسير شوكت صاحب نظير رحمة الله عليه رحمة واسعة سيقلى تعلق كى بناء پر پچھ عرص قبل آپ کی حیات ہی میں خاکسار کے دل میں خیال آیا کہ ان خطبات کی اشاعت کی جائے ،اورساتھ ہی اردو کے قالب میں منتقل بھی کیا جائے ، تا کہ حضرت والا کے ارشاد وملفوظات سے ملت کو اور زیادہ فیض پہنچے اور اس تعلق سے حضرت والا ے اجازت طلب کی گئی اور الحمد للدآپ نے رضامندی کا اظہار فرمایا ، یہاں میجی واضح کردیناضروری ہے کہ حضرت مولانا نے مختلف موضوعات پرسیگروں خطبات دیئے ہیں،انخطبات کوار دو کا جامہ یہنا نا کوئی آ سان کا منہیں تھا، یہ جوئے شیروہی لاسکتا تھا جوعر بی واردوزبان پربیک وفت مکمل دسترس رکھتا ہو، الله تعالی نے بیہ مشکل بھی آسان فرمادی اور دل سے آواز آئی کہ کتاب'' تحفۃ الباری'' کےمصنف جامعہ حسینیہ شر پوردھن کے اساذ وشیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العاليهاس كام كواحسن طور پرانجام دے سكتے ہيں، چنانچه بات آپ كے سامنے پیش كی گئی اور الله کا احسان که موصوف نے اس اہم کام کوسرِ انجام دینے کی ذمہ داری قبول فر مائی اور پیرکام اتنی دل جعبی اورکمل انبهاک سے انجام دیا که تر جمه کاحق ادا ہو گیا الله آپ کی اس خدمت کوقبول فر مائے ،اللہ تعالی حضرت مولا نا سید شوکت علی نظیر صاحب رحمة الله عليه كي مغفرت فرمائيس اورآب كے درجات بلندفرمائے، اور حضرت مولانا کے ملفوظات وشیخ الحدیث مولانا ابرہیم صاحب کی کاوشوں سے امت کومستفید

ربین خطبات نظیر کی ترتیب کاید کام سلسله وارکیا گیاوه اس طرح که چار ماه پر شتمل رمضان تاذی الحجه کے خطبات سلسله نمبرر ۱، پھرمحرم تاریخ الآخر کے خطبات سلسله نمبرر ۲

کی ترتیب پرانجمن دردمندانِ تعلیم وترقی مہاڈ ٹرسٹ کی زیرِ نگرانی کیے بعد دیگر ہے شاکع ہوئے۔

پھرتیسرا حصبہ جمادی الاولی تا شعبان سلسلہ نمبرر ۳ کی اشاعت میں کچھ وجوہات کی بناء بہت تاخیر ہوتی چلی گئی ، اللہ جزائے خیر دےمفتی محمہ اشفاق قاضی کو جنہوں نے اس تیسر سے حصہ کوتر تیب دے کریائی تک پہنچایا مفتی اشفاق قاضی جامعه حسینیه عربیه سے فارغ التحصیل ہیں ، بندہ جب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اپنی تعلیمی سلسلہ کو کمل کر کے جامعہ حسینیہ عربیشر پوردھن میں تدریسی خدمات سے منسلک ہوا،اس وقت موصوف عربی ششم کے طالب علم تھے، انہوں نے میریے یاس تخریج حدیث معلق کتاب پڑھی ہے، نیز خارجی اوقات میں حفظ احادیث، تفسیم میراث وغیرہ فنون کی تحصیل میں بھی وہ بہت ہی پیش پیش رہے، جامعہ سے فراغت کے بعد مولا ناخالد سیف الله رحمانی صاحب کے یہاں شخصص فی الفقہ والا فتاء کیا،اس کے بعد امارتِ شرعیہ بیٹنہ بہار سے قضاء کی تعلیم حاصل کی پھر کچھ عرصہ تک ممبئی میں تدریسی خدمات سے منسلک رہنے کے بعد دبئ کی ایک بہت ہی مشہور ومعروف بریٹش اسکول میں برسر روزگار ہوئے 'میکن دینی خدمت کے جذبہ کے تحت تھوڑ ہے ہی عرصے میں لوٹ آئے،اسی زمانے میںمفتی سلمان سرکھوت ایک جادثہ میں انتقال فر ماگئے اور چامع مسجد تبمبئ میں دا رالا فتاء کی خدمت سے متعلق ایک ذی استعداد وہوشمند ، فعال اورمتحرک مفتی کی ضرورت شدت ہے محسوں کی جانے لگی ،حضرت مولا ناسید شوکت علی نظيرًا ورجامعه حسينيه عربيه بشريوردهن كےاساتذہ وذمہ داران كی نظر مفتی اشفاق قاضی پر یڑی اور انہیں اس خدمت کے لئے راضی کرلیا گیا، انہوں نے اس خدمت کو قبول کیا اور بڑی تو جہ اور خوش اسلو بی سے نبھانے لگے، اسی اثناء انہیں جامعۃ الملک سعود ریاض سے ماجستر (ایم،اے) کی تعلیم کے لئے اسکالرشب پرمدعوکیا گیا،بزرگوں کے مشوروں سے وہ''سعودی ریاض'' چلے گئے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر جامع سجد جمبئی کی خدمت سے منسلک ہو گئے ، انہوں نے ریاض میں مخطوطات کی تحقیق کے

مقدمه (طبات بظیر

سلسلہ میں کچھ کورس بھی کیا، اس مناسبت سے انہوں نے جامع مسجد بمبئی کی مخطوطات کی ترتیب ور قیم کا کام بھی بہت ہی خوش اسلو بی سے انجام دیا، وقاً فو قاً اس کام کے لئے بندہ سے مشورہ اور راابط بھی کرتے رہے اور اللہ کے فضل وکرم سے آج یہ کتب خانہ دوبارہ مرتب و منظم ہو گیا ہے، انہوں نے خطبات نظیر کے تیسر سے حصے کورتیب دینے میں بڑی لگن اور جد وجہد سے کام کیا، اور اس طرح وہ تیسرا حصہ بھی مسجد جامع بمبئی سے شالع ہوا، خطبات نظیر کے فدکورہ تینوں حصے چار چار ہاہ کی ترتیب پر علیحدہ شائع ہونے کے بعد بڑی شدت سے بیضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ ان فدکورہ تینوں ہونے کے بعد بڑی شدت سے بیضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ ان فدکورہ تینوں مصول کو یکجا کرکے ایک ہی جلد میں مکمل سال کے خطبات مرتب ہوجا عیں، محترم موصوف نے یہ کام بھی مکمل کرکے ائمہ و خطباء کے لئے خصوصی طور پر نیز دیگر عوام واہلِ علم کے لئے ایک سہولت کا کام انجام دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیمسائ کے جیلہ کو قبول فرمائے اور خوب خوب اجر عظیم اور بہترین بدلہ عنایت فرمائے اور ان خطبات کو ملت اسلامیہ کی رہبری ور ہنمائی اور اصلاح ودر تگی کا ذریعہ اور ہم سب کے خطبات کو مات اسلامیہ کی رہبری ور ہنمائی اور اصلاح ودر تگی کا ذریعہ اور ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آئین

مفتی رفیق پورکر مدنی صاحب استاذِ حدیث وفقه جامعهٔ حسینیه عربیه شریوردهن صدرِانجمن در دمندانِ تعلیم وترقی

### ببش لفظ

بسمرالله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان، والصلوة والسلام على سيد الانام، افصح اللسان وابلغ البيان وعلى اله وصحابته الكرام، ومن تبعهم بأحسان المابعد:

الله ربِ ذوالحجلال والاكرام كابے انتها فضل واحسان ہے ، مض اس كى توفيق وعنايت سے خطبات نظير كے تينوں حصوں كى يجاطباعت كاكام بميل كو پہنچا، جس ميں محرم الحرام سے لے كر ذوالحجة تك مكمل سال كے خطبے ماہانہ اور ہفتہ وار كى ترتیب كے ساتھ نقل كئے گئے ہيں، اس سے قبل بيتمام ہى خطبے تين عليحده عليحده حصوں ميں چار چار ماہ كى ترتیب يرحضرت مولا ناسيد شوكت على نظير نور الله مرقدہ و بردمضجعه كى حيات ہى ميں شائع ہوكرمقبول عام وخاص ہو چكے ہيں، ايك عرصہ سے بڑى شدت كے ساتھ بيضرورت محسوس كى جار ہى تھى كہ تمام خطبات ايك ہى جلد ميں دستياب ہو سكے، اس ضرورت كے پيشِ نظر احقركى بياد فى كوشش ہے، الله رض ورجيم اپنے فضل وكرم سے قبوليت عطافر مائيں، اور خطاونونرش كومعافر مائيں۔ اور خطاونونرش كومعافر مائيں۔

یہ میری سعادت اور خوش بختی ہے کہ خدومی ومر بی حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ کے خطبات کا بیکام مجھ ناچیز کے حصہ میں آیا، حضرت مولا نا کے خطبات بڑی محنت وعرق ریزی اور جان فشانی کے ساتھ تیار کردہ ہے، حضرت کی زندگی بھر کا یہ معمول رہا کہ ہفتہ بھر خطبۂ جمعہ کے موضوع کے سلسلہ میں فکر مندر ہتے تھے، اور شب جمعہ بعد نمازِ عشاء بڑے اہتمام اور بالکل توجہ اور کیسوئی کے ساتھ خطبۂ جمعہ تیار کیا کرتے، کہا جاتا ہے کہ بھی بھاراس تیاری میں نمازِ فجر کا وقت ہوجا یا کرتا تھا، یہ مولا نا کا مایہ ناز اور گراں قدر علمی سر مایہ ہے، جس میں آیات واحادیث، وعظ و تذکیر اور علم وحکمت کے بے شار قیمتی لعل و گو ہر موجود ہیں، آپ کی اپنی ان خطبات کی تحریر بہت ہی نفیس وخوش خط اور سریع کتابت کی اعلی وعمہ مثال ہیں، آپ خطبات کی تحریر بہت ہی نفیس وخوش خط اور سریع کتابت کی اعلی وعمہ مثال ہیں، آپ

کے خطبے اور وعظ وقعیحت سے مستفید ہونے کے لئے لوگ بہت دور دور سے مثلا کرلا، پنویل، ارن اور کلیان سے جامع مسجر جمبئی میں نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے، خطبہ کے الفاظ وکلمات شستہ وشائستہ، حالات حاضرہ پر بہت ہی مرتب و منظم کلام اور امت اسلامیہ کے لئے رہبری ورہنمائی کا سامان ہوا کرتا تھا۔

پیشِ نظر مجموعہ میں جملہ خطبات نقل کئے گئے ہیں ،اس خطبات کے معانی ومفاہیم کواردوزبان وادب کے قالب میں ڈھالنے کے لئے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیاوہ بھی اہلِ کوکن کے لئے محتاج تعارف نہیں ، بالخصوص فقہ شافعی پر گہری نظر کے حامل، فن حدث وعلوم حدیث کے ممتاز و ماہر عالم دین، مادر علمی جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن کے شخ الحدیث حضرت مولا نامحہ ابراہیم بن علی خطیب صاحب مدخلہ العالیہ جنہوں نے بہت ہی سلیس اور بامعنی ترجمہ سے ان خطبات سے استفادہ خواص کے جنہوں نے بہت ہی سلیس اور بامعنی ترجمہ سے ان خطبات سے استفادہ خواص کے

ساتھ ساتھ عوام کے لئے بھی آ سان کر دیا ہے۔
خطبات نظیر کے جمع و ترتیب اور اشاعت کی اصل ابتداء استاذِ حدیث و فقہ جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن اور صدر انجمن درد مندانِ تعلیم و ترقی مہاڈ حضرت مفتی رفیق پور کرصا حب مدظلہ العالی کی تھی، بلکہ ابتدائی دو حصہ آ پ ہی کی فکروں اور سلسل جدو جہد کے سلسلہ میں منظرِ عام پر آ چکے تھے، خطبات کے تیسرے حصہ کا کام آپ ہی نے احقر کے بیرد کیا اور بفضلہ تعالی ماضی قریب میں وہ شائع ہو چکا، اب ضرورت تھی کہ ان علیا دہ علیا دہ علیا دہ حصوں کو بیجا کر کے شائع کیا جائے ، لیکن دوبارہ کم لی مجموعہ کیجا شائع کرنے علیا دہ علیا دہ علیا دہ علیا دہ خور پہلے ترتیب کردہ خطبات کی کمپیوٹر اکر سافٹ کا پی دستیاب نہ ہوسکی ، اہتداء میں محسول ہوا کہ نہ ہوسکی ، اہتداء میں محسول ہوا کہ کام بہت آ سان ہے اور بہت جلد کم لی ہوجائے گا ، لیکن عربی عبارت کے اعراب (زبر، کیش ) وغیرہ میں کافی محنت اور وقت ہوتا چلا گیا ، بہر حال! اب باری تعالی کے فیض خاص سے بیکام یا یہ تحمیل کو پہنچا۔

میں نہایت ہی شکر گذار ہوں ،اپنے ان تمام رفقاء وساتھیوں کا جنہوں نے

خطبات کی تحریر وغیرہ ،اسی طرح پروف ریڈنگ اور مسودہ پر نظرِ ثانی کے لئے اپنا وقت فارغ کیا،اور بڑی محنت و کس سے بیذ مہداری نبھائی،اللہ سبحا نہ و تعالی سب کواپنے شایا نِ شان اجرو بدلہ عنایت فر مائے ،اور اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے ،آ مین ۔

خطبات کے اس مجموعہ میں حتی المقدور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ کمل صحت کا اہتمام ہو سکے، بار بار نظر کی گئی ہے، ایک ایک جملہ پڑھا وسنا گیا ، پھر بھی عربی عبارت اور اعراب وتر جمہ میں کوئی سہو وخطا نظر آئے تو ضرور نشاندہ ہی فرمائیں، ہم آپ کے مرہونِ منت ہوں گے، آخر میں ہرقاری وسامع سے فرداً فرداً درخواست ہے کہ ناچیز کو اپنی دعائے خیر میں ضرور یا در کھیں۔

رَبَّنَاتَقَبَّلُ مِنَّااِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّ ابِ الرَّحِيْمُ

محسداشفاق قاضی خادم دارالافتاءوالارشاد،مسجدِجامع مبهبی

#### عرض مترجم منظم الحمد ما حمر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على الهوسلين و على الهوصين اما بعد:

اسلام ایک اجتماعی دین ہے، اسی لئے پنج وقتہ نمازوں کو باجماعت مشروع فرمایا، مزید نماز جمعہ کوایک ہی جگہ منعقد کر کے ہفتہ واری ایک بڑا اجتماع گویا رکھا گیا، اور حاضرین کے سامنے خطبۂ جمعہ کی شکل میں وعظ ونصیحت اور تذکیر کو مشروع کیا گیا، خطبۂ جمعہ اسلام کا ایک اہم شعار ہے، اور دور رسالت وصحابہ سے قبلِ نمازِ جمعہ دوخطبوں کا اجتمام کیا جاتا رہا ہے، یہ خطبے اللہ تعالی کی حمہ وثنا، شہادتین ، درود شریف، تقوی کی وصیت، قرآنی آیات کی تلاوت، موقع ومحل کی مناسب وعظ ونصیحت اور مومنوں کے قتمیں دعاؤں پر مشتمل ہوتے ہے۔

ہمارے دست ونظر میں جو کتاب ہے وہ بھی جمعہ کے خطبوں کا مجموعہ ہے، جے خطیب عصر حضرت العلام سید شوکت صاحب قدس سرہ نے بہبئی کی مشہور تاریخی جامع مسجد کے منبر سے حاضرین وسامعین کے سامنے پیش کیا، جو خطبوں کے تمام تقاضوں اور خوبیوں کوا پنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس میں زبان وادب کی لطافت و چاشنی، حالات فوبیوں کوا پنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس میں زبان وادب کی لطافت و چاشنی، حالات وضرورت کی رعایت اور سامعین کے نہم و مزاج کا خیال رکھا گیا ہے، اسلام کی حسین تعلیما کو نمایاں کیا گیا ہے، قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور اقوال واحوالِ سلف کا ایک خوبصورت گلدستہ بلیخ و مؤثر انداز میں طالبینِ رشد و ہدایت کی خدمت میں پیش کیا جارہا خوبصورت گلدستہ بلیغ و مؤثر انداز میں طالبینِ رشد و ہدایت کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے، اس میں خطبہ کے تمام ارکان واجزاء کی مکمل رعایت کی گئی ہے۔

لیکن صدافسوس عربی زبان سے ہماری دوری اور ناواقفیت کی وجہ سے سامعین کا ایک بڑا طبقہ براہ راست کما حقہ مقاصد ومفاہم خطبہ تک رسائی سے قاصر ہوتا ہے،حضرت مولا نااسی وجہ سے بعد نمازِ جمعہ اپنے بیار ہے اور دل نشیں لب واجہ میں اس کامفہوم بھی سامعین کے گوش گذار کر دیتے ،لیکن شاید وہ اردوخطبات کما حقہ محفوظ نہیں کئے جاسکے ، اس لئے حضرت والا کے بعض منتخب خطبات کی طباعت کے ساتھ عام افادیت کے لئے ترجمہ کی رائے سامنے آئی۔

حضرت مولا ناسید شوکت صاحب رحمة الله علیه کے ان خطبات کے ترجمه کا تکم میں ترجمہ تونہیں البتہ اپنی بساط کے حضرت کی طرف سے اس خاکسار کو ہوا اور تکمیلِ تکم میں ترجمہ تونہیں البتہ اپنی بساط کے مطابق مفہوم کی ادائیگی کی کوشش کی ہے، جو یقیناً خامیوں سے پر ہوگی، گذارش ہے کہ یا تو بغرضِ اصلاح مطلع کریں یا پھر عفو وستاری سے کام لیں، عربی خطبات آسمان کی بلندی سے مثلِ آفتاب ضیاء پاش ہیں، کیکن خاکسار کا اردوقالب خاکی حیثیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالی اس سلسلہ کے تمام معاونین کی خدمات کو قبول کرلیں اور اس کا نفع عام وتام فرمائیں۔

والسلام محمد ابراہیم بن علی خطیب ارشعبان بے ۱۲۳۳ ھ جامعہ حسینیہ عربیشر پوردھن

# فخرِ كوكن حضرت اقدس مولا ناسيد شوكت على نظير صاحب نورالله مرقده وقدس سره حيات وخد مات

مرتب:مفتی محمداشفاق قاضی خادم دارالافتاء جامع مسجم مبک

سیدی و مرشدی ، قدوة السالکین و بقیة الصالحین ، مرجع الخلائق و منبع الفوائد حضرت مولا نا سید شوکت علی نظیر رحمة الله علیه ہم سب کے لیے ایک روشن چراغ اور دلیل راہ تھے، عارفین کے لیے نعمت کری اورطالبین کے لیے غیمت عظمی تھے، حضرت والا کی حیات مبار کہ بحر بیکرال تھی ، جس میں بے شارلؤ لو و مرجان تھے، ابتدائی تعلیم و دالا کی حیات مبار کہ بحر بیکرال تھی ، جس میں بے شارلؤ لو و مرجان تھے ، ابتدائی تعلیم و تربیت سے لے کر گجرات و دیو بند کاسفر ، پھر جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈائبیل کی تدریبی خدمات اور میندری و بنگالی پورہ سعجد کی امامت اور وعظ و تذکیر کی مجالس نیز مسجد جامع بمبئی کی شاہانہ امامت و خطابت کے مجموعی ۵۲ سال کے مختلف ابواب اور مشخرق گوشے وہ تھے ، جنہیں زبانیں بیان کرتے نہ تھکیں اور قلم تحریر کرتے کرتے سیراب نہ ہوں ، کتنے ہی طالبانِ علوم شریعت ہیں جنہیں حضرت کے خضر اور جامع کلمات سے سیراب نہ ہوں ، کتنے ہی طالبانِ علوم شریعت ہیں، جنہیں حضرت کے خضر اور جامع کلمات سے رہبری ورہنمائی عاصل ہوئی ، حضرت والا کے ظریفانہ جملے اور مختلف المز ای سائلین و ناقدین کولا جواب کرد سینے والے جوابات لا ثانی اور نا قابل فراموش ہیں۔

حضرت قبلہ کی شخصیت بلااختلاف نابغہ روزگار اور بکتائے زمانہ تھی ، البته ان حضرت قبلہ کی شخصیت بلااختلاف نابغہ روزگار اور بکتائے زمانہ تھی ، البته ان

سب اوصاف و کمالات کے باو جود آپ بہت ہی مخفی الحال رہے، آپ کی زندگی گوشہ نشینی کی ایک ایس ایسی مثال ہے جس کی نظیراس زمانے میں شاید ہی مل سکے، ابتداء ہی سے جلسہ جلوس اور نام و نمود سے آپ کو یک گونہ وحشت رہی ، بھی بھی اس بات کو پیند نہ کیا کہ آپ کا نام اخبار و جرائد میں نظر آئے ، یا آپ کی تصویر کسی ورق یا سرورق کی زینت بنے ، کسی کیمرہ مین کی کیا مجال کہ آپ کی تصویر تھینج سکے، کو بیاء میں جب زیندرہ روز تک سیفی ہا سینی ہا سینل میں رہکر پھر گھر آئے ،اس وقت آپ کے بیاری کی

خبراور دعاؤل کی درخواست''کوکن کی آواز' اخبار میں سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی تھی، جسمیں فخر کوکن کا لفظ بھی تھا، کسی صاحب نے بیخبرآپ کے گوش گذارکرنی چاہی تو بڑے اہتمام سے سننے لگے لیکن جیسے ہی اس لفظ' فخر کوکن' سے ان صاحب نے ابتداء کی ، فوراً اخبار لیکرا یک طرف رکھوا دیا اور بڑی بے چینی سے کہنے لگے کہ' شوکت کب سے فر کوکن ہوگیا'' ، ایک مرتبہ ایک بہت صاحب نسبت بزرگ نے اپنے احباب کو یہ بات کہی کہ جب بھی میری ایمانی کیفیت میں مجھے تنزل محسوں ہوتا ہے تو میں حضرت مولانا شوکت صاحب کا مراقبہ کر لیتا ہوں ، اس سے میری وہ کیفیت ختم ہوجاتی ہے ، کسی کے یہ بات حضرت مولانا سے ذکر کی ، تو فوراً چند جملے کہہ کر اسکی اہمیت سے صرف نظر کرواتے ہوئے بڑی ہی کسر شانی کا اظہار فر مایا۔

حضرت مولا ناکی ابتدائی تعلیم وتربیت اینے آبائی وطن میندری ہی میں ہوئی، آپ نے وہاں پرائمری اردواسکول میں چوتھی جماعت تک تعلیم حاصل کی ،اس وقت آپ کے دینی اور اردو تعلیم کے استاذ محتر معلی میاں جناب تھے، آپ نے ناظر و قرآن کریم بھی اٹھیں سے پڑھا، پھر حضرت مولا نا کے خسر مولا ناسیدا بوالحسن بن سیدعثمان نظیر اورمسجد جامع بمبئي کے امام وخطیب حضرت مولا ناغلام محمر محی الدین خطیب صاحب جنکا آپس میں دوستانہ اور گہرانعلق تھا ، ان دونوں کی شہ پرآپ نے مدرسہ کا رخ کیا ، نیز حضرت مولا نا کے دادا جان بھی اہل علم وفضل سے تھے،علاء سے محبت کرتے تھے،ان كا اراده مولا نا كوعالم دين بنانے كا تھا، والدصاحب اس زمانے ميں افريقه ميں تھے، اوراُن کی خواہش بھی یہی تھی ، چنانچہ حضرت مولا نا کے دادام رحوم نے حضرت مولا ناسید عبدالرزاق نظیرصاحب سے کہا کہ ان کو مدرسہ لے جاؤ ،مولا نا سیدعبد الرزاق نظیر صاحب نے حضرت مولا نا سے سوال کیا کہ: کہاں جانا پیند کرو گے؟ مولا نانے جواب دیا که 'جہال معجدیں اچھی اچھی ہول' ( گویا بچین ہی سے آپ کومساجد سے تعلق و لگاؤتھا)،لہذاحفرت مولانا سيرعبدالرزاق صاحب مولانا شوكت صاحب كے مزاج و مذاق اور نظافت ونزاکت کالحاظ رکھتے ہوئے آپ کو جامعہ حسینیر راندیر لے گئے اور مهتمم جامعه حفرت مولا ناسعیداحمد صاحب کے سپر دکر دیا، مهتمم صاحب کا مزاج بهت سخت تھا، بقول مولا نا'' جلالی' مهتمم تھے، بہت رعب اور دبد بہتھا، جب جامعة تشریف لاتے تو طلبہ تو در کنار اساتذہ بھی خائف اور مخاطر ہتے تھے'' ،لیکن حضرت مولا ناسید شوکت نظیر صاحب رحمة اللہ کے ساتھ وہ شفقت اور محبت کا معاملہ کیا کہ گھر سے کھانا مجھوایا کرتے تھے۔

بيوه زمانه تقاجب علاقة كوكن ميں مدارسِ اسلاميه كا فقدان تقا، حافظ وعالم اور مفتی وقاری تو کجا، ناظر ہُ قر آن کریم پڑھنے والے بھی خال خال ہی نظر آتے تھے،ایسے وقت میں آپ نے ہمت سے کام لیا اور فارسی اول سے لے کر چہارم عربی تک جامعہ حسینیدراند پرمیں طالب علمانه زندگی بسر کی ، زمانهٔ طالب علمی کی ایک وه بات جوآج ہم سب کے لیے قابلِ اتباع وتقلید ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر قابل تعجب ہوگی وہ بیکہ حضرت مولا نااپنی نازک مزاجی اوراہلِ خانہ وقرابت داراور والدین کے محبوب ومنظورِ نظر ہونے کے باوجود چارسال تک جامعہ ہی میں رہے، تعطیلات میں بھی گھرنہ آئے، اسا تذہ کرام کاادب واحترام ، درسی کتابول کی عظمت اور ہم سبق ساتھیوں سے الفت و محبت آپ کاشیوہ تھا، آپ نے بھی کسی کا دل نہ دکھایا، کیکن باطل کے سامنے بھی سربھی نہ جھکا یا، دوران تعلیم جب تعطیلات میں گھرتشریف لاتے تو آس پاس کے دیہا توں اور قرب وجوار کے علاقوں میں مجالس وعظ و تذکیراور خطبات جمعه کا اہتمام فرماتے، نحيف ونزارجهم ،طبيعت مين حد درجه نظافت ،لباس شسته وشائسته اورقلب ايماني كيفيات معمور موتا، بقول مولانا ارشدصاحب استاذِ جامعه حسينيه عربييشر بوردهن کہ'' دوران تعلیم عربی اول یا دوم میں حضرت نے شر یوردھن کی مسجد جامع میں خطبہُ جمعه د باتھا''۔

جامعہ حسینیہ راندیر کی تعلیم کے بعد آپ نے احمد آباد کارخ کیا اور وہاں کے ایک ادارہ مدرسہ انوار العلوم (آسٹوریا گیٹ) میں داخلہ لیا، آپ کے ساتھ ای ادارہ میں آپ کے استاذِعزیز حضرت میں آپ کے استاذِعزیز حضرت

مولا ناظريف الحسن صاحب نورالله مرقده وبردم همجعه تهے، جوحفرت والا كوبہت جاتے اور محبت کرتے تھے،شا گردرشید نے بھی ان کی توجہات وعنایات کی خوب خوب لاج رکھی اوراستاذ گرامئ قدر کی خصوصی نظرِ انتخاب سے استفادہ کیااور تین سالہ موقوف علیہ درس نظامی کی نصابی تعلیم کو — اینے ایک دوسرے رفیقِ درس حضرت مولا نامحفوظ صاحب جوعمر میں حضرت مولانا سے بہت بڑے تھے، کے ساتھ --- ایک سال میں مكمل كرليا ، استاذ عزيز مولا نا ظريف الحسن شيخ الاسلام حضرت مولا ناحسين احمد مدني رحمہاللہ کے شاگر درشید تھے، چنانچہ استاذ نے اپنے محبوب شاگر دوں کو بھی اپنے استاذ کی خدمت میں دارالعلوم دیو بندروانه کیااورساتھ ہی ناظم تعلیمات کی خدمت میں ایک سفارشی رقعہ بھی لکھ دیا،جس میں تحریر تھا: '' دوطالب علم بھیج رہا ہوں جنہوں نے نصابی کورس مکمل کرلیا ہے، امید ہے کہ حضرت والا داخلہ کے سلسلہ میں عنایت فرمائیں ك استحرير ك جواب ميں دارالعلوم سے جواب آيا: "يہاں سفارش كامنہيں كرتى، ہم نے امتحان لیا،لہذاوہ اس قابل نکلے کہ ان کا یہاں داخلہ کردیا گیا۔'اس طرح حضرت مولا ناسيد شوكت على نظير رحمة الله عليه دارالعلوم ديوبند ميں داخل درس ہو گئے اور قرآن وحدیث کی شمع نوری سے فیض یاب ہوتے چلے گئے ،آپ نے چارسال دارالعلوم میں قیام فرمایا اوراپے اساتذہ کرام سے خوب خوب اکتسابِ فیض کیا۔ حضرت مولا نا کا زمانۂ طالب علمی بہت تنگدستی کی حالت میں گذرا، گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، بڑے چیا سیدمحمد صاحب نے جاتے وقت ۵۵ رروپیے

مالی حالات کھیک نہیں تھے، بڑے چچا سید محمد صاحب نے جاتے وقت 20 رو پے علای حالات کھیک نہیں تھے، بڑے چچا سید محمد صاحب نے جاتے وقت 20 رو پے عنایت کیے تھے، نیز انجمن اسلام مروڈ جنجیرہ کی طرف سے بھی کچھ معمولی سا وظیفہ جاری تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ ایران میں مولا ناعبدالرزاق کے بڑے بھائی اور دیگر کچھ رشتہ دار تھے، ان سب احباب کی طرف سے پچھرو پے ملا کرتے، جس میں سے آدھے میں خودر کھ لیتا اور آ دھے اپنی والدہ کو بھیجا کرتا، بیر کہ کرخوب رونے لگتے۔ آت ہے اسا تذہ کرام میں سر فہرست شنخ الاسلام حضرت مولا نا شوکت علی نظیر رحمۃ اللہ علیہ مدنی کا عالی مقام ہے، حضرت شنخ الاسلام کو حضرت مولا نا شوکت علی نظیر رحمۃ اللہ علیہ مدنی کا عالی مقام ہے، حضرت آلاسلام کو حضرت مولا نا شوکت علی نظیر رحمۃ اللہ علیہ

خطبات نظير 🕽 🗕

ہے بہت انس ومحبت تھی اور حضرت مولا ناسید شوکت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے عظیم المرتبت وجلیل القدر وفقید المثال اساذ ،تحریک آ زاد کی ہند کے عظیم مجاہد ، تختِ تفسیر

وحدیث کے بے تاج بادشاہ ،میدانِ علم وعمل کے بے مثال رہبر ورہنما حضریت شیخ

الاسلام مولا نا سید حسین احمد مدنی رحمة الله علیہ ہے بے بناہ اور بہت ہی گہرار بطاق محل تھا، جس کی شہادت کے لیے بہت سے واقعات ہیں، جن میں دوایک ذکر کئے جاتے ہیں:

(۱) حضرت مولا نا کے جمبئی کے قیام میں ایک مرتبہ پاؤں میں کچھ زخم ساہوا،

جس میں شدید در دبھی رہتا ، مختلف دوا نمیں لگوائمیں ، بہت علا جُروایا ، لیکن آرام نہ آیا ، ایک رات در دمیں کراہتے ہوئے آئکھ لگ گئی تو کیا دیکھا کہ حضرت مولا ناحسین احمد

ایک رات دردیل تراہیے ہوئے المھالک کی تولیادیکھا کہ تطریب مولانا کی اسلام مدنی نمودار ہوئے اورارشادفر مایا کہ ناریل کا تیل کیوں نہیں لگا لیتے ، آ رام ہوجائے گا، آئکھ کھلتے ہی ناریل کا تیل لگا یا اوراللہ کی قدرت کہ فوراً آ رام ہوگیا۔

بیروا قعداینے اساتذہ ورفقاء سے بھی سنا اور ایک مرتبہ حضرت مولا ناکی زبانی

بھی سنا، ذکر کرتے ہوئے اپنے مشفق ومر بی استاذ کو یا دفر ما کرخوب خوب رونے لگے۔ دری سری سات کے دن میں میں میں ایک کا سات مسلمی ہے۔ دنیں کا سات کی کا ہے۔

(۲) دوسراایک واقعہ کہ حضرت مولانا سیدحسین احمد مدفی کوکن کے سفر سے لوٹے تو وہاں کے چمیا کے پھول کی خوشبو آپ کو بہت پسند آئی ایک مرتبہ حضرت

پھول کی خوشبو بہت پیندآئی ،کسی وقت جب مولا ناتعطیلات میں اپنے گھر میندری سے واپس لوٹ رہے تھے تو اپنے محبوب استاذ کے لیے ایک شیشہ میں سرکہ ڈال کر چمپا کا

رہ ہن رہ رہ ہے ہے وہ ہے اوب معارف سے ہیں سیمہ میں رہ وہ من رہ ہیں ہے۔ پھول رکھ کرلے گئے، بقول مولا نااسعدصا حب رحمۃ اللہ علیہ وہ پھول حضرت مدنی کے ماس جوں کا تو ن محفوظ رہااور جب وفات ہوئی ،اسی دن وہ مرجھا کر کالا ہوگیا۔

(۳) ایک مرتبه حضرت مولا نا سید شوکت علی نظیر صاحب رحمة الله علیه بیمار

ہوگئے، بہت شدید بخار ہوا، حضرت مدنیؓ نے بڑی شفقت کے ساتھ دیوبند کے ایک

حكيم صاحب كے پاس بھيجاجو بڑے نبض شاس تھے، نام غالباً حكيم فخر الدين تھا، نبض

پکڑ کرسوال کیا کہ کہاں ہے آئے ہو؟ جواب دیا: دیوبند سے ،سوال کیا کہ دیوبند میں کہاں سے آئے تو حضرت مولانا نے جواباً کہا کہ بمبئی کے علاقے ہے، پھرسوال کیا کہ بمبئی میں کہاں سے آئے ہوتواس پر حضرت مولانا سید شوکت صاحب نے سوال کیا کہ اس کا بھی نبض سے پھھلی ہے؟ اس پر حکیم صاحب نے کہا کہ نبض بتاتی ہے کہ عربی النسل ہو، تو پھر حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں! تقریباً سات سوسال قبل ہمارے آباء و احداد یمن کے علاقے حضر موت سے ہندوستان آئے تھے۔

حضرت شیخ الاسلام کے علاوہ دیگراسا تذہ کے صرف نام پیش کئے جاتے ہیں:
(۱) حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری طیب صاحب (۲) حضرت مولانا فخر الحسن صاحب (۳) حضرت مولانا ظهور صاحب صاحب (۳) حضرت مولانا ظهور صاحب (۵) شیخ الا دب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب (۲) حضرت مولانا سیرحسن صاحب (۵) حضرت مولانا بشیراحمد خان صاحب وغیر ہم۔

ہم کے سابھ مرطابق میں حضرت مولانا نے دارالعلوم دیوبند سے دورہ کا حدیث کی تحمیل سے فراغت حاصل کی ،اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے اہتمام باوقار پر حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ جلوہ نشیں سے ،فراغت سے قبل ختم بخاری کے موقع پرایک واقعہ بھی پیش آیا ،جس سے حضرت کی شخصیت با کمال اور مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے ، کہ مولانا کی فراغت کے سال ختم بخاری کے لیے حضرت مولانا احمد علی باسکنڈی (آسام) تشریف لائے سے ، آپ رات ،ی دارالعلوم دیوبند بہنچ گئے سے ، میج بناؤ فجر کے بعد مولانا احمد علی صاحب پر پڑی ، نماز فجر کے بعد مولانا احمد علی صاحب پر پڑی ، فورا ،ی آواز دے کر بلایا اور نام دریافت کیا ،حضرت مولانا نے اپنانام ذکر کیا تو اس پر حضرت مولانا احمد علی باسکنڈی نے ارشاد فرمایا کہ:

"آج رات ہمیں خواب میں آپ ہی دکھلائے گئے لہذاختم بخاری کی آخری مدیث آج آپ ہی پڑھیں گے۔"
حدیث آج آپ ہی پڑھیں گے۔"

اوراس طرح ختم بخاری کی آخری حدیث درس گاه میں تمام طلبه وحاضرین علماء

کی مجلس میں پڑھنے کی سعادت آپ ہی کے حصہ میں آئی، یہ واقعہ مولانا ذکر بھی نہ فرماتے تھے،خود ایک مرتبہ مولانا احمر علی باسکنڈی اپنی وفات کے آخری زمانے میں ممبئ کے قیام کے موقع پر مسجد جامع میں تشریف لائے تھے،آپ نے خود ہی یہ ذکر فرمایا،جس کے بعد بیروا قعہ لوگوں کے علم میں آیا۔

بیدراصل اسی صفت کی وجہ ہے ،جس کا ذکر گذرا کہ آپ اپنے آپ کوخفی الحال اور یوشیدہ رکھنا پیندفر ماتے تھے۔

آپ کے درسی ساتھیوں کی ایک طویل فہرست ہے، حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب بھی آپے ہم جماعت ہیں، فرماتے ہیں کہ زمانۂ طالبِ علی میں جب بھی قضاء حاجت کے لئے ہم طلباء جاتے اور اذان شروع ہوجاتی تومولوی شوکت اطمینان سے باہر ہی انتظار کرتے رہتے ، بھی بھی اذان کے وقت استخاء خانہ نہ جاتے یہاں تک کے اذان مکمل ہوجاتی۔

درسِ نظامی سے فراغت کے بعد حضرت مولانا سب سے پہلے اپنی ہی بستی میندری آگئے اور بلا مشاہرہ امامت وخطابت نیز مکتب کی دین تعلیم کے فرائض انجام دینے گئے، بعد نماز جمعہ بیان بھی فرماتے اور لوگوں کوعلم وعمل کی دعوت دیتے ، بہت ہی حکمت اور مصلحت کے ساتھ امتِ محمد یہ کو تعلیماتِ اسلامی کی طرف تو جد دلاتے ، مسائل کے سوال کا اظمینان بخش جواب اور ناقد کے نقد کا منہ توڑ اور خاموش کردینے والے جواب آپ کی اپنی خصوصیت اور خدا دا دخونی وصلاحیت تھی۔

ایک سال تک تقریباً بستی "میندری" میں خدمت کرنے کے بعد جامع مسجد بمبئی کے امام و خطیب شریوردھن کے رہنے والے حضرت مولانا غلام محی الدین خطیب صاحب رحمہ اللہ نے بلا بھیجا اور بنگالی پورہ مسجد کی امامت کے فرائض سونپ دیئے ، تقریباً ایک سال تک حضرت نے بحسن وخو بی امامت کی خدمات انجام دیں جسے آج بھی پرانے لوگ یاد کرتے ہیں۔

پھرجامعہاسلامی تعلیم الدین ڈابھیل کے مہتم باصفات حضرت مولا ناسعیداحمہ

بزرگ صاحب کو پہتہ چلا کہ حضرت مولا نا سید شوکت علی نظرِ جبینی کی مذکورہ مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں تو آپ کی علمی قابلیت وصلاحیت اوراس سے بڑھ کر حکمت عملی اور حسن تدبیر کی خدادادخوبی کی بنا پر آپ کواپنے ادارے میں تدریبی خدمات کے لیے دعوت دی، بلکہ ساتھ لے گئے اور طلبہ کی نگرائی کے لیے بھی منتخب فرمایا، حضرت مولا نانے بہت ہی قلیل عرصہ میں اساتذہ و طلباء میں خاصی مقبولیت حاصل کر لی اور بہت ہی خوش اسلوبی اور حسن تدبیر سے سارا نظام منضبط و مرتب کردیا، جامعہ میں آپ نے جامعہ اسلامیہ ڈائجیل، جامعہ میں آپ نے جامعہ اسلامیہ ڈائجیل، جماعت عربی اول کی مکمل تدریس آپ ہی کے ذمہ تھی، آپ نے جامعہ اسلامیہ ڈائجیل، عیل 'دیوانِ منبی'' بھی پڑھائی اور اس طرح آپ کا تدریبی مرحلہ بھی بہت ہی کامیاب میں 'دیوانِ منبی'' بھی پڑھائی اور اس طرح آپ کا تدریبی مرحلہ بھی بہت ہی کامیاب میں 'دیوانِ منبی'' بھی پڑھائی اور اس طرح آپ کا تدریبی مرحلہ بھی بہت ہی کامیاب میں 'دیوانِ منبی' میں فرمایا تھا

''شوکت علی ابھی تک جامعہ میں ہوتے توشیخ الحدیث بن چکے ہوتے۔'' جامع مسجد جمبئی کی امامت وخطابت کے زرین ۵۲ رسال: ...

جامع مسجد بمبئی تقریباً • ۲۲ رسالہ قدیم مسجد ہے، جواسلامی نقش ونگاراور فن تعمیر کا علی نمونہ ہے، اس مسجد کی شان وشوکت کی طرح اس کے ائمہ وخطباء بھی علم وعمل کے میدان میں قابلِ قدر رہے ہیں، ان میں سرفہرست حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر تلکی ذات بابر کت گرا می قدر ہے، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل میں تدریس کے بعد جامع مسجد کے امام وخطیب حضرت مولا نا غلام محمد محمی الدین خطیب صاحب نے حضرت مولا نا سعید بزرگ صاحب کو خط روانہ کیا، جس میں سیتحریر تھی اب مولوی سید شوکت علی کو بمبئی بھیج ویا جائے، ان کی یہاں ضرورت ہے، ایک دوخطوط کے بعد بھی شوکت علی کو بمبئی بھی دیا جائے، ان کی یہاں ضرورت ہے، ایک دوخطوط کے بعد بھی صاحب کو جلد از جلد روانہ کرنے کی بات تھی اور لکھا تھا کہ مسجد جامع بمبئی میں مولوی سید شوکت علی کی ضرورت ہے، چنانچے مولا نا سعید احمد بزرگ نے یہ کہتے ہوئے آپ کی شوکت علی کی ضرورت ہے، چنانچے مولا ناسعید احمد بزرگ نے یہ کہتے ہوئے آپ کی شوکت علی کی ضرورت ہے، چنانچے مولا ناسعید احمد بزرگ نے یہ کہتے ہوئے آپ کی

خطبات ِنظير ﴾

درخواست کوقبول فر ما یا کہ' بیہ بڑے میاں ماننے والےنہیں ہیں ،اب آپ انہی کے باس جلےجائے' یہ کہہ کرآ پ کوجمبئی روانہ فر مادیا ،ابتداءً دراصل آپ کامسجد جامع کے زیر اہتمام چلنے والے محمد بیراسکول کے دینیات کے استاذ ومعلم کی حیثیت سے تقر رعمل میں آیا،ایک زمانہ تک آپ محمد بہائی اسکول کے لائق وفائق استادر ہے،آپ کی آمدورفت کے رائتے ،گفتار ورفتار آج بھی لوگوں کواچھی طرح یاد ہے،تقریباً <u>199۲ء میں اسکول</u> سے ریٹائر ہوئے ،اسکول کے اس تعلیمی دور میں آپ نے افراد سازی کا زبردست کارنامدانجام دیا،عصری تعلیم یافته طلباء کی ایک طویل فهرست ہے جوحضرت مولا نا سے فیض یافتہ ہیں ،آپ کا اندازِ تدریس وعظ وحکم سے بھرپور ہوا کرتا تھا ،دینیات کے دروس کا تذکرہ تقریبًا آپ کے ہرشاگرد کے زبان زد ہے، آپ سے پڑھ کرمختلف میدانوں میں آ گے بڑھنے والے تمام ہی مستفیدین آپ کوخوب یاد کرتے ہیں، آپ کے زیرتر بیت ہونہارطلباء آج دنیا بھر میں موجود ہیں اور مختلف شعبہ جات میں خدمات انجام دےرہے ہیں،اس میں ایک مثال ڈاکٹر شفیع شیخ کی ہے،جنہوں نے محدید ہائی اسکول سے ایس ،ایس ہی (SSC) یاس کیا اور پورے مہاراشٹر میں اردومیں اول آ کر گولڈ میڈل حاصل کیا، پھر انہوں نے اسلعیل یوسف کالجممبئی سے بی،اے ایم اے اور نی ایج ڈی کی ڈگریاں حاصل کیںاور <u>۱۹۷</u> میں وہیں عربی لکچرر مقرر ہوئے، ساكواء ميں برباني كالجمبيئ ميں صدر شعبة عربي اور ثقافت اسلامي ك عہدے پر فائز ہوئے ، ۱۹۹۴ء میں ممبئ یو نیورٹی میں صدر شعبہ عربی کی حیثیت سے ان کاتقر ممل میں آیا، آپ نے عربی زبان وادب مے متعلق کی کتابیں انگریزی زبان میں اس طرح اردوزبان میں تصنیف کی ،اردو سکھنے کیلئے بھی آپ نے انگریزی میں ایک كورس تياركيا جوكافي مقبول ہے،اردو ميں آپ كى كتاب 'محر بي زبان وادب كااردو پراٹر''اپنے موضوع پر بہت ہی جامع کتاب ہے ، اسی طرح آپ کی ایک کتاب میراثِ گمشدہ اور دوسری کتاب''اسلام میں حسنِ اخلاق کی اہمیت'' ہے،مصنف آخر

الذكراين كتاب كے صفحة اول كوان كلمات ہے ذيبِ قرطاس كرتے ہيں:

''استاذی محترم مولانا شوکت علی نظیر صاحب کی خدمتِ اقدس میں جن کی

شخصیت مجسم حسنِ اخلاق ہے''

حضرت مولانا سیدشوکت علی نظیر رحمة الله علیه کے مسجد جامع جمبئی میں تقرری

کے مناسبت سے جامع مسجد کے ۳۲۳ ہے کے رجسٹراور ماہانہ روداد کے مطابق خطیب جامع مسجد مولا نا حاجی غلام محمد خطیب صاحب ۲۷/۱ پریل <u>۹۲۳ ہ</u> ء سے ڈیڑھ ماہ کی

ب ک مبور روہ کا بال کھا ہمات کے جارہے تھے،اس دوران ان کی نیابت اور رفصت پر نجج بیت اللہ کیلئے تشریف لے جارہے تھے،اس دوران ان کی نیابت اور

ینجو قته فرض نمازوں کی امامت کے لئے قاضی امیرالدین کا بتخاب کیا گیا ہمیکن جمعہ کی

امامت وخطابت کے لئے خطیب جامع مسجد مولانا غلام محمد صاحب نے حضرت مولانا سید شوکت صاحب کا انتخاب فرمایا، مذکورہ تاریخ سے سے پیتہ چلتا ہے کہ حضرت مولانا سید

۔ شوکت ِصاحب نے جامع مسجِد بمبئی میں سب سے پہلی امامت وخطابت سَارم کی <mark>۱۹۹۳ ہ</mark>ے

کو فرمائی اوراس طرح آپ کی ان خدمات کا آغاز ہوا، پھر ۱۹۸۲ء میں امام وخطیب مسجد جامع حضرت مولانا غلام محمد خطیب صاحب رحمہ الله علیہ نے اپنی ناساز طبیعت کی

مسجد جامع حضرت مولا ناغلام محمد حطیب صاحب رحمه الله علیه نے اپنی ناساز طبیعت بی بنا پر اپنی ذمه داری سے سبکدوش ہونے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے استعفیٰ نامه پیش

کیا جسے آپ کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے منظور کیا گیا،اور آپ سے استدعا بھی کی گئی میں میں دور کیا ہے۔

کئی کہ آپ اعزازی طور پرمنصبِ ہٰذا پر برقرار رہیں نیز مذکورہ استعفٰیٰ کی قبولیت کے ابعد باضابطہ کممل امامت وخطابت کی ذمہ داری حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر کے سپر د

ہوئی، جیے حضرت مولانانے بحس وخوبی باتمام کمال اُنجام دی، اور بیسلسله آپ کی زندگی کے آخری کمحات تک باقی رہا۔

مسجد جامع کے سابق امام وخطیب حضرت مولا ناغلام محمد خطیب صاحب رحمه الله علیه کی وفات بتاریخ اارد مبر کے 19۸ ء کو ہوئی، آپ نے اپنی حیات کے آخر میں حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر نورالله مرقدہ کے حق میں ایک تاریخی جمله بیرارشاد

تطری مولا ماسید سونت کی سیر توراللد مرفدہ کے فی میں ایک تاریبی جملہ بیار شاد فرمایا تھا کہ'' عموماً نائب اصل کے مقابلے میں کم علم وضل اور رتبہ والا ہوتا ہے، لیکن

نطبات نظير ٢٣٠ (٢٣٠)

میں الله کو گواہ بناکر ہے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسانہیں ہوااور میرانائب صفات وکمالا ےعلم فضل اورا خلاق وتقو کی میں مجھ ہے کئی گنالائق و فائق ہے۔ حضرت مولا ناسید شوکت علی نظیر صاحب نورالله مرقده امامت وخطابت کے اس منصبِ عظمٰی پرآخری وقت تک فائز رہے،تقر ری کے وقت آپ کی عمر تقریباً • ۳۰ر سال تھی،حضرت مولانا کومسجد جامع جمبئی سے بے انتہالگا وَاورتعلق تھا، آپ اپنی بیاری کے زمانے میں بھی مسجد جامع کے قیام اور نمازوں کے لیے ماہی ہے آب کی طرح تڑیتے تھے، آپ کومسجد، اس کے ظاہر و باطن اوراس کی درود پوار سے ایسی انسیت و محبت تھی جیسی عاشق کومعشوق اور حبیب کومحبوب سے ہوجایا کرتی ہے، گویامسجد جامع آپ کی روح اور جان تھی جس کے بغیر آپ بے چین و بے قرار ہوجاتے ، آپ اس حدیث مبارک کے مصداق اور جیتی جاگتی مثال تھے،جس میں فرمایا گیا کہ' عرش کے سائے میں رہنے والے سات لوگوں میں سے ایک وشخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لگارہے''سوائے ضروری وجہاوراضطراری کیفیت کےمسجد جامع کےعلاوہ کہیں اورنہیں ، جاتے جی کہ ایک مرتبہ حضرت مولا ناعلی میاں رحمہ الله تعالی کو یہ کہنا پڑا کہ: ''شوکت ندوہ آیا کرو، وہاں بھی جمعہ پڑھی جاتی ہے۔'' <u> 1997ء</u> کے فسادات کے موقع پر جب ہر کوئی گھر سے نکلتے ہوئے لرز تا تھا، حضرت مولا نانے مسجد جامع کا ساتھ نہ چھوڑ ااور باوجودلوگوں کے اصرار کے وہاں سے کہیں نہیں گئے ، زندگی میں کئی سفروں کی پیش کش ہوئی ہوگی ، کتنی ہی جگہوں پر مدعو کیا گیا ہوگا ،لیکن طبیعت میں بالکل کیسوئی اور بے نیازی تھی ، کہیں جانے کو پیند نہیں فرماتے تھے، بلکہ بوقت ضرورت کہیں جانا بھی پڑا تونماز کے لیےفوراً مسجد آ جایا کرتے تھے۔ تھی کبھار نماز سے قبل وضوء کیلئے آپ مسجد جامع کے حوض پر تشریف لا یا کرتے تھے ،ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حوض پر مولانا کے بغل میں وضوء کرر ہاتھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مولا نا بہت ہی احتیاط سے تھوڑ اتھوڑ ایانی چلومیں

کے کرا پناچہرہ اور ہاتھ حتی کہ دونوں پیراس طرح دھور ہے ہیں، جیسے گویا یانی کا بہت قبط

خطبات نظیر کے

ہو، مجھے بڑا تعجب ہوااور آج بھی میں مولانا کی طرح عمل کی کوشش کرتا ہوں ، بید دراصل اس حدیثِ مبارکہ پڑمل تھاجس میں ارشادِ نبوی علی صاحبھا التسلیم ہے کہ وضو میں اسراف سے بچو،اگر چیتم جاری نہر سے وضو ہی کیوں نہ کررہے ہوں۔

آپ کا ابتدائی دور میں عموماً بیہ معمول تھا کہ اگر نماز کی اذان ہے قبل ہی مسجد میں کے دروازہ تک پہنچ کر باہر ہی انتظار کرتے رہتے اور جیسے اذان مکمل ہوجاتی مسجد میں داخل ہوتے ، غالباً دووجہیں ہوسکتی ہیں ایک مؤذن کے کلماتِ اذان کا جواب اور دعوتِ اذان کی قبولیت کے ساتھ مسجد میں داخلہ اور دوسری وجہ تا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی نماز اداکرتے ہوئے تحیة المسجد اداکی جاسکے ۔ واللہ اعلم

ایک مرتبہ کوئی ضرورت مندسائل اپنی حاجت مانگئے مسجد میں کھڑا ہوکر اعلان کرنے لگا تو بڑے خاص انداز میں ارشاد فرما یا کہ آپ اور ہم سب فقیر اللّٰہ المغنی کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں ،کیاکسی مالداراور شخی کے گھر پر جاکر وہاں آنے والے دیگر واردین سے اس شخی کی موجودگی میں کسی اور سے مانگے گا؟۔۔۔اس کے بعد سے پھر سائلین کا اعلان مسجد جامع میں بالکل بند ہوگیا۔

اپنے ساتھیوں، رفقاء اور مسجد کے دیگر خدام کے ساتھ بھی آپ بہت ہی محبت وشفقت سے پیش آیا کرتے تھے، • ۸ / کی دہائی میں ایک مؤذن صاحب جو بنگلور کے رہنے والے تھے، اپنی آخری دور میں ذہنی اعتبار سے بیار ہو گئے تھے، بھی بھی اراپنی اسی کیفیت میں مولانا کو کچھ کہہ جاتے ، لیکن مولانا کھی بھی باراض نہیں ہوتے اور نہ ہی منہ جھڑاتے بلکدان کے ساتھ اور بھی شفقت اور خیر خواہی کا معاملہ کرتے۔

حضرت مولانا کے کمرہ سے لگ کرمسجد کے بیت الخلاء کی صفائی کرنے والے رہا کرتے ہیں، مولانا کبھی کبھار ان کو کھانا سجیجتے بھی پیسے دیتے ،لوگ مولانا سے کہتے ہیں کہ آپ سیجنگن کو کیوں دیتے ہیں؟۔۔۔تومولانا فرماتے کہ بیتمہارے لئے جنگن ہے لیکن میرے لئے پڑومن ہے۔

مسجد جامع کے باہر کی گلی کی صفائی والا بھی آپ کی اس فراخ دلی وفیاضی اور

خطبات عير ٢٦ - حطبات عير

سخاوت مے محروم ندرہتا کمین وہ ان روپیول کو برکۃ اپنے پاس جمع کرتے رہتے یہاں تک کہآج بھیاس کے پاس ایک پوٹھلی میں وہ سارےرویئے جوں کہ تو م محفوظ ہیں۔ آپ دوسرول کوخوب نوازتے تھے، چاہے سائل ہو یامحروم،استاذ ہو یاطالب علم، دینی درسگاہ سے مسلک ہو یاعصری اداروں سے ہرس وناکس کے ساتھ آپ کا بیمل تھالیکن دوسروں سے ہدایا قبول کرنے میں خود بہت احتیاط سے کام لیتے تھے کسی کاحق ذمه میں باقی رہے سے بالکل گوارا نہ تھا، ایک مرتبہ اسکول سے واپسی پربس میں سوار ہوئے، بہت بھیڑتھی،مسجدآنے تک دوہی اسٹوپ تھے،کنڈ کیٹر کے آنے تک آپ کابس اسٹاپ آ گیا، تواتر گئے، دوسرے روز صبح بھی بس سے گئے،بس مالکل خالی تھی، کنڈیکٹر سے دوٹکٹیں خریدیں،اس نے سوال کیا کہ دوسرا کون ہے؟ توعرض کیا کہ وہ کل کی ٹکٹ ہے۔ مسجر جامع جمبئی کی امامت وخطابت کےاس طویل عرصے میں آپ نے جمبئی کے شب وروز کی مختلف جھلکیاں دیکھیں ،متنوع شخصیات اورمختلف المز اج افراد سے واسطه برا،حضرت مولانا کی شخصیت ہی الی تھی کہ جوکوئی آپ کود یکھا وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا، چاہے دینی شخصیت ہویاد نیوی، ہم مزاج ہویا مخالف جتی کہ بعض دیگرمسلک ومشرب سے تعلق رکھنے والے وہ حضرات جن کا پیعقیدہ ہوا کرتاہے کہ د یوبندی ائمه کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہوتی ،ان کوبھی بیر کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہماری نماز ان (حضرت مولانا سید شوکت) کے پیچیے ہوجاتی ہے،آپ بھی اینے مصلیان کے ساتھ بڑی محبت وشفقت کے ساتھ پیش آیاکرتے تھے،ایک مصلی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میراہاتھ نیکچر ہوگیا، پلاٹک لگا کرمیں نماز کے لئے حاضر ہوا،فرض نماز کے بعد میں اپنی سنتوں میں مشغول ہو گیا،حضرت مولا نانے مجھے دیکھا اور میری نماز کی بھیل کا انتظار کرتے رہے ، پھرخود ہی تشریف لائے اور میراحال اور سبب دریافت کرنے لگےاس واقعے کامجھ پرزندگی بھرا تزرہا۔

جمعہ کا دن تو واقعتاً مسجد جامع کی فضاء میں عید کا دن ہوا کرتا تھا،لوگ بہت دور دور مثلاً کرلا، پنویل ،اُرن اور کلیان سے جامع مسجد جمبئی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے

عاضر ہوا کرتے <u>تھے۔</u>

''خطباتِ مسجد جامع بمبئی'' حضرت مولا نا کا ماید ناز اورگران قدر علمی سر ماید به جه به به بسکه میں حضرت خود فر ماتے ہیں که'' بھی بھار میں ساری ساری ساری رات بیشی کر خطبہ کو مرتب کرتا ہوں'' آج بھی بے شار خطبات مخطوطات کی شکل میں آپ کے پاس محفوظ ہیں ، جن میں سے چند کو اسلامی مہینوں کی ترتیب پر مفتی رفیق پور کر مدنی حفظہ اللہ نے انجمن درد مندان تعلیم و ترقی کے ماتحت ترتیب و کر بنام''خطبات نظیر'' شاکع کروایا ہے ، خطبات کی عربی تحریر بہت ہی واضح اور سر لیج کتابت کی عمدہ واعلی مثال نبان شستہ و شاکستہ ، حالات حاضرہ پر بہت ہی مرتب و منظم کلام گویا ہر جمعہ کا خطبہ عامت و شاکستہ ، حالات حاضرہ پر بہت ہی مرتب و منظم کلام گویا ہر جمعہ کا خطبہ ترین الفاظ میں امت کی رہبری و رہنمائی فر ماتے تھے، چاہے بدعات ور سومات کی مناسب جامع ترین الفاظ میں امت کی رہبری و رہنمائی فر ماتے تھے، چاہے بدعات ورسومات کی میں اتر جانے والا کہ جمع میں موجود ہر شخص ایک نیت عمل کے کراٹھتا ، نہ کسی پر نقد ورد ، نہ میں اتر جانے والا کہ جمع میں موجود ہر شخص ایک نیت عمل کے کراٹھتا ، نہ کسی پر نقد ورد ، نہ میں اتر جانے والا کہ جمع میں موجود ہر شخص ایک نیے بیت و تذکیر پیش نظر ہوتی ، کبھی بھار موضوع سلسلہ واربوتا تو کئی جمع ترتیب واراس پر بات جاری رہتی ،

چنانچدایک مرتبه کا واقعہ ہے کہ دھمنِ اسلام، شاتم رسول (سالٹھایہ ) سلمان رشدی نے مقامِ صحابیت پر کیچڑا چھالا تو حضرت والا نے عظمت صحابہ کے موضوع پر مسلسل ایک سال تک باون ۵۲ رخطبہ دیئے جوآج بھی محفوظ ہیں۔

ایک زمانے تک جمعہ کے روز بعد نمازِ جمعہ حضرت کے کمرہ میں کھانے کا اہتمام ہوا کرتا تھااور جینے مہمان تشریف لاتے سب ہی شرکت کیا کرتے تھے۔

مسجد جامع میں نماز اداکرنے والے مصلیان کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے بچ بھی کبھی کبھی راور مغرب کے در میان کے بھر اور مغرب کے در میان بچوں کا یک ججوم ہوا کر تا تھا اور حضرت مولانا ان کو دعاؤں سے نوازتے کسی کے سرپر شفقتاً ہاتھ رکھتے ،اور کسی کے ساتھ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے کبھی کبھارتمام

بچوں کو جمع کر کے ان سب کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیتے ، ایک مرتبہ باندرہ میں اپنے ایک جانے والے کے یہاں مولانا تشریف لے گئے ، اس گھر میں ایک چار پانچ سالہ چھوٹی بچی تھی ، مولانا اسکے ساتھ شفقت و محبت سے کھیلنے لگے ، بچی کے دادا نے اسکو مخاطب کر کے کہا کہ اچھا گھل مل گئی ہے ، اس پر بچی نے دادا کو جو اب دیا کہ '' آپ بھی ایسے ہوجاؤ ، آپ کے ساتھ بھی کھیلنے لگوں گئ ، مولانا ان صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کو بچی نے طمانچے لگادیا۔

اکثر بروز اتواربعد نماز عصر حفزت مولانا عبدالعزیز صاحب امام وخطیب چونا بھٹی مرکز تشریف لایا کرتے اور حضرت مولانا شوکت صاحب کے کمرہ میں ایک علمی مجلس ہوا کرتی تھی، بعد نماز مغرب مسجد کے صحن میں حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب صاحب وعظ وفصیحت بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب حضرت مولانا سید شوکت علی صاحب کا بہت ہی گہرار بط وتعلق تھا۔

رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے والے احباب یہ بیان کرتے ہیں کہ بھبی کم محبی کم محبی کم محبی کم محبی کے معنز کیراورنصیحت فرماتے اور ہمارے لئے کھانے کیا بھی نظم فرمایا کرتے تھے۔

مسجد جامع بمبئی کے اطراف واکناف میں مقیم بوہرہ جماعت کے اشخاص بھی آپ کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، ایک مرتبہ جبین مذہب کے پچھ اشخاص آپ کی خدمت میں آکر عرض کرنے لگے کہ ہماری ایک بہت بڑے گروہ کئی دنوں سے بستر پر ہیں اور انہیں بہت تکلیف ہے، آپ انجے لئے کوئی نسخہ تجویز فرمادیں کہوہ یا تواجھے ہوجائیں بامالک کے پاس چلے جائیں، مولانا نے ان لوگوں کو ایک چھوٹی سی بوتل میں زمزم پانی دیا اور کہا کہ 'ایک ایک قطرہ انہیں پلاؤاور بعد میں مجھے اطلاع کرنا'' دودن بعد وہ لوگ آئے اور اطلاع دی کہ ہمارے گروہ مالک کے پاس حلے گئے۔

مسجد جامع کے مصلی پرآخری نماز کی امامت ۱۵ردسمبر کو ۲۰۰ ہے نماز ظہر کی

ادافرمائی،اوراس کے بعد آپ طویل علالت کے شکار ہوگئے۔اگست کو بہ ہمیں آپ
کی شوگرہ ۵۰ سے تجاوز ہوگئ اور آپ سیفی ہا سپیل میں ۱۵ دن سے زیادہ زیرعلاج رہے۔
صحت مندی کے زمانے میں آپ کا یہ معمول تھا کہ مغرب کی نماز سے پچھ قبل
صحن میں سنگ مرمر کے تعمیر کردہ نشست گاہ پر جلوہ افر وز ہوتے،اس موقعہ کوغنیمت
جان کرلوگ دعاول کی درخواست اور مشوروں کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے، جمبئی کی
مقیم آبادی کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کے اساء گرامی مولا نا کے تجویز کردہ
ہیں،لڑکیوں کے لئے تجویز کردہ ایک مستقل نام عائشہ یا حمیر اہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ
ایک صاحب نے اپن بیٹی کی ولادت کی اطلاع دی اور فور آیہ بھی خبر کردی کہ گھر والوں
ایک صاحب نے اپن بیٹی کی ولادت کی اطلاع دی اور فور آیہ بھی خبر کردی کہ گھر والوں
نے خد یجہ نام رکھا ہے، بہت ہی خوشی کا ظہار کیا ،خوب دعا نمیں دیں اور پھر فر ما یا کہ
دوسری بیٹی ہوگی تو عائشہ رکھنا۔

اس رومال کو بڑے سلیقہ سے تہدکیا اور پھرا پنے سر پر رکھ کرائس نشست پر بیٹھ گئے۔

ایک مرتبہ ابھی آخری ایام میں مفتی قاسم مظفر پوری صاحب سی مناسبت سے

ہمبئی تشریف لائے شے توحفرت مولا ناشوکت صاحب کے ملاقات کے لئے آپ کمرہ

میں حاضر ہوئے مفتی قاسم مظفر پوری صاحب بھی بہت ہی متقی اور پر ہیزگار اور اہلِ دل

بزرگ ہیں یہ آپ کی حضرت مولا ناشوکت صاحب سے پہلی ملاقات تھی جس وقت آپ

حضرت مولا ناشوکت صاحب سے مصافحہ کرنے لگتو بہت دیر تک دونوں ایک دوسر سے

کاہاتھ پکڑ کرروتے رہے اور فضاء میں ایک رفت اور گریہ کا ایک عجیب سابن گیا۔

جامعہ حسینیہ عربیشر پوردھن سے ربط و تعلق:

ابتداء ہی سے حضرت مولا نا کوجامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن سے گہراربط وتعلق تھا،حضرت اگر چہ جلسہ وجلوس میں شرکت کے عادی نہیں الیکن اس کے باوجود جامعہ حسینیم بیشر بوردهن کے سالا نه اجلاس میں یابندی سے آمداور جامعہ کے ہر ہرمشورہ اور فیصلہ میں شریک ہوتے رہتے تھے،حضرت مولا نا جامعہ حسینیہ عربیہ شریوردھن کے سرپرست اعلیٰ تھے، جامعہ کی ہرضرورت کا پاس ولحاظ رکھنا اور اس کی تکمیل کی فکر کرنا، اس كوحضرت مولانان بميشه اولين درجه ديا ہے،اس موقع سے وہ بات يا دآتى ہے جو منتمم جامعه حضرت مولا ناامان الله صاحب مدخله العالى نے ذکر فر مائی ، کہتے ہیں کہ: '' جامعہ حسینیو مربیر شربوردھن کے بانی اور ہمارے سب سے پہلے ذمہ دار والد ماجد مرحوم جناب عبدالرحيم بروڈ صاحب نور الله مرقدہ ایک مرتبہ جب اساتذ ہُ حامعہ کے تعلق سے کچھ مسائل آئے ،تو سد ھے حضرت مولا ناسد شوکت علی نظیرٌ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب میرا کام ہوگیا، آگے آپ ہی ان حفاظ و علماء کی جماعت کوسنجالیں ،اوراسی وا قعہ کے پس منظرمیں مدنی مجلس کاانعقادم کم میں آیا ، بِ199ہ ، کے فسادات کےموقع پر جب حالات دگرگوں ہوئے ،اس ونت بھی جامعہ ، کے سفر کومؤخریا ملتوی نہیں فرمایا ، بلکہ ابھی اس آخری پیرانہ سالی کی عمر میں ایک مرتبہ ڈاکٹروں نےسفر سے منع فرمایا تو گھروالوں نے جلسہ میں شرکت کا سفرملتوی کردیا،جس

کی وجہ سے حضرت مولا نانے کھانا پینا حچوڑ دیا ،لہذا مجبوراً حضرت کو جامعہ حسینیہ عربیہ شر پوردھن پہنجانا پڑا۔

حكمت وداناني اورذ كاوت خداوندي:

حضرت مولا ناسيد شوكت على نظير صاحب رحمة الله عليه : و من يؤت الحكمة فقد أوتى خير اكثير ا \_ كامل ومكمل مصداق تھے، بارى تعالى نے آپ كو حكمت ودانائی اور ذہانت و ذکاوت کا وافر حصہ ودیعت فرمایا تھا، حضرت والا کی زندگی کے مختلف وا تعات اس کے شاہد ہیں ،شروع ہی سے حاضر جواب ،فرض شاسی اور معاملہ فہمی کی صفات سے متصف تھے، حضرت کی زندگی میں ایسے کئی موقع آئے جن میں آپ نے مختلف اشخاص کے مابین جاری اختلافات اور تناز عات کو اپنی حسن تدبیر اور حکمت ودانائی سے حل کر کے اتحاد وا تفاق کی راہ ہموار فرمادی، نبی کریم صلافیا آپیلم کی ایک عظیم صفت سے جس کوہم جو امع الکلم (یعنی الفاظ کم اور معانی زیادہ)سے یاد کرتے ہیں،حضرت والاکی زندگی میں بہت ہی واضح اورعیاں بیاں نظر آتی ہے،حضرت کے خطاب اور وعظ و تذکیر کے کلمات چاہے جامع مسجد میں بعد نمازِ جمعہ خطبہ کا ترجمہ ہویا جامعہ حسینیہ عربیہ شیر وردھن کے اجلاس کے موقع پر کئے جانے والے ملفوظات ہوں، بہت ہی مختصر اور جامع ہوا کرتے ہیں، دو یا نچ منٹ کی تقریر میں پورے مجمع کواپنی طرف متوجه کرلیناسی میں ان کو ہنسانا بھی ، رلا نامجھی ، پیچھنرت کا اپنا خاص فن تھا، اس میں آپ کا کوئی شریک اور ثانی نظر نہیں آتا۔

ہروفت مبنتے مسکراتے ، خندہ پیشانی ہے پیش آنے والی اس شخصیت کا یہ پُرنور اور گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ،اس وقت انتہائی محزون اور مغموم ہوجا تا ہے، جب کوئی بات خلاف شریعت ہوجاتی ہے،حضرت والاخلاف شریعت کسی بات کو برداشت نہیں فرماتے تھے، دین کی کسی بھی بات کا استہزاء و مذاق یا دینی جدو جہد میں رخنہ ڈالنے والول کوآپ فوری تنبیه فرماد یا کرتے تھے، کیکن اس میں بھی انداز بڑا مخلصانہ وحکیمانہ اور شبت ہوتا، اس کی اعلیٰ ترین مثال وہ تحریر ہے جو کسی موقع پر ''مسجد جامع جمبئی'' کے ٹرسٹ کے تحت آنے والے قبرستان میں ایک بددین اور ملحدِ اسلام اور احکاماتِ اسلامیہ سے انکاری کامقبرہ بنانے اوراس کی اجازت پرغور کرنے والے مشاورین مسجد جامع کوکھی گئتھی، جس میں ایک طرف اپنی جمیتِ دینی اور غیرتِ ایمانی کا پرز وراظهار فرمایا، ساتھ ہی ساتھ مسائل شرعیہ کی طرف چے رہبری اور رہنمائی فرما کر بڑے پیارے اور مجبت بھرے انداز میں اصلاح وتربیت کا کام بھی کیا، گویا سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوئے کے مصداق آپ نے بڑے سن وخو بی سے یہ کارنامہ انجام دیا۔ مزاح وطبیعت:

حضرت والا کا مزاج بہت ہی ظریفانہ وخوش طبع تھا، جس کا انداز حضرت سے ملنے جلنے والے ہر ہر خص وفر د کواچھی طرح ہے، بات کرنے کا سلیقہ وطریقہ اتنا پیارااور دل میں سماجانے والا کہ پہلی ہی ملاقات میں انسان آپ کا گرویدہ ہوجاتا ، مزاج میں ترش روئی اور بدمزاجی بالکل نہ تھی ، اگر کوئی بات خلاف طبیعت پیش آ جائے توصرف خاموشی اختیار کرتے ، اس سے زیادہ بچھ نہیں ،سب وشتم کرنا ،سخت وسست جملے کہنا ، عاموشی اختیار کرتے ، اس سے زیادہ بچھ نہیں ،سب وشتم کرنا ،سخت وسست جملے کہنا ، یا بلا وجہ کسی کوڈانٹ ڈپٹ کرنا ،حضرت مولانا کی شان کے بالکل خلاف تھا، ہم خیال و ہم مزاج لوگوں کی بات تو در کنار ،خافین اور بلا وجہ نقد کرنے والوں کے ساتھ بھی بہی معاملہ ہے ،ساتھ ہی طبیعت میں اتنی نفاست اور نظافت ہے کہ جسم یا کیڑوں پر آپ کو کوئی داغ ، دھبہ بھی نہ نظر آئے گا ، ایسی شان وشوکت کے ساتھ اللہ نے اپ اس پیار ہے کورکھا کہ دیکھنے والے دیکھنے وہ جا نمیں ۔

بيت افزائي ويذيرائي:

حضرت والا میں جوال سال فارغین کی ہمت افزائی و پذیرائی والی صفت بدرجہ اتم موجود تھی، نئے کام کرنے والے افراد، دین کی فکروں اور محنتوں میں وقت دینے والے علماء کرام کوخوب سراہتے تھے، جامعہ حسینیہ عربیہ شریورد تھن میں ہونے والے اجلاس میں یامسجد جامع میں کسی نماز کے بعد یا خطبہ جمعہ کے بعدان کا تعارف کرانا،ان کے کامول کوسرا ہنا اور قدر کی نگاہ ڈالنا یہ حضرت کا شیوہ رہا ہے،اس کی بہت

سی مثالیں مل جائیں گی ، اللہ رب العالمین حضرت مولا نا کوانبیاء وصدیقین اورسلفِ صالحین کی مصاحبت میں جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں مقام عنایت فرمائیں ، آپ کے درجات بلندفر مائیں اور ہم خاکساروں کو آپ کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین حطبات سير ٢٩٣٠ - خطبات طير

## محسرم الحسرام

- پہلانطب: ہجبرے کی حقیقے
- 🐞 دوسسراخطب : ہحب ریے کی اہمیت
- 🐞 تیسراخطب : حق وباطل مسیں معسر که
- چوهت خطب : لمبي عمس راورنيك عمس ل
  - 🐞 پانچوان خطب : توب واستغفار

يهلاخطيه

### بِست الله الرَّحْنِ الرَّحِينِ محرم الحرام

ٱلْحَهُلُوللهِ يَنْصُرُ دِيْنَهُ، وَيُعِزُّ حِزْبَهُ آخَمَ لُهُ سَبْعَانَهُ مَنِ اعْتَصَمَيِهِ كَفَاهُ وَرَفَعَ شَأْنَهُ، وَاشْهَلُ آن لَّاللهُ وَحْلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ يُنِلُّ مَنْ وَالاَهُ، وَاشْهَلُ آنَ هُحَبَّ اللهُ وَحْلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لاَ يُنِلُّ مَنْ وَالاَهُ، وَاشْهَلُ آنَ هُحَبَّ اللهُ وَمَنْ وَالاَهُ، وَاشْهَلُ آنَ هُحَبَّ اللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَلَالِهُ وَاللهُ وَلَا لِلهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

أُمَّابَعُلُ : فَاتَّقُوْ اللهُ ، عِبَادَ اللهِ ، وَاتَّكُمْ فِي عَامٍ جَدِيبٍ هِجْرِيّ، وَ هُوَيَمُرُ عَلَى مَعَ الْأَسَفِ الشَّرِيُلِ كَثِيرٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ دُوْنَ أَنَ يَعْطِئُوا اللَّهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُوْنَ أَنَ يَعْطِئُوا اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ الْمِعْرِقَ، مَعَ انَّ فِي الْمِعْرَةِ دَرْسًا وَعِبْرَةً، وَمَعَ انَّنَا الآنَ فِي أَشَلِّ الْحَاجَةِ إلى مِثْلِ هٰذَا اللَّهُ سِيّلَنَا عُمْرَ بَنَ وَعِبْرَةً، وَمَعَ انَّنَا الآنَ فِي أَشَلِّ الْحَاجَةِ إلى مِثْلِ هٰذَا اللَّهُ سِيّلَنَا عُمْرَ بَنَ الْعِبْرَةِ (وَذَكِّرُ فَإِنَّ النِّكُولِ تَنْفَعُ الْمَؤْمِنِينَ عَيْنَ عِيْنَ فَكُرَ فِي الْعِبْرَةِ الْمُعَلِّمِ اللهُ عَنْهُمُ الْجَمْعِيْنَ عِيْنَ وَيُنَ فَكُرَ فِي الْعَلْمُ الْعَلَابِ وَ الصَّحَابَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الْجَمْعِيْنَ عِيْنَ فَكُرَ فِي الْعَلْمُ مَعْلَابِ وَالصَّحَابَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الْجَمْعِيْنَ عِيْنَ فَكُرَ فِي الْعَلَامِ الْعَلَيْمِ اللّهُ عَنْهُمُ الْجَمْعِيْنَ عِيْنَ فَكُرَ فِي اللّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ هِجْرَةَ عَلَا السَّامِ مِنْ الْمِعْرَةِ وَمَعَابَتِهِ مِنْ مَكْلًا لِهُمُ السَّالَةِ الْمِيْلُولُ وَحَعَابَتِهِ مِنْ مَكُلُ الللَّالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمُلْمِي الْمُولِ وَحَعَابَتِهِ مِنْ مَكَالًا السَّامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْرَةِ فَيْهَا الْمُعْمُ مَعَانِي الْمَعْمُ الْمُعْمِلِي وَمَعَابَتِهِ مِنْ مَكَالُهُ لِ السَّصْعِيَّةِ مَا السَّضُعِيَّةِ وَالْمُعْمِ السَّعْمِيْمِ وَالْمَتِهُ وَلَا مُعْوْرِة بِكِيَانِهُ وَ كَرَامَتِهِ مَنَانَ فِيهُا السَّضَعِيَّةُ بِرَاحَة الْمُنْ الْمُؤْمُ وَلَا السَّفُورِة بِكِيَائِهُ وَ كَرَامَتِهِ مَكَانَ فِيهُا السَّعْمُ وَلِهُ السَّعْمُ اللَّهُ عِلْمَا السَّعْمُ وَلَا السَّعْمُ السَّعْمُ وَلِهُ وَكُولُولُ وَمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ وَلَا السَّعْمُ وَلَا السَّعْمُ وَلَا السَّعْمُ وَلَهُ وَلَاهُ السَّعْمُ مَا السَّعْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ السَّعْمُ الْمُؤْمِلُولُ وَمُعَالِمُ السَّعُلِمُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا السَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُل

الْإِنْسَانِ الْمُسْتَقَرِّ فِيْ بَلَيَهِ بَيْنَ اَهْلِهِ وَعَشِيْرَتِهِ اللهَ مَكَانِ غَرِيْبٍ عَنْهُ، وَلَيْ الْمَسْلِمِ عَلَى وَجُهِ الْيَقِيْنِ مَصِيْرَهُ فيهِ وَكَانَ فِيْهَا التَّضْحِيَّةُ بِالْبَالِ لاَ يَعْلَىٰهُ عَلَى وَجُهِ الْيَقِيْنِ مَصِيْرَهُ فيهِ وَكَانَ فِيْهَا التَّضْحِيَّةُ بِالْبَالِ وَالْمَسْلِمِ، وَاغْتِزَازِهِ بِعَقِيْدَتِهِ وَالْمَتَاعِ فِي سَبِيْلِ اِنْتِصَارِ ارَادَةِ الْمُسْلِمِ، وَاغْتِزَازِهِ بِعَقِيْدَةِ فِي مَنْ وَكَرَامَتِهِ ، فَوَضَعُوا بِنَالِكَ كُلِّهِ الْحَجْرَالْأَسَاسِيَّ لِانْتِصَارِ النَّعْقِلِي الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ مِن الْهِجْرَةُ هُجَرَّدَ انْتِقَالِ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ مِن الْمُسْلِمِ مِن الْمُسْلِمِ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ الَّانِيْ يُضِحِي بِكُلِّ عَلَى كُلِّ مَا يَمْلِكُ وَيَتَمَتَّعُ بِهِ مِن خُطَامٍ ، وَكَانَتُ صُوْرَةً كَرِيْمَةً هُجَسَّمَةً عَلَى كُلِّ مَا يَمْلِكُ مُوالُ وَالْمَشَقَّاتُ لِلْإِنْسِانِ الْمُسْلِمِ الَّانِيْ يُضِحِي بِكُلِّ مَا يَعْلِي مُنْ عُلِيهُ الْمُشْلِمِ الْاِنْمَى عُولَةً عُرِيْكُ فَيْ الْمُنْ الْمُسْلِمِ اللَّيْعَ عُرِيْكُ وَلَيْ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمَعْرِقِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْر

عِبَادَةِ رَبِّه، سَالِمًا مِنَ الْآذَى فِي دِيْنِه، فَإِقَامَتُهُ أَفْضَلُ مِنْ رِحْلَتِهِ، وَ عَامَتُهُ أَفْضَلُ مِنْ رِحْلَتِهِ، وَ عَاصَّةً مَنْ نَوَى بِإِقَامَتِه إِظْهَارَالْحَقِّ وَالنَّعُوَةَ الدِّه، وَكَانَ اهُلاَلِكَ خَاصَّةً مَنْ نَوَى بِإِقَامَتِه لِخُولُ غَيْرِةٍ فِي دِيْنِ اللهِ الْإِسْلاَمِ، فَلا تَحِقُ وَيُرْجِي اللهِ الْإِسْلاَمِ، فَلا تَحِقُ عَلَيْهِ اللهِ الْمِلْمِ، فَلا تَحِقُ عَلَيْهِ اللهِ الْمِهْرَةُ مُمَالَمْ يُفْتَنْ.

فَاتَّقُوااللهَ عِبَادَاللهِ! وَرَاجِعُوْا أَنْفُسَكُمْ، وَاعْقَدُوْا عَزْمَكُمْ عَلَى إصلاَح أُمُورِكُمْ لَعَلَّ اللهَ يُصلِحُ شَأْنَنَا، وَ يَتَقَبَّلُ أَحْمَالُ بَالنِّيَّاتِ، النَّبِيِّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُقَالَ: "إِثَمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، النَّيِقَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُقَالَ: "إِثَمَا اللهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ وَلِثَمَا لِكُلِّ اِمْرِءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَايُصِيْبُهَا أَوِامْرَأَةٍ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَايُصِيْبُهَا أَوِامْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اللهِ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ". (١)

وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي ٱلْمُهْتَدُونَ،

أَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَلُوْافِيْ سَيِيْلِ اللهِ أُولِئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَجْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَجْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَجْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَجْمَةَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيْمٌ } (٢) صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ مَا لَعَظِيْمِ مَا لَعَظِيْمِ اللهُ الْعَظِيْمِ اللهُ الْعَظِيْمِ اللهُ الْعَظِيْمِ اللهُ الْعَظِيْمِ اللهُ الْعَظِيْمِ اللهُ الْعَلِيْمِ مَا فِي اللهُ اللهُ

(۱)البغاري:۱ (۱)البغاري:۱

پہلاخطبہ

محرم الحرام

بِسه الله الرَّحْين الرَّحِيم

يهلاخطبه

ہحب رت کی حقیقت

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين همد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! الله سے ڈرتے رہو،تم نے بھری سال میں داخل ہو بچکے ہو،

الیکن افسوس صدافسوس! امت کا عام طبقہ بھرت، بھری سال اور بھرت کے اسباق سے
بالکل غافل ہے، حالانکہ اس وقت ہم اس کے شدید مختاج ہیں، فرمانِ باری ہے: ''اور
سمجھا تا رہ کہ سمجھانا ایمان والوں کو کام آتا ہے'' خلافتِ فاروقی میں جب با قاعدہ
اسلامی تاریخ کی بنیاد ڈالی گئ تو اس کی ابتداء کے لیے حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نے
سب سے موزوں اور مناسب واقعہ بھرت کا سمجھا، اس طرح ہجری تاریخ وسال کی
ابتداء ہوگئ، کیونکہ آپ سالٹھ آئے ہا اور صحابہ کرام کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف
بھرت میں قربانی، انسان کے صحیح عقیدہ پر جماؤاور پختگی، اور عزت وشرافت اور فطرت وطبیعت کا صحیح اس و شعور نما مال ہور ہاتھا۔

اس میں آبائی وطن اور اہل وعیال کوخیر باد کہہ کرایک اجنبی علاقہ کی طرف کوچ کرنا تھا، جہال کے متعلق کوئی بقینی بات نہیں کہی جاسکتی تھی، اس واقعہ میں ایک مسلمان کا اپنے پختہ ارادہ اور عقیدہ وشرافت کی خاطر مال ومتاع کو نچھاور کردیئے کا جذبہ کا دفر ما نظر آتا ہے، بہر حال اس ہجرت کے ذریعہ ان حضرات نے گویا اسلامی دعوت کی نفرت کا سنگ بنیا در کھا، لہذا می حض ایک شخص کا ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہونا نہیں تھا، بلکہ ایک علامت اور اشارہ تھا کہ تھے عقیدہ اور اس کی حفاظت تمام دنیوی

يهلافظير ٢٠٠

اور مادی وسائل واسباب اور علائق پرمقدم ہے، مختلف مصائب وفتن نے مسلمان کی قربانی کی ایک مجسم تصویر تھینچ دی، ایسی قربانی جو وہ اپنی آزادی، اپنے ایمان وعقیدہ کی آزادی وحفاظت، اس کے دین نے جو کچھا سے سکھایا، برملااس کے اعلان اور اس پر ایمان کے راستہ میں وہ انجام دیتا ہے۔

سامعین کرام! ہجرت دراصل ایک مسلمان کا ذلت کو چھوڑ کرعزت اور رُسوائی کے بجائے آزادی کو ترجے دینے کا نام تھا، فتح مکہ کے بعد ظاہری ہجرت توختم ہوگئ ہیکن اس کی حقیقی روح اور مغزتو تا قیامت باقی ہے، اُس وقت مکہ سے مدینہ منتقل ہونا حالات کے تحت ضروری تھا، لہذا عقیدہ کی نصرت وحفاظت کے لیفس کے ساتھ جہاداوراس کی قربانی از حدلازی ہے، پس ہمیں ان امور کی پابندی لازم ہے، البتداگر کوئی مسلمان کا فروں کے علاقہ میں رہتا ہو، اور کسی تکلیف و پریشانی کے بغیر آزادی کے ساتھ اپ کا فروں کے علاقہ میں رہتا ہو، اور کسی تکلیف و پریشانی کے بغیر آزادی کے ساتھ اپ کو رہنی فرائض و شعائر کو انجام دے سکتا ہو، تو اسے وہیں رہنا افضل ہے، بالخصوص جبکہ اس کی نیت جت کی وجوت کو دوسروں تک پہنچانا ہو، اور اس میں اس کی صلاحیت بھی ہو، نیز اس کی وجہ سے دوسروں کے اسلام میں داخل ہونے کا امکان ہو، تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے دوسروں کے اسلام میں داخل ہونے کا امکان ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہجرت کرنا مناسب نہیں، جب تک کہ اس کے لیے پریشانی نہ شروع ہو حائے۔

لہذا سامعین کرام! آج ہمارااصل کام پنہیں ہے کہا پے علاقوں کوچھوڑ کر چلے جائیں، اور حالات کے بگاڑ کواپنے حال پر چھوڑ کراپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خودا پنی بھی اصلاح کریں اور حتی الامکان بگاڑ کے خاتمہ کی کوشش کریں، آج ہرمسلم سے روحانی ہجرت مطلوب ہے، یعنی اپنے آرام خاتمہ کی کوشش کریں، آج ہرمسلم سے روحانی ہجرت مطلوب ہے، یعنی اپنے آرام

وقیش سے دست کش ہوجائے ، ہمارے اڑوں پڑوں میں ایسے غرباء بستے ہیں، جونانِ شبینہ کے بھی محتاج ہیں، الہذاایک مالدار کواپنے مال کی محبت کو چھوڑ دینا چاہئے اور ایسے غرباء کا خیال رکھنا چاہئے ، ور نہ اس محبت نے تو اسے مال کا غلام بنا رکھا ہے، تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ کسل مندی ، بزدلی وعاجزی ، بے وفائی اور ہرا س کام کو چھوڑ دیں جوان کی ترقی اور آزادی کی راہ میں حائل ہو۔

پس اے اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو، اپنے نفس کوٹٹو لتے رہو، اور اپنے تمام اُمور کی اصلاح فرمائے، اور کی اصلاح کا پختہ عزم کرلوتا کہ اللہ تعالی ہمارے تمام امور کی اصلاح فرمائے، اور اعمال قبول فرمائے، کیونکہ حضورِ اکرم سل ٹھا آپہر کا فرمان ہے: ''اعمال کا دارو مدار تو نیتوں پر ہے، اور ہر کسی کو وہ ہی ملے گاجس کی وہ نیت کرے، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہے، (پیرٹری رسول کی جانب ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہے، (پیرٹری فیتی، قابلِ قدر اور مقبول ہجرت ہے)، اور جس کی ہجرت وُنیا کے حصول یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہو، تو اس کی ہجرت اس کھاتے میں شار ہوگی' اللہ تعالی کا فرمان ہے: سے نکاح کی خاطر ہو، تو اس کی ہجرت اس کھاتے میں شار ہوگی' اللہ تعالی کا فرمان ہے: دبھس سے لوگ ہدایت یاتے ہیں''۔

الله تعالی فرماتے ہیں:''حقیقتاً جولوگ ایمان لائے ہوں، اور جن لوگوں نے راوِ خدا میں ترکِ وطن کیا ہو، اور جہاد کیا ہوا پسے لوگ تو رحمتِ خداوندی کے امید وار ہوا کرتے ہیں، اور الله تعالی معاف کردیں گے اور رحمت کریں گے''۔ الله تبارک وتعالی ہم سب کومل کی توفیق عطافر مائے، (آمین)

## بِسنمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِينِ

دوسراخطبه

آلْحَمَلُولِلهِ الَّذِى يَنْصُرُ دِيْنَهُ، وَيُعِزُّ حِزْبَهُ، آخْمَلُهُ سُبُحَانَهُ مَنِ الْحَمَلُهُ سُبُحَانَهُ مَنِ الْحَمَصَمَ بِهِ كَفَاهُ وَرَفَعَ شَأْنَهُ، وَأَشْهَلُ أَنْ لِآالة الاَّاللة وَحَمَلهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، جَاهَكَ الْبَاطِلَ وَقَمَعَ جُنْلَهُ، اللهُ مَا أَنَّ مُحَمَّلًا وَمَلَى الْبَاطِلَ وَقَمَعَ جُنْلَهُ، وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَمَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَمَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ

أُمَّابَعُكُ: فَيَا عِبَادَاللهِ! إنَّ لِلْإِسْلَامِ أَيَّامًا هِيَ مِنْ غُرَرِ الْأَيَّامِرِ وَأَرُوَعِهَا ، شَقَّ فِيُهَا الْمُسْلِمُونَ الطَّرِيْقَ إِلَى الْعِزَّةِ الَّتِي كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُمْ كَمَاقَالَ تَعَالىٰ{ وَيِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ}-(١)، وَمِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْهِجْرَةِ حَيْثُ إِنْتَقَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فِي رِعَايَةِ اللهِ وَجِمَايَتِهِ وَنَصْرِ هِ وَمَنْعَتِهِ، كَمَاقَصَّ اللهُ ذَالِكَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ فَقَالَ ﴿ إِلاَّ تَنْصُرُ وَهُ فَقَلُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خُرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذُهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لِا تَحْزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا}-(١)، وَمَنْ كَانَ اللهُ مَعَهُ فَهُوَ فِي حِصْنِ مَنِيْحٍ، لَنْ يُنْدِكَ مِنْهُ الْعَلُوُّ مَاٰرِبَهُ، لَقَلَ أَزُمَعَ خُصُوْمُ دَعُوتِهِ عَلَى شَيَّ الْوَثَاقِ عَلَيْهِ أَوْقَتُلِهِ أُونَفْيِهِ، فَفَوَّتَ عَلَيْهِمُ الْفُرُصَةَ بِهِجْرَتِهِ، وَخَرَجَسَاخِرًا مِنْ تَلْبِيرِهِمُ وَمَكْرِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ يَمُكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُو الِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ}-(٣)،

دوسرا خطبه

وَفَوَّتَ عَلَيْهِمُ الْفُرْصَةَ أَيُضًا فِي طَلَبِهِ فِي الطَّرِيْقِ فَعَادَطَالِبُهُ، وَقَالُ رَأَى مِنَ الْعِيْرِ فِي تَأْيِيْ اللهِ لِنَبِيِّهِ مَا بَهَّرَهُ وَجَعَلَهُ يَتَطَامَنُ لِلْمُعْجِزَةِ، وَيَعُودُ مِنَ الْعِيْرِ فِي تَأْيِيْ اللهِ لِنَبِيِّهِ مَا بَهَّرَهُ وَجَعَلَتُهَا قُريُشٌ لِمَن يُحَقِّقُ أَمَلَهَا فِي الْجَائِزَةِ السَّحِيَّةِ الَّتِي جَعَلَتُهَا قُريُشٌ لِمَن يُحَقِّقُ أَمَلَهَا فِي الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ وَقَلُ أَخَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ وَقَلُ أَخَنَ اللَّهُ سَعُونَ لَكُونَ اللهُ سُحُونَ لَهُ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

وَكَمْ فِي الْهِجْرَةِ مِنْ عِبَرٍ لَنْ يَّسْتَوْعِبَهَا الْحَصْرُوَكُمْ فِيهَا مِنْ مُثُلٍ كَرِيْمَةٍ ضَرَبَهَا السَّهُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَجْيَالِ، مُثُلٍ كَرِيْمَةً فِيهَا الرَّبُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَجْيَالِ، لِتُنْ تَكُونُ الْقُلُوةُ بِهِ إِلَى الْأَبُولِ كَرُبًا لِتُتَبَعَ فِيْهَا أَثَوْهُ وَ تُقْتَلٰى لِمَنْ تَكُونُ الْقُلُوةُ بِهِ إِلَى الْأَبُولِ كَرُبًا لِلسَّعَادَةِ، وَطَرِيْقًا لِخَلاصٍ مِنَ الْمِحَن وَالْفِتَنِ.

وَمَا أَخُوجَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي أَعُقَابِ الزَّمَنِ إلى الْجُعَاذِ الْقُدُوةِ مِن رَسُولِ الْهُدى، وَقَدَ أَحْدَقَ مِهِمُ الْحُكُو، وَتَدَاعَتُ عَلَيْهِمُ الأُمُمُ، يُرِيْدُ الْخُولِ الْهُدى، وَقَدُ أَحْدَقَ مِهِمُ الْحُكُو، وَتَدَاعَتُ عَلَيْهِمُ الأُمُمُ، يُرِيْدُ الْخُولِ الْهُدى وَهُمْ عَرْقَ الْأَعْدَاءُ أَن يَبْتَلِعُ اللَّهُ الْمُحُورُ الْغَرِيْقَ، وَهُمْ عَرْقَى فِعْلاً فِي بَعْدِ الْفِيقِ وَهُمْ عَرْقَى فِعْلاً فِي بَعْدِ الْفِيقِ وَهُمْ عَرْقَى اللَّهُ اللَّهِ وَلَا عَاصِمَ لَهُمْ بَعْدَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ التَّهُ مِنْ اللهُ لَهُمْ مِهِجُرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ التَّهُ مِنْ اللهُ لَهُمُ مِهْجُرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ التَّهُ مِنْ اللهُ لَهُمْ مِهْجُرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَتَمَ التَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَى اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَى اللهُ وَمَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَمَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ هَنَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمُعْمَومِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْمَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمُوْتَ أَيْ تَتَّسِعُ رُقْعَةُ الْإِسْلَامِ لِآبُعَدَ مَدى، لَا يَغَافُ إلاَّاللهَ وَالنِّأْبُ عَلَى غَنيه، وَلكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ-(٣)، وَ لَقَنُ وَقَعَ مِصْدَاقُ هٰنِهِ الْبَشَارَةِ حِيْنَ بَلَغَتْ فُتُوْحَاتُ الْإِسْلاَمِ شَرْقًا وَغَرْبًا. وَإِنَّ مِنَ الْمُثُلِ الرَّفِيْعَةِ الَّتِي بَلَغَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ هٰذَاالْفَتْحَ الْعَظِيْمَ، وَالَّتِي ضَرَّبَهَا الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجْرَةِ أَنْ آخي بَيْنَ الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمُ مِنَ الْآجْنَاسِ، وَتَقَاسَمُوا الْأَمْوَالَ، وَبَذَلُوا أَقُصَى التَّضْحِيَّاتِ فَكَشَفُوْاعَنِ الصُّوْرَةِ الْوَاضِعَةِ لِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ ذَالِكَ دَرْسًا لِلْأُمَّةِ عَلَى تَعَاقُبِ الْخُقَبِ، يُصَوِّرُ وَإِقعَ الْأُخُوَّةِ فِي الدِّيْنِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ أَجْنَبِيًّا عَنَ آخِيْهِ فِي أَيِّ بُقْعَةٍ مِنْ بِقَاعِ النُّانْيَا، فَهَلُ آنَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَلْ تَجَدَّدَتْ ذِكْرَى هٰذِي الْمُؤَاخَاةِ بِتَجَلُّدِ ذِكْرَى الْهِجْرَةِ، أَنْ يُصَوِّرُوا الْوَاقِعَ الْإِسْلَامِيَّ الَّذِيْ صَوَّرَهُ فِي أَوْضَحِ صُوْرَةٍ سَلَفُهُمُ الْكِرَامُ، وَأَنْ يَشُدَّ الْمُسْلِمُ عَلَى يَدِ أَخِيْهِ، وَيَخْمِيْ سَيَاجَهُ وَ يَنْتَصِرَلَهُ كُلَّهَا سَمِعَ الصَّرِيُّ أَنَّهُمُ لَوْصَنَعُوا ذَالِكَ لَأَضَّتْ لَهُمْ مَكَانَتُهُمْ تَحْتَ الشَّمْسِ كَأْسُلَافِهِمْ، وَلَتَغْلِبُوْا عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَأَعْدَاءَ الرِّينَ

فَاتَّقُواللهَ عِبَادَاللهِ اوَجَلِّدُوافِى أَنْفُسِكُمْ ذِكْرَى الْهِجْرَةِ بِالشَّلِّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَقِيْمُوا عَلَى عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَقِيْمُوا عَلَى عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَقِيْمُوا عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَتَجَافُوا عَنِ الْمَعْصِيةِ فَتِلْكَ هِي الْهِجْرَةُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ طَاعَةِ اللهِ وَتَجَافُوا عَنِ الْمَعْصِيةِ فَتِلْكَ هِي الْهِجْرَةُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

{وَالَّذِينَ جَاهَلُوْ افِيْنَالَنَهُ لِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } ـ (٥)

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ، بَارَكَ اللهُ لِيُ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَ نَفَعَنِيْ وَاللّهِ كُولَ الْعُكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰ هَا وَ نَفَعَنِيْ وَالتّاكُمْ مِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللّهِ كُولِكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ أَسْتَغْفِرُوهُ وَمُ اللّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ

(١) المنافقون: ٨

إنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(٢)التوبة: ٢٠

(٣)الأنفأل: ٣٠

(٩)البخارى: ٢٢١٦

(a)العنكبوت: ٢٩

بسنم الله الرَّحين الرَّحيم محرم الحرام

دوسراخطيه

# ہحب رت کیا ہمیت

الحمدىللهرب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى الهوصحبه اجمعين، امّابعدا! اللہ کے بندو! اسلام کی تاریخ کے بعض ابواب بڑے روثن اور تابناک ہیں، جن میں امتِ مسلمہ نے شرف وعزت کی چوٹی کوسر کرلیا، جو کہ الله سبحانہ وتعالی نے اس کے حق

میں مقرر فرمایا تھا، جبیا کے فرمان باری ہے: ''اور عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے

ليے اور مؤمنين کے ليے ہے'۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی ہجرت کا واقعہ ہے،جس میں آپ سالٹھ آیا ہم مکہ مرمہ سے

الله کی خصوصی نصرت وحمایت میں مدینه منورہ کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں ، اللہ تعالی کی اس خصوصی نصرت کا نقشہ قر آن مجید یوں تھینچ رہاہے:''اگرتم لوگ پیغمبر کی مددنہ کروگے تو یا در کھواللہ ان کی اس نازک وقت میں مدد کر چکا ہے، جب کا فروں نے ان کواس حال میں جلاوطن کیا تھا کہ دوشخصوں میں سے وہ ایک تھے،جس وقت پید دونوں غارِ ( ثور ) میں تھے، اس وقت پنجمبرا پنے ساتھی ہے فرمار ہے تھے: کچھٹم نہ کر، یقینااللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے''اور پیظاہرہے کہجس کے ساتھ اللہ تعالی ہو، وہ توا پسے مضبوط قلعه میں محفوظ ہے کہ شمن بھی بھی اس کے خلاف اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب

نہیں ہوسکتا، دعوت اسلام کے خالفین توطیش میں آ بے سے باہر ہوکر آپ سال فیلیا ہم کو قید وبندمیں حکڑ دینے یافتل کرنے یا جلا وطن کرنے کے نایاک ارادے کو یا پیر تھمیل تک يہنچانے كا پخته عزم كر چكے تھے، كيكن آپ سالٹھائيلٹر بالكل محفوظ مدينه بينج گئے، تقدير اللي

نے کا فرول کی تدبیر کے پر نچے اُڑا دیئے،ارشادِ باری ہے: ''اوراس وقت کو یاد کیجئے

جب کا فرآپ کے متعلق مختلف تدبیریں کررہے تھے کہ آپ کو قید کردیں یا آپ کو قل کردیں یا آپ کو جلاوطن کردیں اور حالت بیتھی کہ ایک طرف وہ اپنی چال چل رہے تھے اور دوسری طرف اللہ ان کے توڑ کے لیے ایک اور چال چل رہا تھا اور سب داؤں کرنے والوں سے اللہ تعالی بہترین داؤکرنے والا ہے''۔

آپ من شاہر کے ملائے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کی تاکام ونامراد واپس لوٹے،
بلکہ بعضوں نے قریب بہنچ کراس قافلہ کے ساتھ اللہ کی تائید ونصرت کا ایسا منظر ویکھا
کہ ہوش اُڑ گئے، اور اس معجزہ کے آگے بسیج گئے، اور قریش نے آپ من شاہر کی ہور وابع اللہ کا باللہ کا گرفتار کرنے والے کے لیے جوانعام طے کیا تھا، اس سے بے رغبت اور لا پر واہ ہو کرخود اپنے گئے آپ من شاہر کی سائٹ آئی ہی سے امان کا پر وانہ لے کرلوٹے، کیونکہ آپ من شاہر کے معمومی نصرت قدم پر آپ کے معمومی نصرت قدم قدم پر آپ کے شاملِ حال ہے، اور بہت جلدی آپ من شاہر اور خالف بن کر پیچھا کر رہا تھا، چندہی کھات میں وہ کی نصرت کا عجیب کرشمہ تھا کہ ڈمن اور خالف بن کر پیچھا کر رہا تھا، چندہی کھات میں وہ دیگر مخالفین کو واپس کرنے میں آپ من شاہر کے حق میں ہتھیا ربن چکا تھا۔

ہجرت کے واقعہ میں بے انتہا عبرت وسبق موجود ہیں، تا کہ آئندہ آنے والی نسلیں سعادت کی تحصیل اور مختلف فتنوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے آپ سال ٹی آئیلی نسلیں سعادت کی تحصیل اور مختلف فتنوں اور مصیبتوں سے نجات کے ایس بے مثال نمونہ کی پیروی کرسکیں، آج چاروں طرف سے امتِ مسلمہ کو مختلف خطرات نے گھیرر کھا ہے، تمام دشمنانِ اسلام، اسلام کے خلاف متحد ہوکر نئے نئے محاذ قائم کر رہے ہیں، ان کی نیت ہے کہ امت کونگل جا نمیں، جیسا کہ گہرا سمندر ڈ بنے والے کونگل جا تاہے، آج ہے امت فتنوں کے سمندر میں غرقاب ہور ہی ہے، فتنوں کی سمندر میں غرقاب ہور ہی ہے، فتنوں کی موجیں اور لہریں ہر طرف سے تھیٹرے دے رہی ہیں، ایسے وقت تو امت سب سے موجیں اور لہریں ہر طرف سے تھیٹرے دے رہی ہیں، ایسے وقت تو امت سب سے

ورب وماراه

بڑھ کرآپ سالٹھالیا کے عمونہ کی پیروی کی محتاج ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ اور فرار نہیں ، انہیں چاہئے کہ اللہ کے اس دینِ اسلام کومضبوطی سے تھامے رہیں ، جے اللہ تعالی نے آپ ساٹھ آیا ہم کی ہجرت کے ذریعہ پایئے تکمیل تک پہنچایا، اور آپ کی رسالت پرتشریعی سلسله کویایهٔ اختتام تک پہنچایا بعض صحابهٔ کرام نے جب آپ سالٹالیکیا کی خدمت میں مخالفینِ اسلام کے نت نے ظلم وستم کی شکایت کی توارشاد فرمایا: ''فسم ہے اللہ کی! اللہ تعالی اس (دینِ اسلام کے) معاملہ کو ضرور پورا کریں گے' یہاں تک ایک سوار مقام صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا (یعنی اسلامی حدود وسیع علاقه پر محیط ہوجا نمیں گی ) سوائے اللہ کے ،اور بکریوں کے رپوڑ پر بھیڑ یئے کے اورکسی کا خوف نہ ہوگا (یعنی اسلام کی وجہ سے بالکل امن وامان کا دور شروع ہوجائے گا)لیکن تم لوگ جلد بازی کررہے ہو' ( مطلب بیتھا کہا چھے انجام اور نتائج سے قبل اس طرح آ ز ماکش کے دور سے تو گزرنا ہی پڑے گا ) تمہیں جا ہے کہ اس پر صبر کرو (مستقبل میں اسلامی فتوحات کی تاریخ نے آپ سالافالیا کم اس پیشین گوئی پرمبر تصدیق ثبت کردی )۔ ایک عظیم صفت اور مثال جس کی بدولت مسلمانوں کواس طرح عظیم فتح نصیب ہوئی اور ہجرت کے بعد آپ ساٹھ آپیٹم نے اس کی داغ بیل ڈالی، وہ پیتھی کہ عرب اور دیگراقوام کے درمیان آپ سالٹھا آپیلم نے مؤاخات (بھائی چارگی) کابڑا مضبوط رشتہ قائم فرمایا، یہاں تک کہ انصار اموال وباغات سمیت ہر چیز میں مہاجرین کوشریک کرنے کے خواہاں ہوئے ، اور دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں محبت و مدردی اور قربانی کی ایسی مثال قائم کردی که رہتی دنیا تک تاریخ اس کا ثانی پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس میں ہرز مانہ کے فرزندان اسلام کے لیے درس ہے، اسلامی اُخوت کس چیز کا نام ہے؟ اس كاكيا تقاضہ ہے؟ لہذا ايك مسلمان دوسرے مسلمان كے ليے اجنبي اور پرایا نہ ہوگا، گو دونوں میں بُعد المشرقین ہو، آج ہجرت کی یاد نے صحابہ کرام گئے اس عظیم مؤاخات کی یاد کوتازہ کردیا ہے تو کیا اب بھی اُمت کے لیے وقت نہیں آیا کہ اپنے ان اسلاف کی زندگی کے آئینہ کو دیکھ کر آج بگڑی ہوئی صورت کوسنوارے اور اپنے مسلمان بھائی کی نفرت ومدد کے لیے کمرس لے، اگر امت نے اتحاد وا تفاق اور آپسی محبت کاوہ نمونہ پیش کردیا تو آج پھراس روئے زمین پر اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام حاصل

ب عرب استعمال معلی معنوں ہوغالب آجائے گی۔ کریگی،اپنے اور دین کے دشمنوں پر غالب آجائے گی۔

پس اے اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور اپنے دل ود ماغ میں ہجرت کے واقعہ اور اس کے درس کو تازہ کرلو، آپسی تعلقات اور روابط کو مضبوط کرلو، جیسا کہ ہرمسلمان پرضروری ہے، اور پابندی سے اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اور ہر گناہ سے اپنادامن بچائے رکھو کہ یہی ہرمسلمان کی حقیقی ہجرت ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں: ''اور جولوگ ہمارے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو ہم ضروران کواپنی راہیں دکھادیں گے، اور یقیناالله تعالی ایسے نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ الله تبارک وتعالی ہم سب کومل کی توفیق عطافر مائے، ( آمین )

تيسراخطيه

## بِستِ إلله الرَّحْيِن الرَّحِيثِ محرم الحرام

أَكْمُكُ لِللهِ الَّذِي كَتَبِ الْعِزَّةَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ،أَحْمَكُهُ سُبُعَانَهُ وَهُوَ الْقَائِلُ {فَاصْبِرُ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ} -(١)،أَشُهَلُ أَن لَا اِللهَ اللهَ اللهَ القَائِلُ {فَاصْبِرُ اِنَّ الْعُاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ} -(١)،أَشُهَلُ أَن لَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَصَالِهِ مَا عَنْ عَبْدِلَكَ وَ رَسُولِكَ سَيِّدِنَا عُلَيْهِ اللهِ وَصَالِهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

أَمَّابَعُلُن فَيَاعِبَا ذَاللهِ التَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا: أَنَّ الْمَعُرَكَةُ اللّهِ تَعَالَى وَاعْلَمُوا: أَنَّ الْمَعْرَكَةُ اللّهِ كَا تَعْبُونَارُهَا بَلُ لَا تَزَالُ مُسْتَعِرَّةً إلى قِيَامِ السَّاعَةِ، هِي مَعْرَكَةُ الْتِي لَكُ فَرِ إِللّهِ السَّاعَةِ، هِي مَعْرَكَةُ الْحَقِيمَ عَالُكُفُو إِلَّلَا يُنَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي اللّهِ عَلَى الطَّاعُونِ، فَقَاتِلُوا سَمِيلِ الطَّاعُونِ، فَقَاتِلُوا يَقَاتِلُونَ فِي سَمِيلِ الطَّاعُونِ، فَقَاتِلُوا مَعْدِيلًا الطَّاعُونِ، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَالشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا }-(١).

عِبَادَاللهِ اِلنَّ مَعْرَكَةَ الْحَقِّ مَعَ الْبَاطِلِ لَهْ تَكُنْ وَلِيْدَةَ الْيَوْمِ، وَالْمَعُولُ يَقُصُّهَا فِي اِنْتِفَاضَةِ وَالْمَعْنَلِفَةِ، يَقُصُّهَا فِي اِنْتِفَاضَةِ الْعَلْيُلِ سَيِّدِ نَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ أَتَمُّ الْعَلِيْلِ سَيِّدِ نَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ أَتَمُّ التَّسْلِيْمِ، فَلَقَلْ قَامَ سَيِّلُ نَا الْخَلِيْلُ بِتَحْطِيْمِ أَصْنَامِ قَوْمِهِ لِيَكُونَ التَّسْلِيْمِ، فَلَقَلْ وَقَابَلَ الْبَاطِلَ، بِحَمْلَةٍ عَنِيْفَةٍ حَتَّى بَا َبِالْفَشْلِ، وَسَجَّلَ اللّهِ عَلَى الْمُبُطِلِيْنَ ذَالِكَ فِي قُرْآنٍ يُحْمَلَةٍ عَنِيْفَةٍ حَتَّى بَا َ اِلْفَشْلِ، وَسَجَّلَ اللّهُ عَلَى الْمُبُطِلِيْنَ ذَالِكَ فِي قُرْآنٍ يُعْلَى، يُذْكُو إِلَى الْأَبْو بِأَنَّ الْبَقَاءَ اللّهُ عَلَى الْمُبْطِلِيْنَ ذَالِكَ فِي قُرْآنٍ يُعْلَى، يُذْكُو إِلَى الْأَبْو بِأَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ تَعَالَى: {وَأَزَادُوْابِهِ كَيْلًا لِلْاَصُلِحِ وَأَنَّ اللّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ تَعَالَى: {وَأَزَادُوابِهِ كَيْلًا

فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ }-(٣)، يَقُصُّ الْقُرْآنُ الْحَكِيْمُ مَعْرَكَةَ الْحَقِّ مَعَ الْبَاطِلِبَيْنَ مُوسى وَفِرْعَوْنَ، وَكَمْ فِي اللَّهُ نَيَامِنْ فَرَاعِنَةٍ لا يَعْتَبِرُونَ بِمَصِيْرِ دَائِدِهِمُ الْأَوَّلِ، الَّذِي يُمَيِّلُ الْبَاطِلَ فِي أَبْعَدِ حُدُودِمٍ كَمَاقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْهُ {مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرِيْ}-(٣). وَقَالَ {أَنَارَبُّكُمُ الْأَعْلى } - (٥)، وَقَالَ عَنْ مُطَارَدَتِهِ لِلْحَقِّ وَالتَّنْكِيْلِ بِأَهْلِهِ (سَنُقَتِّلَ أَبْنَا مَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِسَاءً هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ}-(١)، وَيُرِيُنُ اللهُ لِلْحَقِّ أَنْ يَنْتَصِرَ عَلَى الْبَاطِلِ، وَكَانَتِ النَّتِيْجَةُ نَصْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِهْلَاكَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْكَافِرِيْنَ كَمَاقَالَ تَعَالَى إِفَأَوْ حَيْنَا إلى مُولِس أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ وَأَزْلَفُنَاثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوْلِي وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِيْنَ ثُمَّ أَغْرَقُنَا الْآخَرِينَ}-(٤)، وَمَنَّ اللهُ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَاقَالَ تَعَالَى {وَنُرِيُدُ أَنْ ثَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ ائِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ (٥).

عِبَادَ اللهِ اوَ كَذَالِكَ كَانَتُ مَعْرَكَةُ الْحَقِّ مَعَ الْبَاطِلِ عَلَى أَشَرِّ هَا بَيْنَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنِي جَهُلٍ وَشِيْعَتِهِ مِن صَنَادِيْدِ قُرَيْشِ الَّذِيْنَ أَرَادُوْ الْقَضَاءَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَ الْهَتُكَ بِسَيِّدِ الْأَنَامِ، وَكَذَالِكَ كَانَتِ الْمَعْرَكَةُ بَيْنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْهَتُك بِسَيِّدِ الْأَنَامِ، وَكَذَالِكَ كَانَتِ الْمَعْرَكَةُ بَيْنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْهَتُك بِسَيِّدِ الْأَنَامِ، وَكَذَالِكَ كَانَتِ الْمُعْرَكَةُ بَيْنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْيَهُودِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، فَتَأَمَّرُ وَامَعَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى السَّكُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ التَّكَرُّ بِ ضِلَّا الْإِسْلَامِ، وَمُنَازَلَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِكَسْرِ شَوْ كَتِهِمْ، وَيُرِيْنُ

اللهُ أَنْ يُتُطْهِرَ دِيْنَهُ عَلَى الدِّينِي كُلِّهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى {هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُلٰى وَ دِيْنِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ-(٩)، وَكَانَتِ النَّتِيْجَةُ أَنِ انْتَصَرَ الْحَقُّ عَلَى الْبَاطِلِ وَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ فِي زَجْرِ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِيْنَ الْمُتَحَرِّبِيْنَ ضِلَّ الْإِسْلَامِ فِي قَوْلِهِ {وَرَدَّاللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْاخَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قُوِيًّا عَزِيْزًا، وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَ فَ فِيْ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًاوَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ دِيَارَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضًالَمْ تَطَاؤُهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا } (١٠) وَكَانَتْ خَاتِمَةُ الْمَطَافِ أَنْ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيْحُ بِأَصْنَامِ الْوَثْنِيَّةِ إِلَى غَيْرِ رَجْعَةٍ وَيَقُولُ (وَقُلْ جَاءً الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا}-(١١).

فَاتَّقُوالله عِبَادَالله! وَأَخْزِمُوا أَمْرَكُمْ وَكُونُواعَلَى أَتَمِّ السَّعِعْدَادِ لِخَوْضِ الْمَعْرَكَةِ الْوَسُلَامِ ضِمَّالُكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ وَالْمِعْدَ وَالْمِعْدَ وَالْمِعْدِ وَالْمِعْدَ وَالْمِعْدِ وَالْمِعْدِ وَالْمِعْدِ وَالْمِعْدِ وَالسَّغْدَ وَالسَّغْدِ وَالْمَالِ وَ الْقَلْمِ مُكُنَّ مِحَسِيهِ تَفُوزُ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَ الْقَلْمِ، كُلُّ مِحَسِيهِ تَفُوزُ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ بِالنَّمْرِ وَالْمَالِ وَ الْقَلْمِ، كُلُّ مِحَسِيهِ تَفُوزُ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ بِالنَّمْرِ وَالْمَالِ وَ الْقَلْمِ، كُلُّ مِحَسِيهِ تَفُوزُ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ بِالنَّمْرِ وَالْمَالِ وَ الْقَلْمِ، كُلُّ مِحَسِيهِ تَفُوزُ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ بِالنَّمْرِ وَالشَّهَادَةِ وَنُزُولِ مَنَاذِلِ الرِّضُوانِ فَلَقَلُ وَعَدَ بِنْلِكَ وَعِزَاللَّانَيَّانِ وَهُو يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِى الْمُهْتَدُونَ.

أَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (إنَّ اللهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

تيسراخطبه

أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعُنَ أَوْفَى وَ يُقْتَلُونَ وَعُنَ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَعُنَ أَوْفَى وَيَقْتَلُونَ وَعُنَ اللهِ وَالسَّبُشِرُ وَا بِبَيْعِكُمُ الَّذِينَ بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ اللهُ الْعَظِيْمُ اللهُ الْعَظِيْمُ اللهُ إِلَى وَلَكُمْ فِي هُوَ الْقُوزُ الْعَظِيْمُ اللهُ إِلَى وَلَكُمْ فِي الْقُورُ الْعَظِيْمُ اللهُ الْعَظِيْمُ اللهُ إِلَى وَلَكُمْ فِي الْقُورُ الْعَظِيْمُ وَاللّهُ إِلَى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ الْقُولُ قَوْلِي هُذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ النَّهُ فَوْرُ الرَّحِيْمُ .

(۱)هود: ۲۹ (۲)النساء: ۲۹

(٣)الانبياء:٠٠

(۵) النازعات: ۲۳

(٤) الشعراء: ٦٥-٦٥

(٩) الصف: ٩ المال ١٠٠)

(۱۱)بني اسرائيل: ۸۱

يرانقب هم الحرام

محرم الحرام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

تيسراخطبه

## حق و باطل میںمعسے رکہ

الحمدىللەربالعالمين، والصلاة والسلام علىسيى

المرسلين محمد، وعلى آله وصعبه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! الله ہے ڈرتے رہو ہمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ معرکہ کارزار معلا سمبر میں منتقب کے سات

جس کی آگ بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی ، بلکہ تا قیامت بھڑکتی رہے گی ، وہ ہے تق وباطل کے درمیان معرکہ ، ایمان و کفر کا معرکہ ، ارشادِ باری تعالی ہے: ''مؤمنین اللہ کی راہ میں

در میان سر کہ، بیان و سر کا سر کہ، ارسادِ باری تعالی ہے: مسموین اللہ می راہ میں گڑتے ہیں، اور کفارا پنے بتوں کے نام پر، سوتم لوگ شیطان کے دوستوں سے قبال

کرو، یقیناشیطانی مکاری و چالبازی بالکل کمزور ہے''۔

الله کے بندو! حق وباطل کامعرکہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں مختلف

انداز میں باطل سراُ ٹھا تارہا،اورحق اس کےساتھ برسر پیکاررہا،ان وا قعات کوقر آن

کے صفحات نے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ہے ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین تحریک

و بیداری کے واقعات کی منظرکشی بھی قرآن مجید کرر ہاہے،حضرت خلیل کے اپنے قوم

کے بتوں کو چکناچور کر دیا، تا کہ دین صرف ایک اللہ کے لیے رہے، باطل کوالی ضرب

لگادی کہوہ پاش پاش ہوگیا، ان وا قعات کی روشنی میں ہمیشہ کے لیے قر آن یہ درس

دے رہاہے کہ قیقی بقاصرف اصلح اور دین حق کے لیے ہے، اور اللہ تعالی یقینا مؤمنوں

کے ساتھ ہے، ارشادِ باری ہے: ''اور ( کفار ) نے ان کا ( یعنی حضرت ابراہیم علیہ

السلام) كابُراچاہا، پھرانہیں كوہم نے نقصان میں ڈالا۔''

قرآنِ كريم كئي مقامات ميں اپنے مخصوص اور بليغ پيرايه ميں حضرت موسی عليه

السلام اور فرعون ملعون کے درمیان معرکہ کا نقشہ کھنچی رہاہے، تا کہ ایمان کی اہمیت اور کفر
کی مذمت دل میں نقش ہوجائے ، لیکن دُنیا میں کتنے ہی فرعون موجود ہیں، جواپنے اس
پہلے پیشوا اور گرو کے انجام بدسے کوئی نصیحت نہیں حاصل کررہے ہیں، اس کمبخت نے تو
باطل کی نمائندگی میں حد کردی، وہ کہ درہاہے کہ میرے علم میں تمہارا میر سے سواکوئی اور
معبود نہیں ہے، (نعوذ باللہ) حق کی مخالفت اور حق پرستوں کی سز امتعین کرتے ہوئے کہتا
ہے: ''ہم ان کے بیٹوں کوئل کریں گے اور عور توں کوزندہ رکھیں گے، اور ہمیں ان پر غلبہ
حاصل ہے'۔

اوراللہ تعالی باطل پرت کے غلبہ کا ارادہ فرماتے ہیں، نتیجہ میں مونین کی نصرت ہوئی، اور فرعون اپنی کا فرقوم سمیت ہلاک ہوا، جیسا کہ ارشاد ہے: ''پھر ہم نے موئی علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ اپنے عصا سے دریا کو مار، پھر دریا پھٹ گیا تو ہر پھا نگ ایسے ہوگئ جیسے بڑا پہاڑ، اور پار پہنچادیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو، اور ہم نے موئی علیہ السلام کو اور جولوگ ان کے ساتھ شے سب کو بچادیا، پھر ہم نے ان دوسروں کو ڈوبا دیا، السلام کو اور جولوگ ان کے ساتھ شے سب کو بچادیا، پھر ہم نے ان دوسروں کو ڈوبا دیا، اور اللہ تعالی نے کمز ور مسلمانوں پر احسان فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے: ''اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمز ور ہوئے پڑے سے ملک میں، اور ان کو سردار کریں، اور ان کو سردار

سامعینِ کرام! اسی طرح حق وباطل کا بیمعرکہ اپنی پوری شدت کے ساتھ آخصرت ساتھ آخصرت ساتھ اور ابوجہل اور اس کے ہمنوا قریش سرداروں کے ساتھ رونما ہوتا ہے،
ان بد بختوں کا ارادہ تھا کہ اسلام ومسلمانوں کو صفحہ جستی سے مٹادیں، اور آپ ساتھ آئے ہم کو انعوذ باللہ) شہید کردیں، نیز بیمعرکہ آپ ساتھ آئے ہم اور یہودیوں کے درمیان بھی قائم

ر ہا، انہوں نے مشرکین کے ساتھ گھ جوڑ کر کے اسلام اور مسلمانوں کی شان وشوکت کو منى ميں ملانا چاہا کيكن الله تعالى توتمام مذاہب پر دين اسلام كوغالب كرنا چاہتے ہيں ، ارشادِ باری تعالی ہے:'' وہی جس نے ہدایت (راہ کی سوجھ) اور سچا دین دے کر اپنا رسول بھیجا، تا کہاس کوسب دینوں سے اوپر کرے (یعنی تمام باطل ادیان پر غالب رکھے )اگر چیمشرک کتنا ہی بُرا مانیں''اورانجام یہی ہوا کہ حق کو باطل پرغلبہ نصیب ہوا اورالله تعالی اسلام کےخلاف متحدیہود ومشرکین کے متعلق فرمارہے ہیں:''اورالله تعالی نے کا فروں کوان کے غضب آلود حالت میں واپس کردیا،ان کی بہ حالت ہوگئی کہوہ بھلائی حاصل نہیں کر سکے، اور اللہ تعالی جنگ میں مسلمانوں کے لیے خود ہی کافی ہوا، اوراللدتعالى براى قوت كاما لك، براز بردست ہے، اور جن اہلِ كتاب نے ان مشركين کی مدد کی تھی (اللہ تعالی نے)ان کوقلعوں سے نیچاُ تار دیااوران کے دِلوں میں تمہارا ایسا رُعب ڈال دیا کہ بعض کوتم قتل کرنے لگے اور بعض کوتم نے قیدی بنالیا''اورتم کوان کی ز مین کا اوران کے گھروں اوران کے مالوں کا مالک بنادیا، اوراس زمین کا بھی تم کو مالک بنادیا جس پرتم نے قدم بھی نہ رکھے تھے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے' اس معرکہ آرائی کی انتہااِس پر ہوئی کہ کعبۃ اللہ اور مسجد حرام کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک كرديا،ان بتول كويامال كرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''اورآپ كهدد يجئے كہ حق (اسلام) آپہنچا، باطل (شرک) گیا گز راہوا،اورواقعی باطل تو زائل ہوجانے والی ہی چیز ہے'۔ پس اللہ کے بندو!اللہ سے ڈرواوراحتیاط، دوراندلیثی اور پختہ عزم کے ساتھ حق وباطل اور اسلام و کفر والحاد، بدعت وسرکشی کے درمیان فیصلہ کن جنگ میں کود پڑنے کے لیے تیار رہو، ہرممکن طریقہ سے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، اپنی جان، مال، قلم

اورتمام قو توں کو بروئے کارلاؤ، جس کے جتنابس میں ہے، اس کے مطابق مثق کرے،
یا تو دنیوی عزت ونصرت تمہارے قدم چوہے گی، یا جامِ شہادت سے سرفراز
ہوجاؤگے، اور اللہ کی رضامندی کے منازل حاصل کرلوگے، یہ اللہ عزوجل کا وعدہ ہے،
ارشاد ہے: '' بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس قیمت
پرخرید لیے ہیں کہ جنت ان مسلمانوں کے لیے ہے، وہ اللہ کے راہ میں جنگ کیا کرتے
ہیں، سوکبھی دشمنوں کو قل کرتے ہیں، اور کبھی خود شہید کردیئے جاتے ہیں، اس امر پر
توریت، انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ کیا جاچاہے، اور اللہ سے بڑھ کرا ہے عہد کا پورا

توریت ، انین اور تر ان ین سیچا وعده لیا جاچا ہے ، اور اللہ سے بڑھ تراپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہوسکتا ہے ، سواے مسلمانو! اس سودے پر جوتم نے اللہ سے کیا ہے ،

اظہارِ مسرت کرو،اور بیمعاملہ ہی بڑی کامیانی ہے''۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوعمل كى تو فيق عطا فرمائے، (آمين )\_

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

جوتفاخطبه

آنحَمُكُ بِلّٰهِ الَّذِي هَكَاتَالِينِ الْإِسْلَامِ، وَأَكْرَمَنَابِاتِبَاعِ خَيْرِ الْأَنَامِ، وَشَرَّ فَنَا عِمَاكُلُهُ سَبُعَانَهُ وَتَعَالَى الْأَنَامِ، وَشَرَّ فَنَا عِمَاكُلُهُ مِنَ الْأَخْكَامِ، أَخْمَكُ هُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى وَأَشْكُرُهُ وَأَنْوَبُ النَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَهُوَالسَّتَّارُ الْغَفَّارُ لِلنَّنُوبِ وَأَشْكُرُهُ وَأَنْوَبُ النَّهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ وَهُوالسَّتَّارُ الْغَفَّارُ لِلنَّنُوبِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا الله الرَّاللهُ وَخْلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوالْعَزِيْرُ وَالْاَثَامِ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا الله الرَّاللهُ وَخْلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَهُوالْعَزِيْرُ الْمُحْشَرِ الْعَلَّمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ الله وَحْدَلُهُ الشَّافِعُ لِأُمَّتِهِ يَوْمَ الْمَحْشَرِ وَاللَّاسُ قِيَامُ أَللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِينَا هُخَبَّرٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَيْبِهِ الْمُبَرِّرَةِ الْكِرَامِ.

أَمَّابَعُلُن فَيَاعِبَا دَاللهِ أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنُونِيَةَ بِتَقُوى اللهِ فِي الْجُلالِ وَالْإِكْرَامِ، وَاذْكُرُ وَالِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ حَيْثُ فَسَّحَ لَكُمْ فِي الْجَلالِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ حَيْثُ فَسَّحَ لَكُمْ أَن فِي الْآجَالِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةَ الْوُجُودِ وَالْإِفْضَالِ، وَأَمَرَكُمْ أَن قَى الْآجَالِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً لِلَّذِينَى تَتُوبُوا مِنْ سَيِّعَاتِ الْأَعْمَالِ فَقَلْ جَعَلَ اللهُ طُولَ الْعُمُرِ نِعْمَةً لِلَّذِينَى تَتُوبُوا مِنْ سَيِّعَاتِ ، وَنِقْمَةً فِي حَتِّ مَنْ يَسْتَرْسِلُ فِي الْبَعَاصِي يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ، وَنِقْمَةً فِي حَتِّ مَنْ يَسْتَرْسِلُ فِي الْبَعَاصِي لَكُمْ لُونَ الصَّالِحَاتِ ، وَنِقْمَةً فِي حَتِّ مَنْ يَسْتَرْسِلُ فِي الْبَعَاصِي وَالشَّهُواتِ، وَلَقَلْ أَجَابَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ الْمَعَلَيْ وَسَلَّمَ حَيْنَ السَّاسِ فَيْرُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ السَّاسِ مَنْ عَمْلُهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ مَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَاءَ عَمْلُهُ ، (۱) عَنْ أَيْ النَّاسِ شَرَّ وَاللَّهُ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَيُعْتَلِهُ وَسَلَى عَلْمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَيْ وَالْمُوا الْعَلَى عُلْمُ اللهُ الْعَلِي عُلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَلَمْ الْعَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ الْعَلَمْ ال

قَالَ:خِيَارُكُمْ أَطُولُكُمْ أَعْمَارًا، وَأَحْسَنُكُمْ أَعْمَالًا "(٢)

عِبَادَاللهِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْ أَخْبَرَنَا بِوُجُودِ طَائِفَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ يُحِبُّهَا اللهُ وَ يُنْعِمُ عَلَيْهِمْ بِنَضَارَةِ الْحَيَاةِ وَ لَنِيْنِهَاوَعَظِيْمِهَا، فَيَعِيْشُونَ مُكَرَّمِيْنَ مُعَزَّزِيْنَ مُطَاعِنِيْنَ لِتَقُوَاهُمْ وَوَرْعِهِمْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ﴿إِنَّ لِللهِ عِبَادًا يَضِنُّ عِهِمْ عَنِ الْقَتْلِ وَيُطِينُلُ أَعْمَارَهُمْ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ، وَيُحْسِنُ أَرْزَاقَهُمْ، وَ يُحْيِيْهِمْ فِي عَافِيَةٍ، وَ يَقْبِضُ أَرُوَاحَهُمْ فِي عَافِيَةٍ عَلَى الْفُرُشِ، وَ يُعْطِيْهِمْ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ"(٣) أَيْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُبْعِدُهُمْ عَنْ سَبَبِ الْقَتْلِ فَيَحْفَظُ صِحَّتَهُمْ، وَيَقِيْهِمْ شَرَّ الْمَكَارِةِ وَيَبْسُطُ لَهُمُ الْأَرْزَاقَ تَفَضُّلاً مِّنْهُ جَلَّ وَعَلاً، وَيَقْبِضُ أَرُوَا حَهُمْ فِي أَمْنِ وَاطْمِئْنَانٍ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَخْزَنُوْا وَيُغْطِيْهِمُ اللهُ الدَّرَجَاتِ السَّامِيَةَ فِي الْجَنَّةِ بِجِوُارِمَنَازِلِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيْلِ اللهِ {وَيُبِشِّرُهُمُ رَبُّهُ مُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَّجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبُدَّا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيْمٌ }-(٣)، فَالرَّجُلُ الَّذِي مَنَّ اللَّهُ فِي عُمْرِهٖ فَشَغَلَ فِي طَاعَةِ رَبِّهٖ وأُدَّى الْفَرَائِضَ وَصَلَّى النَّوَافِلَ وَعَمِلَ صَالِحًارَجَاءَ نَيْلِ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُ يَفُونُ صَدِيْقَهُ الَّذِي يَمُونُ مُجَاهِمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِي رَحَيٌّ مِنْ قُضَاعَةً)أَسُلَمَا عِنْكَارَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُشْهِلَ أَحُدُهُمَا وَأُخِّرَ الْآخَرُ سَنَةً قَالَ: طَلْحَةُ بَنُ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرَمِنُهُمَا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الشَّهِيْدِ، فَتَعَجَّبْتُ لِذَالِكَ فَرَأَيْتُ الْمُؤَخَّرُمِنُهُمَا أُدْخِلَ الْجَنَّةِ قَبْلَ الشَّهِيْدِ، فَتَعَجَّبْتُ لِذَالِكَ فَرَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ فَأَصْبَحْتُ فَنَ كَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَ لَيْسَ قَلْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ وَصَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَ لَيْسَ قَلْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ وَصَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَ لَيْسَ قَلْ صَامَ بَعْدَهُ وَمَضَانَ وَصَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَ لَيْسَ قَلْ صَامَ بَعْدَهُ وَلَكُو وَسَلَّمَ اللهِ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَ لَيْسَ قَلْ صَامَ بَعْدَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا سَلَامَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّائِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّائِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

وَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ! اَنَّ اللهَ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيُرًا يُوفِيهُ لِعَمْلٍ صَالِح قَبْلَ الْمَوْتِ حَتَّى يُرْضَى عَنْهُ جِيْرَانُهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ عِنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا أَرَادَاللهُ بِعَبْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُوفِقُهُ لِعَمَلِ صَالِح قَبْلَ خَيْرًا اِسْتَعْمَلَهُ قِيْلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ وَقَالَ: يُوفِقُهُ لِعَمَلِ صَالِح قَبْلَ الْمَوْتِ ﴿ () وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَحَبَ اللهُ عَبْمًا عَسَلَهُ عَبْمًا عَسَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَحَبَ اللهُ عَبْمًا عَسَلَهُ عَبْلًا صَالِحًا بَيْنَ يَكِى اللهِ قَالُوا: مَا عَسَلَهُ يَارَسُولَ اللهِ وَقَالَ: مَنْ حَوْلَهُ صَلَّا صَلِكًا بَيْنَ يَكَى وَلَكُ اللهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَبْمًا اللهُ عَنْهُ وَيُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَبْمًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ عَلَيْهُ وَلَاكًا عَلْمَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكًا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاكًا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

فَأَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (مَنْ عَمِلَ صَالِحًامِنْ ذَكَرٍ أَوُ أَنْ فَيُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحُيِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَجْرَهُمُ بَأَحْسَنِ

مَاكَانُوْايَعْمَلُوْنَ}(٤)،صَكَقَاللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِدِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَلَالنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (۱)الترمنى: ۲۲۳-۲۲۹
  - (۲) احما: ۲۱۱
- (٣) الطبراني في الكبير: ١٠٣٤١
- (٣) أحمل: ٨٣٨٠ وابويعلى: ٨٣٨
  - (٥)أحد: ١٢٠٥٥
  - (٢) حاكم: ٢٥٨
  - (٤)النحل: ٩

محرم الحرام

بِس مِاللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

چوتھا خطبہ

# لمبى عمراور نيك عمل

الحمده العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عمد، وعلى آله وصيمه اجمعين، امّا بعد!

الله کے بندو! میں آپ لوگوں کواورخود اپنے خطاکارنفس کوالله سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، الله کی اس نعت کو یاد کرو کہ مہیں زندگی اور وجود بخشا، تمہیں برائیوں سے تائب ہونے کا حکم دیا، جونیک عمل کرے، اس کے حق میں لمبی زندگی الله کی ایک عظیم نعمت ہے، اور معاصی اور نفسانی خواہشات میں غرق فساق کے لیے یہ ایک مصیبت وبلا ہے، آپ سال الله الله ایک سوال کے جواب میں ارشاد فر مایا: ''بہترین شخص وہ ہے جو نیک ہواور کمی عمریا کے ،اور بدترین خص وہ ہے جو کمبی عمریا کے اور اُس برائیوں اور گنا ہوں کی نذر کردے' ایک مرتبہ آپ سال اُلا ایک سوال کا جواب برائیوں اور گنا ہوں کی نذر کردے' ایک مرتبہ آپ سال اُلا ایک اور اعمال نیک برائیوں اور گنا ہوں کی نذر کردے' ایک مرتبہ آپ سال عمرین کی عمرین کمی اور اعمال نیک بول ' ایک دوسری روایت میں بہترین افراد وہ ہیں جن کی عمرین کمیں العربین، جبکہ راہ ہوں' ایک دوسری روایت میں ہے: ''تم میں بہترین اشخاص طویل العربیں، جبکہ راہ و

سامعین کرام! آپ سال این امت کے ایسے طبقہ ہے ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ جسے اللہ تعالی نے دنیوی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ان کے تقوی کی وجہ سے بڑے اکرام واعزاز کی زندگی گزارتے ہیں، ارشاد نبوی ہے: ''اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی قبل سے حفاظت کرتے ہیں، کمی عمریں اور نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، ان کو بہترین رزق عطافرماتے ہیں، اور عافیت میں رکھتے توفیق مرحمت فرماتے ہیں، ان کو بہترین رزق عطافرماتے ہیں، اور عافیت میں رکھتے

ہیں،اینے بستروں بران کوعافیت کی موت دے دیتے ہیں،اور (ان تمام راحتوں کے باْوجود ) ان کوشهداء کا مرتبه عنایت فر ماتے ہیں'' یعنی الله تبارک وتعالی ان لوگوں کوقل کے اسباب سے دورر کھتے ہیں،لہذاان کی صحت کی حفاظت فرماتے ہیں،اورخطرات سے دورر کھتے ہیں، اپنے نضل وکرم سے رزق میں کشادگی عطا کرتے اور بڑے امن اوراظمینان کی حالت میں ان کی روح قبض کرتے ہیں، فرشتے اس بشارت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں کہ مہیں نہ کوئی خوف ہے نہ م ، اور اللہ تعالی شہیدوں کے پڑوس میں جنت میں ان کواعلی درجات عنایت فر مائیں گے، نیز ان کواپنے رحمت، رضامندی اور ہمیشہ کی نعمت والی جنت کی خوشخبری دیئگے، جن میں وہ ابدالآبادر ہا کریں گے، یقینا اللہ کے پاس اجرعظیم ہے،لہذاجس شخص کواللہ تعالی کمبی عمرعطا کرے، پھروہ اسے اپنے مولی کی اطاعت میں لگا دے، فرائض ونوافل کی یابندی کرے اور جنت کی اُمید میں نیک اعمال کرتار ہا،تو پیاییخ اس ساتھی ہے بھی بڑھ جائے گا جواللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ کے دوا فرا داسلام لائے، پھران میں کا ایک شہید ہو گیا، اور دوسرے کا انتقال ایک سال بعد ہوا، حضرت طلحہ رضی اللّه عنه کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں انقال ہونے والا،شہید سے يهلي جنت مين داخل ہوا، مجھے اس پر تعجب ہوا، مبح آپ سالٹھاليکم کی خدمت میں حاضر ہوکرسارا ماجراسنایا تو ارشاد فرمایا: کیا اس نے اس شہید کے بعد ایک ماہ کا روز ہنیں رکھا، اور چھ ہزار رکعت اور اتنی اتنی رکعتیں نماز ادا کی، یعنی سال بھر کی نمازیں، پس دونوں میں آسان وز مین کے فاصلہ سے بڑھ کرفرق ہے۔ حاضرینِ کرام! دیکھو! الله تبارک وتعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ

پوه معب ۱۲۰ (۱۲۰ )

فرماتے ہیں، توموت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق عطاکرتے ہیں، یہاں تک کہ
اس کے پڑوی اس سے خوش ہوجاتے ہیں، ارشادِ نبوی ہے: ''جب اللہ تعالی کی
ہندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے مل کے راستے پر ڈالتے ہیں، یعنی موت
سے قبل نیک اعمال کی توفیق عطاکرتے ہیں' ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی
کی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو وصال سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق مرحمت
فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پڑوی اس سے خوش وراضی ہوجاتے ہیں۔
فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پڑوی اس سے خوش وراضی ہوجاتے ہیں۔
یا اللہ! ہمیں زندگی اور زندگی میں آپ کے پہند کے اعمال کی توفیق دے، اور
جب تک زندگی ہمارے لیے بہتر ہو، ہمیں زندہ رکھ اور جب ہمارے حق میں موت بہتر
ہو، موت دیدے، آمین یارب العالمین۔
اللہ تعالی فرماتے ہیں: ''جوشخص نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت،
اللہ تعالی فرماتے ہیں: ''جوشخص نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت،

بشرطیلہ وہ صاحبِ ایمان ہو، بواس لوزندلی دیں کے، ایک پالیزہ زندلی، اوران کاموں کا جووہ کیا کرتے تھے، بہترین بدلہ عطافر مائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کوئل کی تو فیق عطافر مائے، (آمین)

بإنجوال خطبه

40

# بِسِهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيةِ

آلْحَهُلُ لِللهِ الَّذِي يَغْفِرُ ذُنُوبَ عِبَادِةِ وَهُوَالْغَفُورُ الرَّحَيْمُ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَاللهِ اللّهِ اللّهِ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللّطِيْفُ الْخَبِيْرُ، وَهُوَ الْشَهَلُ أَنْ لَالله اللّهِ اللّهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللّطِيْفُ الْخَبِيْرُ، وَهُوَ الْقَهَّارُوعَنَا اللّهُ أَلِيْمُ اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالله وَصَغِيهِ الرّوفُ الرّحِيْمُ، أَللّهُ مَّ صَلّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيّدِينَا مُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَغِيهِ الرّوفُ الرّحِيْمُ، أَللّهُ مَّ صَلّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيّدِينَا مُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَغِيهِ الرَّحْيِيْنَ

أَمَّا بَعُكُ! فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْمُنْ نِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ! أَنَّ أَحَدَالصَّحَابَةِ أَبَارَزِيْنِ الْعُقَيْلِي قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ!مَا الْإِيْمَانُ ؛قَالَ: أَنْ تَشْهَلَ أَنْ لَّا اِللَّهِ الرَّاللَّهُ وَحُلَا لَا شَرِيْكَ لَهُ وَتَشْهَلَ أَنَّ مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِثَّاسِوَاهُمَا، وَأَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تُشْرِكَ بِاللهِ وَأَنْ تُحِبَّ غَيْرَ ذِيْ نَسَبِ لا تُحِبَّهُ اللَّا يلُّهِ عَزَّوَجَلُّ، فَإِذَا كُنْتَ كَنَالِكَ فَقَلْ دَخَلَ الْإِيْمَانُ فِي قَلْبِكَ كَمَادَخَلَ حُبُّ الْمَاءِلِلظَّمَآنِ فِي الْيَوْمِ الْقَائِظِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ لِي بِأَنْ أَعْلَمَ أَيِّي مُؤْمِنٌ ؟قَالَ مَامِنْ أُمَّتِي أُوْهٰنِهِ الْأُمَّةِ عَبُنَّ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا حَسَنَةٌ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَازِيْهِ مِهَا خَيْرًا، وَ لاَيَعْمَلُ سَيَّئَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا سَيِّئَةٌ وَاسْتَغْفَرَاللهَ عَزَّوَجَلَّ مِنْهَاوَيَعْلَمُ أَنَّهُ لاَيَغْفِرُ إلاَّهُو إلاَّ وَهُوَمُؤْمِنٌ ١٠)

عِبَادَ اللهِ! هٰنَا مِصْدَاقُ قَوْلِ اللهِ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى {وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُ وَااللهَ فَاسْتَغْفَرُ وَاللّهُ لَا نُوْمِهُمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ اللّهُ نُوْبَ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّ وَاعَلَى مَافَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَنْ يَغْفِرُ اللّهُ نُوبَ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّ وَاعَلَى مَافَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَنْ يَغْفِرُ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّ وَاعْلَى مَافَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَنْ يَعْلَمُونَ أَوْلِيكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِئُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَالِينِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِيْنَ (٢)

وَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ أَنَّ سَيِّكَانَاالنَّبِيِّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَوُّفُ بِأُمَّةٍ يُرَغِّبُ فِي التَّوْبَةِ ابْتِغَاءَ نَيْلِ ثَوَابِ اللهِ تَعَالى، وَلِنَا سَلَّمَ رَوُّفُ بِأُمَّةٍ يُرَغِّبُ فِي التَّوْبَةِ ابْتِغَاءَ نَيْلِ ثَوَابِ اللهِ تَعَالى، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْكُ الْإِسْرَاعَ إِلَى الْإِنَا بَةِ إِلَى اللهِ تَعَالى، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْكُ الْإِسْرَاعَ إِلَى الْإِنَا بَةِ إِلَى اللهِ تَعَالى، وَتَعَالى وَتَعَالَى وَلَا التَّالَةِ وَعَلَمِ التَّسُويُفِ فِي فِعْلِ الصَّالِحَاتِ خَشِيَّةَ الْإِحْتِضَارِ .

عَنْ جَابِرٍ رَضِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مِنْ سَعَادَةِ الْهَرْءِأَنْ يُّطَوَّلَ عُمْرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ " وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مِنْ سَعَادَةِ الْهَرْءِأَنْ يُّطَوَّلَ عُمْرُهُ وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَابَةَ " (٣) أَيْ أَلرُّ جُوعَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ وَاخْلاصِ الْعَمَلِ قَالَ تَعَالى: ﴿ وَأَنِينُهُ وَاللّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لاَ اللهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لاَ اللهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لاَ تَعْمَرُونَ ﴾ (٣)

فَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يُحِبُّ الَّذِيْنَ يَنْدَ مُوْنَ عَلَى جَرِيْرَةِ مِمْ وَ يَنُمُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى تَقْصِيْرِهَا، وَيُكَثِّرُونَ الْتَصَرُّ عَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوجَلَّ بِالْغُفْرَانِ، وَطَلَبِ الرِّضُوَانِ وَالْعَفُو عَمَّاا قُتَرَفُوْهُ.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ عَبْلًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: يَارَبِ إِنِّيْ أَذُنَبُتُ ذَنْبًا

عِبَادَالله! وَهٰنَا الْحَالِيْثُ النَّبَوِئُ يَلُ لُّ عَلَى عَظِيْمِ فَائِدَةِ الْإِسْتِغْفَارِ، وَكَثُرَةِ فَضُلِ اللهِ وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَحِلْمِهِ وَكَرَمِهِ، لكِنَّ الْإِسْتِغْفَارَ هُوَالَّذِئُ يُثْمِتُ مَعْنَاهُ فِي الْقَلْبِ مُقَارِئًا لِلِّسَانِ هٰنَاالْاِسْتِغْفَارَ هُوَالَّذِئُ يُثْمِتُ مَعْنَاهُ فِي الْقَلْبِ مُقَارِئًا لِلِّسَانِ لِتَحُلَّ بِهِ عُقْدَةُ الْإِضْرِارِ وَيَحْصُلُ مَعَهُ النَّدَى مُ وَيَشْهَلُ لَهُ حَدِيْثُ النَّيِيِ لِتَحْلَ بِهِ عُقْدَةُ الْإِضْرِارِ وَيَحْصُلُ مَعَهُ النَّدَى مُ وَيَشْهَلُ لَهُ حَدِيْثُ النَّيِيِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خِيارُكُمْ كُلُّ مُفْتِنٍ تَوَّابٍ" (٢)

وَ يَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوْابُونَ (٤) أَيُ الَّذِي يَتَكَرَّرُمِنْهُ النَّدُبُ وَالتَّوْبَةُ فَكُلَّمَا وَقَعَ فِي النَّدُبِ عَادَ إِلَى التَّوْبَةِ "لاَمَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبُهُ مُصِرٌّ عَلَى النَّوْبَةِ فَهُو مُسْتَهُ زِعْبِرَتِهِ .

فَأَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا تُوْبُوْالِلَىاللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا } (٨)

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَاتَاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

- (۱) احما:۱۹۲۳۹
- (٢)أل عمران:١٣٥
- (٣)مستدرك للحاكم: ٢٠٠٢
  - (٣)الزمر:٥٣
  - (٥)أحمن:49.٣٥
  - (١)البزار: ٠٠٠
- (٤) الترمنى: ٢٣٩٩ وابن مأجة: ٣٢٥١
  - (٨)التحريم: ٨

محرم الحرام

بِسه مِاللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ

پانچوان خطبه

#### توبهواستغفار

الحمده العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين همد، وعلى آله وصيم المعين، امّا بعد!

برا درانِ اسلام! میں تمہیں اور میرے گہنگا رنفس کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، و سكھے! حضرت ابور زِين عُقبلي رضي الله عند نے ايك مرتبه حضور صلى الله الله عند بوچها: یارسول الله! ایمان کیا ہے؟ فرمایا: ''اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کےسوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے،اس کا کوئی شریک نہیں،اور محمر صلی ٹیالیٹم اللہ کے بندہ اور رسول ہیں،اور اللهاوراس کے رسول تمہارے نز دیک دیگر تمام مخلوق کے مقابلہ میں محبوب تر ہوں ، اور آگ میں جلایا جانا شرک کے مقابلہ میں محبوب تر ہو، اور کسی گھٹیانسب والے سے صرف الله کی خاطر محبت کرنا ، اگر تمهاری به کیفیت موگئ توسمجھ لوکھ ایمان تمهارے دل میں داخل ہوچکا، جبیبا کہ شخت گرمی کے ایام میں پیاسے شخص میں یانی کی محبت داخل ہوتی ہے' انہوں نے یو چھا کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں مؤمن ہوں؟ توفر مایا: میری امت کا جوبھی فردکوئی نیکی کرے اور اُسے نیکی سمجھے اور پیقین ہو کہ اللہ تعالی اس پراہے بہترین جزا دیں گے، اور کوئی بھی برائی کرے تو اسے برائی سمجھے اور اللہ تعالی سے اس سے استغفار کرے، اور اسے یقین ہو کہ صرف اللہ تعالی ہی گناہ معاف کر سکتے ہیں، تو ضرور وہمؤمن ہے''۔

سامعین! بیاس فرمانِ الهی کےمصداق ہے: اورایسےلوگ کہ جب کوئی ایسا کام کرگزرتے ہیں،جس میں زیادتی ہویا اپنے ذات پرنقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالی کو يا چوال مطب

یاد کر لیتے ہیں، پھراپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں اور اللہ تعالی کے سوااور ہے
کون جو گناہوں کو بخشا ہواور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں
ان لوگوں کی جزاو بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور ایسے باغ ہیں کہ ان کے
ینچے سے نہریں چلتی ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہو نگے، اور اچھاحق الحذمت
ہے ان کام کرنے والوں کا۔

سامعین کرام، دیکھئے! سرورِ کا ئنات سائٹیالیکم اپنی امت پر بڑے تیفق ہیں، امت الله تعالى كے ثواب سے مستنفید ہوسكے،اس مقصد سے أسے توبه كى ترغیب دیتے ہیں،حضور ملیٹیاتیلی اللہ کی طرف جلد از جلد رجوع ہونا اور توبہ کی تجدید بیند فرماتے تھے، نيك اعمال ميں ٹال مٹول آپ سائٹھ آيا ہم كو پيندنہ تھا، پية نہيں كب موت كُل كا حائے، حضور سالفالآبيلم نے فرمايا: ' بيرآ دي كى سعادت كى بات ہے كه كمبى عمر ملے اور الله كى طرف انابت ورجوع کی توفیق ملے' ' یعنی کو تاہیوں 'سے تو بہ کر کے مخلصانۂ مل میں لگ جائے ، ارشادِ باری ہے: ''اورتم اینے رب کی طرف رجوع کرو (اسلام قبول کرنے میں )اس کی فرما نبرداری کرو قبل اس کے کہتم پرعذابِ الٰہی واقع ہونے لگے (اور پھراس وقت کسی کی طرف ہے )تمہاری کوئی مدد نہ کی جاوئ 'پس جوافراداینے گناہوں پر نادم وپشیمان ہوتے ہیں، کو تاہیوں پراینے نفس کو ملامت کرتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت ورضامندی اورعفودرگز ر کے لیے گڑ گڑا کر دُ عاکر تے ہیں ، ایسے لوگوں کواللہ تعالی پیند فرماتے ہیں،آپ ملیٹیلیٹی نے فرمایا:''ایک بندہ نے گناہ کار تکاب کیا تو کہنے لگا:اے میرے رب! میں نے گناہ کیا، بس تو مجھے بخش دے، تواس کے متعلق اس کے رب نے فرمایا که بنده جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر گرفت

کرتا ہے، لہذا اسے بخش دیا، پھر پچھ مدت کے بعد دوسرا گناہ اس سے سرز دہوا تو کہنے لگا: اے میر ہے رب! میں نے ایک اور گناہ کیا، بس تواسے بخش دے، اس کے رب نے فرما یا: میر ے بندہ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا اور اس پر سزادیتا ہے (یعنی دونوں اس کے اختیار میں ہے) سواس کے رب نے فرما یا: میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کر دی، پس وہ جو چاہے کر ہے یعنی اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے اس کے گناہوں کو معاف کیا، حدیث کا منشا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی گناہ ہوا ور سیچ دل سے اس پر نادم و تا بہ ہوکر مغفرت کی دُعا کر ہے تو جھوٹوں ہوجائے گا، پیمنشانہیں کہ گناہ کرتا رہے اور (برائے نام) تو بہ بھی کرتا رہے، بیتو جھوٹوں ہوجائے گا، پیمنشانہیں کہ گناہ کرتا رہے اور (برائے نام) تو بہ بھی کرتا رہے، بیتو جھوٹوں کی تو بہ ہے۔

سامعینِ کرام! مذکورہ بالا حدیث استغفار کے عظیم فائدہ اور اللہ تعالی کے بے
انتہافضل وکرم اور وسیع رحمت پر دلالت کررہی ہے، لیکن استغفار ایسا پختہ ہو کہ اس کا
مفہوم دل پر ثبت ہوجائے اور دل بھی زبان کا ساتھ دے تا کہ اصرار سے باز آ جائے
مفہوم دل پر ثبت ہوجائے اور دل بھی زبان کا ساتھ دے تا کہ اصرار سے باز آ جائے
اور ندامت حاصل ہو، آپ سالٹ ایکٹی کا فرمان ہے: ''تم میں بہترین وہ ہے جو تو ہر نے
والا گہنگار ہو'' نیز فرما یا: ''ہر آ دم زادہ گناہوں کا پتلا ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو
والا گہنگار ہو'' نیز فرما یا: ''ہر آ دم زادہ گناہوں کا پتلا ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے جو
خوب تو ہہ کرے' یعنی جب گناہ کا صدور ہو، دل متنبہ ہوجائے اور تو ہواستغفار میں لگ
جائے، ور نہ زبان سے تواستغفار اللہ پڑھے، لیکن دل گناہ پر جما ہوا ہوتو یہ خض اللہ
تعالی سے (نعوذ باللہ) مذاق کررہا ہے، خود نبی کریم سالٹھ ایکٹی فرمار ہے ہیں: ''گناہ پر قرار رہے ہیں: ''اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے سی خاص تو ہر کو' ۔

یا اللہ! ہم تمام معاصی اور گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ واستغفار کرتے ہیں،

یقینا توتواب،رحیم اورغفور ہے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى توفىق عطا فرمائے، (آمين)

صفراتنظیر صفرالنظفر

# صفنسرالمظفر

- 🐞 پہلاخطب : مومن کی صفات
- 🐞 دوسسراخطب : عسلم،مال اورنیت
- 🐞 تىسىراخطى : انسانى زندگى كااسسل مقصىد
- چونها خطب : اسلام اورنظافت کی تعسلیم وترغیب
  - پانچوال خطب : راستے کے حقوق

يهلاخطيه

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيثِ صفر المنظفر

الْحَهُدُ بِلّٰهِ الَّذِى يُوقِقُ مَن يَّشَاءُ لِطَاعَتِهِ، وَيَهُدِئ مَن يُّرِيُهُ لِعِبَادَتِهِ، سُبُحَانَهُ يُقَرِّبُ إِلَيْهِ أَهُلَ هَبَّتِهِ، وَأَشُهَدُ أَنْ لَّا اللهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا هُحَبَّدًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدِنَا وَ نَبِيَّنَا هُحَبَّدًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ، اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّهُ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا بِللهِ فَي سِرِّ هِمُ بِاللهِ وَأَخْلَصُوا بِللهِ فِي سِرِّ هِمُ وَكَلَانِيَ اللهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعُلُ: فَاتَّقُو اللهَ عِبَادَ اللهِ! وَتَكَبَّرُوا فِي مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيْدِ { إِنَّمَا الْمُؤْ مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلِتُ قُلُوبُهُمُ كِتَابِهِ الْمَجِيْدِ { إِنَّمَا الْمُؤْ مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلِتُ قُلُونَ الَّذِينَ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ ذَا دَتُهُمُ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ ذَا دَتُهُمُ لِيُعَافِّونَ وَعِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولِئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يُقِيمُ وَمَغْفِرَةً وَيَرِزُقٌ كَرِيمً }.

فَعَيْبُ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ يُّفْرِطَ فِي هٰنِهِ الصِّلَةِ، وَتَرُكُهَا ذَنْبُ كَبِيْرٌ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ تَرْكُ الصَّلُوةِ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَلُ كَفَرَ، وَكَانَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ تَرْكُ الصَّلُوةِ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَلُ كَفَرَ، وَكَانَ الرَّسُولُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يُقُولُ: "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك تَمَامَ الرَّسُولُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يُقُولُ: "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك تَمَامَ الرَّسُولُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَّ يُقُولُ: "اللهُمَّ إِنِي أَسْأَلُك تَمَامَ الوَّشُوءِ، وَتَمَامَ الصَّلُوةِ، وَتَمَامَ رِضُوانِك، وَتَمَامَ مَغْفِرَ تِك" (٢)

أَمَّا الْوَصْفُ الثَّانِي يَصِلُ الْعَبْلُ بِالْمُجْتَبِعَ فَهُو الْإِنْفَاقُ عَلَى عِبَادِاللهِ وَالتَّصَلُّقُ عَلَى الْفُقَرَاءُ وَالتَّعْوَةُ إِلَى الْطُعَامِ الْبَسَاكِيْنِ، وَالتَّيْسِيْرُعَلَى الْمُعْسِرِيْنَ، فَإِنَّ الْطُعَامِ الطَّعَامِ وَايْتَاءً الزَّكَاةِ، وَالتَّيْسِيْرُعَلَى الْمُعْسِرِيْنَ، فَإِنَّ الْطُعَامِ الطَّعَامِ وَايْتَاءً الزَّكَاةِ، وَالتَّفْقَةَ عَلَى الْمُعْسِرِيْنَ، فَإِنَّ الْطُعَامِ الطَّعَامِ وَايْتَاءً الزَّكَاةِ، وَالتَّقْفَةَ عَلَى الْمُعْسِرِيْنَ اللهُ عَلِيلًا وَالْكِنَّةُ مِنِ الْحُقِي الْمُومِنِ الْحَقِّ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ مُوْمِنَا يُصَلِّى كَثِيرًا، وَيَلُ كُو الله طَوِيلًا، وَلٰكِنَّهُ مَنِيلًا وَفُعِيلًا وَهُمُولِ مَنَ يَجُوعُ الْفَقِينَةَ وَيُعْرِضَ عَنْهَا، الْفَقِينَةُ وَيَعْرِضَ عَنْهَا، وَيَرَى الْأَرْمَلَةَ الْفَقِينَةَ وَيُعْرِضَ عَنْهَا، وَيَرَى الْأَرْمَلَةَ الْفَقِينَةَ وَيُعْرِضَ عَنْهَا، الْفَقِينَةُ وَيَعْرِضَ عَنْهَا، وَيَرَى الْأَرْمَلَةَ الْفَقِينَةَ وَيُعْرِضَ عَنْهَا، وَيَرَى الْأَرْمَلَةَ الْفَقِينَةَ وَيُعْرِضَ عَنْهَا، وَيَرَى الْأَرْمَلَةُ الْفَقِينَةُ وَيُعْرِضَ عَنْهَا، وَيَرَى الْأَرْمَلَةُ الْفَقِينَةُ وَيُعْرِضَ عَنْهَا، وَيَرَى الْأَرْمَلَةُ الْفَقِينَةُ وَيُعْرِضَ عَنْهَا، وَيَرَى اللهُ وَيَعْرِضَ عَنْهُا، وَيَعْرِضَى إِلْكَ قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَى اللهُ فَاعْلَى وَجَارُهُ جَائِعٌ " (٣) فَمَنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "مَاآمَنَ فِي مَنْ عَنْ مَنْ عَلَى السِّفَاتِ كَانَ مُؤْمِنَا حَقَّا، فَلَهُ أَجُرُهُ عِنْكَ رَبِهِ، وَلَهُ مَنْ عَلَى السِّفَاوَاتِ عَلَى السِّفَاوَاتِ عَلَى السِّفَاوِي عَلَى السَّهُ وَالسَّهَا الْأَرْضُ وَالسَّهَا وَالْتَلَالَ السَّهُ وَالْمَا الْمُنْ الْمَالُولُ مَلْ الْمُنْ اللهُ الْمُؤْمِنَا عَقْلَ الْمُؤْمِنَا عَقْلَ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُ الْمُؤْمِنَا وَلَاللَّهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُعُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِ الللْمُ الْمُؤْمِ الل

فَاتَّقُواللهَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ! وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ الْحَارِثِ بَنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ مَرَّ بِهِ وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ ؟ قَالَ أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا، قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: "أُنْظُرُمَا تَقُولُ فَإِنَّ لِكُلِّ حَقِّ حَقِيْقَةً، فَمَا حَقِيْقَةُ إِيْمَانِكَ"

ببهلاحطبه

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَضْمَأْتُ نَهَادِى، وَأَسُهَرُتُ لَيْلِى، وَكَأَيِّى أَنْظُرُ إلى عَرْشِ الرَّحْن بَلَا اللهِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُون، وَإلى أَهْلِ النَّادِ وَهُمُ يَتَضاغُونَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصَرُتَ يَا حَادِثَةُ: فَالْزَمُ ـ (٣)

وَقِيْلَ لِسَيِّدِ نَا الْإِمَامِ الشَّافَعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ: كَيْفَ أَصْبَحْت؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ تَطْلُبُنِيُ ثَمَانِيَةٌ، اللهُ تَعَالَى بِالْفَرْضِ، وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ، وَالتَّهُرُبِصُرُ وْفِهِ، وَالْعِيَالُ بِقُوْتِهِمْ، وَالْحَفَظَةُ بِمَا يَنْطَلِقُ بِهِ لِسَانِيْ، وَالشَّيْطَانُ بِالْبَعَاصِيْ، وَالتَّفْسُ بِالشَّهَوَ اتِ، وَمَلَكُ الْمَوْتِ بِقَبْضِ رُوْحِيْ.

أَعُوُذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { وَاَقِيْمُو االصَّلُوةَ وَاَتُو االزَّكَاةَ وَ اَقْرِضُوا اللهَ قَرُضًا حَسَنًا وَمَا تُقَرِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ هُوَ خَيْرًا وَّاعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ } (۵)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْاَيَاتِ وَاللَّهِ لِي وَلَكُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَاللَّهِ كُولُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَاللَّهِ فَوَالْخَفُورُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَوَالْخَفُورُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

(۱) الأنفال: ۳-۲ (۲) مسندهارث: ۵۹-۷۸ (۳) معجم الكبير: ۵۰۱

(٣)مسنىعبى الرزاق:٢٠١١

بِسُجِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْجِ صَفْر المَطْفر

ببهلاخطبه

مؤمن كي صفات

الحمد العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين همد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

سامعین کرام! الله تعالی سے ڈرتے رہو، اور قرآنِ کریم کی اس آیت میں غوروفکر کرو،ارشاد ہے: ایمان والے تو بس ایسے ہوتے ہیں کہ جب الله تعالی کا ذکر آتا ہے توان کے قلوب ڈرجاتے ہیں اور جب الله کی آیتیں ان کو پڑھکرسنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کردیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے جو پچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرج کرتے ہیں۔

سامعین! اللہ تعالی نے اس آیت کے آخر میں ایک حقیقی مؤمن کے دو وصف بیان کئے، ایک کاتعلق براہِ راست اللہ تعالی سے ہے اور دوسرا معاشرہ سے متعلق ہے، پہلی صفت خشوع وخضوع اور کمال کے ساتھ نماز کی ادائیگی و پابندی ہے، یعنی بلاکسی اکتاب اور بار کے خوش دلی کے ساتھ اُسے پابندی کے ساتھ انجام دیتارہے، نماز کی ادائیگی کھانے پینے کی طرح محبوب ہو، نماز کا ایسا شوق ساجائے جیسے ایک پیاسے کو پائی کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں کوتا ہی ولا پرواہی نفاق کی دلیل ہے اور اس کی صحیح کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں کوتا ہی ولا پرواہی نفاق کی دلیل ہے اور اس کی صحیح پابندی ایمان کی دلیل ہے، لہذ االلہ تعالی سے جوڑنے والی اس عبادت میں کوتا ہی کرنا براے عیب کی بات ہے، نماز کوچھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، ایک مسلمان اور کا فر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، ایک مسلمان اور کا فر ہوگیا، آپ

صلِّلتُوْلِيَّةً بول دُعا كرتے: ''الله! ميں آپ سے بوري وضو، بوري نماز، آپ كي بوري رضامندی اورآپ کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں ، دوسری صفت جو بندہ کواینے معاشرہ سے جوڑنے والی ہے وہ اللہ کے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی اللہ کے بندوں برخرچ کرنا،غریبوں کوصد قہ دینا،مسکین کو کھلانے کی فکر کرنا اور تنگدستوں کے ساتھ سہولت ونرمی کا برتا ؤ کرنا، کیونکہ دوسروں کو کھلانا، ز کا ۃ ادا کرنااور محتاجوں کی فکر كرناحقيقي مؤمن كي ايك اعلى اورنمايال علامت ہے، اگرتم كسي مسلمان كو بكثرت نماز وذ کر میں مشغول دیکھو،لیکن وہ بخیل اور مال روک کرر کھنے والا ہو،اس کا پڑوی بھوکا ہو اوراُسے اس پرترس نہآئے ،غریب بیوہ کودیکھ کرمنہ چھیر لے توسمجھ جاؤ کہوہ ایک حقیقی مسلمان نہیں ہے، جبیبا کہ آپ سالٹھائیہ کما پیفر مان اس دعوی کی تصدیق کررہاہے:''لہذا جو إن مذكوره بالا صفات سے متفق ہو وہ حقیقی مؤمن ہوگا، اس كے ليے اللہ كے ياس ثواب اورمغفرت اوررز قی کریم ہے،اس کے لیے جنت میں اونچے درجات ہیں،اور جنت کی چوڑائی آسمان وزمین کے مثل ہے۔

لہذا، برادرانِ ملت! تقوی اختیار کرو، ایک مرتبہ آپ سالٹھ آیہ جھزت حارث بن مالک کے پاس سے گزر ہے تو خیر خیریت دریافت فرمائی، انہوں نے جواب دیا کہ ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، تو آپ سالٹھ آیہ ہے نے تنبیہ فرمائی کہ اچھی طرح سوچ لوکہ کیا دعوی کررہے ہو، کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، بتاؤتم ہارے ایمان کی کیا حقیقت ہوا کرتی ہے، بتاؤتم ہارے ایمان کی کیا حقیقت ہو کرتے ہوں گیا اسلام ہتا ہوں انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں دن میں پیاسار ہتا ہوں (یعنی روزہ رکھتا ہوں) شب بیداری کرتا ہوں، اور یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ میں رحمان کا عرش سامنے دیکھ رہا ہوں، جنتیوں کو آپس میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھتا

ہوں اور جہنیوں کو اس میں بلبلاتے دیکھ رہا ہوں، تب آپ سال الیہ بخرما یا جمہیں بڑی بصیرت حاصل ہے، اس پر جھے رہو، سید ناامام شافعیؒ سے پوچھا گیا کہ جس حال میں کی؟ تو فرما یا: اس حال میں کہ آٹھ طالب میر سے پیچھے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے فرض کا مطالبہ، نبی کریم سال الیہ بھی کی طرف سے سنت کا مطالبہ، زمانہ کی نیرنگیاں، اہل وعیال اور ان کا خرج ، محافظ فرشتے زبان پرجاری ہونے والے الفاظ کے طالب ہیں، شیطان گنا ہوں میں بھانسنے کا طالب، نفس شہوتوں کے ساتھ مسلط، اور ملک الموت موح قبض کرنے کے دریے، ارشادِ باری تعالی ہے: ''اور نماز کی یابندی رکھو، اور زکوۃ

روں کی رہے سے در پہ ارسادِ ہاری علی ہے۔ اور ماری پابلدی رطونہ اور اللہ تعالی کو اچھا قرض دواور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، اُسے اللہ

تعالی کے بہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤگے، اور اللہ تعالی سے معافی

مانگتے رہو، یقینااللہ تعالی بخشنے والااورمہر بان ہے'۔ مانگتے رہو، یقینااللہ تعالی بخشنے والااور مہر بان ہے'۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوعمل كى تو فيق عطا فرمائے، (آمين)\_

### دوسرا خطبه بسِنمِ اللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيثِ صفر المظفر

الْحَمُدُ بِلَّهِ الَّذِي هُوَ الْغَنِيُّ وَتَحْنُ الْفُقَرَاءَ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا الْهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، يُعْطِي مَنْ يَّشَاءُ وَمَا يَشَاءُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ الَّذِي كَانَ عَائِلًا فَرَبُّهُ أَغْنَاهُ اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَمَّدِوَ عَلَى اَلِهِ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ كَانُوْ الْا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا أَمَّا بَعُنُ : فَيَاعِبَا دَاللهِ ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْمُنْ نِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ، وَاعْلَمُوا عِبَادَ الله: أَنَّ طَلَبَ الْمَعِيشَةِ فَرْضٌ عَلَى الْعِبَادِ مِنْ أَجْلِ التَّقُوىٰ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَلكِنَّ ذَالِكَ يُصْبِحُ حَرَامًا وَيَكُونُ مَنْهُوْمًا إِذَا كَانَ شَاغِلًا عَنْ طَاعَةِ اللهِ، وَالْإِسْتِعْنَادِلِلنَّادِ الْأُنْحُرِي وَقَدُبَيَّنَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رَغَبَاتِ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ، كَمَارَوَاهُ أَبُوْ كَبُشَةَ الْأَنْمَارِئُ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْتًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْيِ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْلٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْلٌ بَابِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقُرِ أَوْ كَلِمَةً بِنَحُوهَا، (١) وَأُحَدِّ ثُكُمْ حَدِيْتًا فَاحْفَظُوْمُ، قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ: " إِنَّمَا اللُّانْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرِعَبُنَّ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُو يَتَّقِى فِيْهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ ويَعُلَمُ لِللهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهٰذَا بَأْفَضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْلُ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِى مَالَّا لَعَبِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِّيَّتِهِ، فَأَجُرُهُمَا النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِى مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْمٍ، سَوَاءٌ، وَعَبُلَّ رَزَقَهُ اللهُ مَالَّا وَلَمْ يَرُزُقُهُ عِلْمًا، يَغْبِطُ فِى مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا يَعْلَمُ لِلْهِ فِيهِ مَقَّا، فَهٰ نَا وَلَا يَعْلَمُ لِلْهِ فِيهِ مَقَّا، فَهٰ نَا وَلَا يَعْلَمُ لِلْهِ فِيهِ مَقَّا فَهٰ نَا وَكُلْ يَكُولُ عَلَمُ لِللهِ فِيهِ مَقَّا فَهُ مَالَّا وَلَا يَعْلَمُ لِللهِ فِيهِ مَقَّا فَهُ فَا اللهِ فَلْهُ مَا لَا وَلَا يَعْلَمُ اللهِ وَعَبُلُ لَمْ يَرُزُقُهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِى مَالًا لَا عَمِلُ فَي يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِى مَالَّا لَعَمِلُتُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي مَالِكُولُ عَلْمُ اللهِ مَا لَا عَلِي اللهِ اللهِ عَمْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عِبَادَاللهِ وَفِي هٰنَا الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ بَيَّنَ طَبِيْبُ النَّفُوسِ سَيَّلُ تَارَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَغَبَاتِ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ، أَوَّلا: رَجُلٌ مُوَقَّقٌ مُسَكَّدُ الْخُطُواتِ بَرُّ صَالِحٌ، وَغَنِيٌّ، وَعَالِمٌ، فَاسْتَعْمَلَ عَالِهِ مَا يُشَيِّدُ لَهُ الْمُكَرَّمَاتِ الصَّالِحَاتِ، وَنَفَعَهُ اللهُ بِعِلْمِهِ، فَأَثْمَرَ فِي عَرْسِ الْمَحَامِدِ وَفِعْلِ الْمَكَارِمِ، فَأَفَادَ وَاسْتَفَادَ.

ثَانِيًا:عَالِمٌ وَفَقِيْرٌ، فَعَمِلَ بِعِلْمِهِ وَتَمَثّٰى لَوِاغْتَنَىٰ لَفَعَلَ خَيْرًا، فَتَوَابُهُ ثَوَابُمَنُ فَعَلَ ـ

ثَالِثًا:غَنِيُّ شَرِيْرُ أَطْلَقَ عِنَانَ مَالِهِ فِي فِعْلِ الْمَفَاسِدِ وَارْتِكَابِ الْمَفَاسِدِ وَارْتِكَابِ الْمَحَادِمِ، وَطَغِي وَبَغِي وَقَطَعَ آقَادِبَهُ وَحَرَّمَ الْمَسَاكِيْنَ، فَهذا فِي النَّدُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ، وَأَرْدَأُعَاقِبَةً، وَبِئْسَ مَٱلُهُ

رَابِعًا:رَجُلُ فَقِيُرٌ، وَلَكِنَ نِيَّتُهُ خَبِيْثَةٌ، مَنَعَهُ عَنِ الْمُوبِقَاتِ ضِيْقُ يَكِمْ وَسَلَكَ سَبِيْلَ ضِيْقُ يَكِمْ وَسَلَكَ سَبِيْلَ ضِيْقُ يَكِمْ وَسَلَكَ سَبِيْلَ اللَّمَارَةِ، فَكَأَنَّهُ فَعَلَ ذَالِكَ وَعُوقِبَ أَشُنَعَ عِقَابٍ، وَبَا يَسُوء الْعَاقِبَةِ، اللَّمَالُةُ السَّلَامَةَ آمِيْنَ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ آمِيْنَ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمُ : إِنَّمَا يُبُعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيًّا تِهِمُ ـ (٣)

عِبَادَاللهِ!وَقَلْبَيَّنَ لَنَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَوَابَ الصَّدَقَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ مَالِ الْفَقِيْرِيُضَاعَفُ أَجْرُهَا مِئَاتٍ، لِأَنَّ الْغَنِيَّ الصَّدَقَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ مَالِ الْفَقِيْرِيُضَاعَفُ أَجْرُهَا مِئَاتٍ، لِأَنَّ الْغَنِيَّ الْفَقِيْرَيَلُ عُوْهُ اِيْمَانُهُ بِرَبِّهِ إِلَى يَجُودُ عَنْ سَعَةٍ وَيُنْفِقُ مِنْ كَثْرَةٍ، وَلَكِنَّ الْفَقِيْرَيَلُ عُوْهُ اِيْمَانُهُ بِرَبِّهِ إِلَى الْإِنْفَاقِ وَيَنْقِطُ رُزْقَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يُقُولُ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ: فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّنَفُسِهِ فَأُولَئُكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَلُالَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

(۱) احمد: ۱۸۰۳۰ مسندشهاب: ۸۱۹

(۲) ترمنای: ۲۳۲۵، احمد: ۱۸۰

(٣) بخارى: ٢٠١٢

(٣) التغابن: ١٦ ، الحشر: ٩

بِسنجِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ

دوسراخطبه

علم، مال اورنيت

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدالمرسلين

محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

سامعین! میں تمہیں اور اپنے گہزگا رنفس کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا

ہوں اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کی اطاعت وعبادت کی خاطرقوت حاصل کرنے

کے لیےا پنے معاش کی فکر کرنا ہندوں پر فرض ہے، لیکن اگر بیمعاثی فکر اللہ کی عبادت

اورآ خرت کی تیاری سے غافل کرد ہے توحرام ہوجائے گی ، آپ سال الیا ہے نے ایک مرتبہ

قسم کھا کر بڑی تا کید کے ساتھ فرمایا:''صدقہ کی وجہ سے کسی بندہ کا مال کم نہیں ہوتا،کسی ''

برظلم وستم ہواور وہ اس پرصبر کرے تو یقینا اللہ تعالی اس کی عزت بڑھادیں گے اور جو بندہ سوال کا دروازہ کھولے گا (یعنی دوسروں کے سامنے ہاتھ بھیلا ناشروع کرے گا) تو

بعدہ وہن دروہ رہ عوصے مار سی دو مردن ہے ساتے ہو ھے پسیلا ما سروں سرمے ہی ہو بس چھراللہ تعالی اس پرفقر (یعنی احتیاج وذلت، حقارت وپستی) کا دروازہ کھول دیتے

ہیں'' پھر فرمایا:''بید نیا تو چار لوگوں کے لیے ہے:

(۱) ایک وہ بندہ جسےاللہ تعالی مال اورعلم عنایت فر مائے ، پھروہ اس میں اللہ سے

ڈرے ( یعنی اللہ سے ڈر کرعلم کی روشنی میں صحیح زندگی گزارے اور مال صحیح استعال ۔

کرے) اورصلہ رحی کرے اور اس مال میں اللہ کے حق کو جانے ، تو وہ سب سے بلند

درجہ میں ہے۔

(۲) دوسرے وہ بندہ جسے علم تو عطا ہوا الیکن مال سے محروم ہے الیکن اس کی نیت

بڑی صاف ہے، کہتا ہے: اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عمل کرتا

(مختلف کارخیر میں بڑھ جڑھ کرحصہ لیتا) تو اُسے نیت کےمطابق ثواب ملے گا اور یہ دونوں بھی اجر میں مساوی ہو نگے۔

(۳) ایک وہ بندہ ہے کہ مال تو اُسے ملا الیکن علم سے محروم ہے،لہذا بلاعلم کے اینے مال میںمن مانی تصرف کرتا ہے، نہ اللہ سے مال کے بارے میں ڈرتا ہے، نہ صلہ رحی کرتا ہےاور نہاس میں اللہ کا کوئی حق جانتا ہے،لہذا بیہ بدترین درجہ میں ہے۔

(۴) ایک وہ بندہ ہے جوعلم اور مال دونوں سےمحروم ہے، اور پیرکہتا ہے:''اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح بر باد کرتا ،تو اُسے اس کی نیت کے مطابق گناہ ہوگا ،اوراس طرح بیدونو ن بھی گناہ میں ہم پلّہ ہوں گے''۔

سامعین کرام! اس مبارک حدیث میں نفس وروح کے عظیم ترین معالج آنحضرت ملاٹٹاتیلم نے دنیوی زندگی میں انسانی رُجان کی تشریح فرمائی ہے، پہلا وہ شخص ہے کہ عالم اور دولت مند ہے،اس نے مال اور دولت کونیکیوں میں صرف کیا،اور علم پرممل کرتے ہوئے إفادہ واستفادہ کا سلسلہ جاری رکھا، دوسرا وہ ہے جو عالم کیکن غریب ہے، وہ بھی اینے علم برعمل پیراہے، اوراس کے جذبات بیرہیں کہا گر مال ہوتا تو خوب راہِ خیر میں خرچ کرتا،لہذامحض اس خلوص ونیت کی وجہ سے مال خرچ کرنے والے کے مثل اسے بھی ثواب ملے گا، تیسرا شخص بدکار مالدار ہے،جس نے نفس کی لگام بالكل ڈھيلی حچوڑ دی ہے،اورا پنا بير مال مختلف برائيوں اور حرام ماحول ميں صرف كرر ہا ہے، سرکشی وبغاوت اورقطع رحمی جیسے برائیوں میں گرفتار ہے، یہ توجہنم کے بالکل نچلے درجه میں ہوگا ،اس کا انجام اور حال سخت براہے،اور چوتھا شخص غریب وجاہل ہے،اس

کی نیت بھی خبیث ہے، مالی مجبوری کی وجہ سے گناہوں سے رُکا ہوا ہے، ورنہ خشیت

الهی کا کوئی نام ونشان نہیں ہے، بلکہ تمناونیت تو یہ ہے کہ مال مل جائے توخوب فسق و فجور میں اُڑائے، توسمجھ لو کہ گویا اس نے گناہوں کا اِر تکاب کرلیا، لہذا اس کا بھی بدترین انجام ہوگا،اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطا فرمائے، ( آمین )۔

حضور سلط الماليليم كا فرمان ہے كه لوگوں كو (قبرول سے بروز قيامت)ان كى نیتوں کےمطابق اٹھا یا جائے گا۔

سامعین کرام! آپ سالتا این نے صاف بتلادیا ہے کہ غریب کی طرف سے صدقه میں نکلنے والے مال میں بے حدثواب ملے گا، کیونکہ مالدارتوایئے بکثرت مال میں سے خرچ کررہا ہے، لیکن غریب کا ایمان اسے خرچ کرنے کی توفیق دے رہا ہے اوروه الله كرزق كالمنتظر ب، آب سالتناليل نے فرمایا: 'ایک شخص نے اپنے بکثرت مال میں سے ایک لاکھ درہم نکال کرصدقہ کئے ،اور ایک شخص کے پاس صرف دودرہم تصال نے ایک درہم اٹھا کرصدقہ کردیا،آپ سالٹھالیا کی بات باکل سچی ہے،اورحق

سجانہ تعالیٰ جو کہ سب سے سیے ہیں ان کا فرمان ہے۔اور واقعی جو محض اپنی طبیعت کے بخل مے محفوظ رکھا جائے ایسے ہی لوگ فلاح یانے والے ہیں۔

الله تبارك وتعالى جم سب كومل كي توفيق عطافر مائ\_ (آمين)

تيسراخطبه

## بِسنم اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ صفر المنظفر

آنحَهُ لُ بِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَلَمًا وَأَشْهَلُ أَنْ كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَتَّلًا عَبُلُهُ وَلَا شَرِيْكَ لَهُ وَكُلُ كُونُ عَبُلًا شَكُورًا اللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ الْقَائِلُ أَكُونُ عَبُلًا شَكُورًا اللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَبُلُهُ وَكُلُ اللهُ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ حَكَيْتَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِكَ عَلَى سَيِّدِ نَا هُحَتَّ إِنَّ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ اللّهِ لَا نُرِيْكُ مِنْكُمْ فِي كِتَابِكَ اللّهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ لَا يُرِيْلُ مِنْكُمْ جَزَاءً اللّهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا } . (١)

أَمَّا بَعُلُ : فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْهُ لَٰ ذِبّةَ بِتَقُوى اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى خَلَق الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويُمٍ، وَ الْعَلَمُوا أَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى خَلَق الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويُمٍ، وَ السَّتَخُلَفَهُ فِي أَرْضِهِ، وَكَرَّمَهُ وَفَضَّلَهُ عَلَى سَائِرِ فَعُلُوقاتِهِ، وَزَيَّنَهُ السَّتَخُلَفَهُ فِي أَرْضِهِ، وَكَرَّمَهُ وَفَضَّلَهُ عَلَى سَائِرِ فَعُلُوقاتِهِ، وَزَيَّنَهُ بِالْعَقْلِ وَهُو نُورٌ يُهْتَكَنى بِهِ فِي ظُلُمَاتِ حَيَاتِهِ، وَوَهَبَهُ صِفَاتٍ يَمْتَازُ بِالْعَقْلِ وَهُو نُورٌ يُهْتَكَنى بِهِ فِي ظُلُم الْكُونِ، إِنْ أَحْسَنَ اسْتِغُلَالَهَاوَتَوْجِيْهَهَا بِهَا عَنْ كُلِّ مَاخَلَق فِي هٰذَا الْكُونِ، إِنْ أَحْسَنَ اسْتِغُلَالَهَاوَتَوْجِيْهَهَا بِصَالِحُ الْرَعْمَالِ، كَانَتْ لَهُ مِرْقَاةٌ يَرُتَقِى مِهَا إِلَى كَرَجَاتِ الْكَمَالِ الْكَمَالِ الْكَمَالِ الْكَمَالِ الْكَمَالِ اللّهِ اللّهُ وَنُولُ أَسَاء تَصَرُّ فَهَا كَانَتُ وَبَالًا عَلَيْهِ وَغَضَبًا الرّبّانِيّ وَالرّضَا الرّبّانِيّ وَإِنْ أَسَاء تَصَرُّ فَهَا كَانَتُ وَبَالًا عَلَيْهُ وَغَضَبًا مِنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ

عِبَادَ اللهَ ! إِنَّ الْإِنْسَانَ هُوَ وَحْلَهُ الْمَسْئُولُ عَنْ سُوْءِ الْمَسْئُولُ عَنْ سُوْءِ الْإِلْسِيْعَمَالِ وَالتَّصَرُّفِ الطَّائِشِ { إِنَّا هَلَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِلَّا مَكْنُومِ يَا عِبَادَ اللهِ! إِنَّ الْحَيَاةَ اللَّنْيَوِيَّةَ وَإِمَّا كَفُومِ يَا عِبَادَ اللهِ! إِنَّ الْحَيَاةَ اللَّنْيَوِيَّةَ

مَلِيْئَةٌ بِالْمَفَاتِنِ وَ الْمَشَاكِلِ، ولِأَمْرِحَنَّدَ اللهُ عِبَادَهُ مِنْ اِتِّبَاعِ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَفْتِنُ الْإِنْسَانَ عَنْ دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ, وَتِلْكَ هِيَ الْمُصِيْبَةُ الْمُظَلِّي الَّذِي الَّذِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عُورًا إلى رَبِّهِ، الْمُظْلِي الَّتِي لَا مَخْرَجَ مِنْهَا لِلْإِنْسَانِ الَّلَا بِالرُّجُوعِ فَوْرًا إلى رَبِّهِ، وَالْرِتِبَاعِلِأَ وَامِرِ فِسُبِعَانَهُ وَتَعَالَى طَوْعًا وَّكُرُهًا، وَفِي ذَالِكَ خَلَاصَةٌ وَالْمِي اللَّهُ مُووَالِكَ خَلَاصَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَعِدُهُ وَمُا يَعِدُهُ وَمَا يَعِدُهُ اللَّهُ مُووَرًا.

عِبَادَاللهِ! وَحَقِيْقَةُ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ كَوْنُهُ يَعِيْشُ دَوَامًا بَيْنَ قُوَّتَيْنِ مُتَصَارَعَتَيْنِ، خَيْرٌ يَدُفَعُهُ لِلْعَبَلِ الصَّالِحِ، وَالْحِفَاظِ عَلَى حَيَاتِهِ، وَشَرٌّ يَجَرُّهُ إلى هَلَاكِ نَفْسِهِ، وَالْقَضَاءِ عَلَيْهَا، فَنَجَاةُ الْعَبْدِمِنْ شَرِّ نَفُسِهِ الْأُمَّارَةِ بِالسُّوْءِمُتَوَقِّفٌ عَلَى يَقِينِهِ بِرَّبِهِ، وَإِيْمَانِهِ بِقُلْرَةِ خَالِقِهِ لِيُنْتَظَمَ فِي صِنْفِ مَنْ تَغْتَصُّ عِهِمُ مَلَائِكَةُ الرَّحْن تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمْ لِإِسْعَادِهِمْ دَاخِلِيَّاوَمُسَاعَدَتِهِمْ خَارِجِيًّافِي كُلِّ مَايَرُوْمُونَ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ، وَتَعُولُ بَينَهُمْ وَبَيْنِ الْخَوْفِ على مَايُصاب بِهِ الْإِنْسَانُ وَتُثِيْرُ فِيهِمُ الْبُشْرِي، وَمَاأَجْمَلُهَاوَأَعْظَمُهَا مِنْ بُشْرَى، ٱلْبُشْرَىٰ بِٱلْجَنَّةِ، وَذٰلِكَ بِنَصِّ الْآيَةِ الْكَرِيُمَةِ (إنَّ الَّذِينَ قَالُوارَبَّنَااللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الرَّتَخَافُوْاوَلَاتَّخَزَنُوْا وَابَشِمُ وا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ، نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ النَّانْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ} (٣) أَلَا يَاعِبَادَ اللهِ ! فَلَا حَيَاةً لِلْإِنْسَانِ يَعِيْشُ هَائِمًا كَالْبَهَائِهِ ، يَأْكُلُ وَيَتَمَتَّعُ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمَوْتُ ، بَلِ غَايَةُ وُجُوْدِهِ أَسْمَى مِن ذالك وَاعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّهُ لَا حَيَاةً لِلْإِنْسَانِ بِلُونِ اِيُمَانٍ، وَلَا عَيْشَ لَهُ بِلُونِ دِيْنٍ، وَلَاسَعَادَةً لَهُ اللَّهِ فِلِّ الْقُرْآنِ، وَإِنَّ الْحَيَاةَ لَقَصِيْرَةً لَهُ بِلُونِ دِيْنٍ، وَلَاسَعَادَةً لَهُ اللَّهُ فِرُواللَّهُ فِي فِلْ اللَّهُ فِي فِي اللَّهُ فِي فِيهَالِمَا جِنَّا، مَهُمَا تَعَلَّدَتِ الشَّهُورُ وَالْأَعُوامُ، فَالسَّعِيلُ مَنْ وُقِقَ فِيهَالِمَا يُرْضِى الله تَعَالَى، فَالْحَيَاةُ جَدِيرَةٌ بِأَنْ نَعْيَاهًا، لَكِنْ فِي نِظَامِ وَتَرْتِيْبٍ مَعَ الْكُونِ الْمَسِيرِ بِأَدَقِ وَأَبُلَ عَنْسِيتٍ لِاخْلَلَ فِيهِ وَلَا فُتُورَ، رَغْمَ مَعَ الْكُونِ الْمَسِيرِ بِأَدَقِ وَأَبُلَ عَ تَنْسِيتٍ لِاخْلَلَ فِيهِ وَلَا فُتُورَ، رَغْمَ مَعَ الْكُونِ الْمَسِيرِ بِأَدَقِ وَأَبُلَ عَ تَنْسِيتٍ لِاخْلَلَ فِيهِ وَلَا فُتُورَ، رَغْمَ مَعَ الْكُونِ الْمَسِيرِ بِأَدَقِ وَأَبُلَ عَالَى اللهُ هُورِ وَالْأَوْمِ وَاللَّهُ هُورٍ وَاللَّهُ وَلَا مُعِيْنَ، وَلِهُ لَا النِّظَامِ الْبَيْدِيمِ، وَ لِللَّهُ مُلِكَةً فَلَا شَرِيكً لَكُ وَلَا مُعِيْنَ، وَلِهُ لَا النِّظَامِ الْبَيْدِيمِ، وَ النَّيْلِيمِ اللَّي الْمُعُلِمِ مَلْكِهِ فَلا شَرِيكً لَهُ وَلَا مُعِيْنَ، وَلِهُ لَا النِّطَامِ الْبَيْدِيمِ، وَ اللَّهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عُلَى اللهُ الْهُ الْمَالِي وَاللّهُ اللهُ المَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ الل

(۱)الدهر:٩ (۲)الدهر: ٣ (٣) مم سجدة: ٣٠-٣١-

(٣) المؤمنون: ١١٥ (٥) الذاريات: ٥٦

بِسنمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ صفر المظفر

تيسراخطبه

انسانی زندگی کااصل مقصد

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عمد وعلى آله وصيه اجمعين، اما بعد:

اللہ کے بندو! میں تمہیں اور مجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تم یہ جان لو کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین شکل وصورت اور صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اسے اس روئے زمین پراپنا خلیفہ بنایا ہے اور دیگر تمام مخلوق پر تفوق بخشا، نور عقل سے مزین کیا جس سے زندگی کی تاریکی میں ہدایت کی روشنی حاصل ہوتی ہے، اسے بعض الیہ صفات عطا فرما نمیں کہ اس کا کنات کی دیگر مخلوقات میں ایک امتیازی شان قائم ہوئی، اگر اس عظیم پونجی کو تھے ڈھنگ سے استعال کر کے صالح اعمال انجام دیتار ہا تو یہ اسے انسانی کمال اور رضاء اللہی کے اعلی مراتب سے ہمکنار کرنے کے لیے زید ثابت ہوگی، اور اس کے برعکس اس پونجی کا غلط استعال کیا تو اس پر و بال اور اللہ کے غصہ کا سبب بن جائے گا۔

سامعین!انسان ہی وہ مخلوق ہے جس سے بالخصوص ان مواہب ربانی کے اچھے برے استعال کے متعلق باز پرس ہوگی، اسے دونوں راستے سمجھا دیئے گئے ہیں، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کے راستہ پر چلے یا ناشکری کے راستہ پر، یہ تو واضح ہے کہ وُنیا مختلف فتنہ سامانیوں سے بھری پڑی ہے، پھوتو بات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے شیطان کی پیروی سے منع فرمایا ہے، جو انسان کے دین اور دنیا دونوں کی بربادی کے شیطان کی پیروی سے منع فرمایا ہے، جو انسان کے دین اور دنیا دونوں کی بربادی کے دریے رہتا ہے، اور یہ ایک عظیم مصیبت ہے کہ اس سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ دریے رہتا ہے، اور یہ ایک علی مصیبت ہے کہ اس سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ

بيرا حطيه المعامل المع

ہے یعنی فی الفوراللہ تعالی کی طرف رُجوع کرنا، اورتمام احکام میں اس کی اطاعت کرنا، اس طرح شیطان کے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے، جوانسان کو ہرے باغ دِکھا تار ہتا ہے، جودھوکہ کا بازار ہے۔

سامعین! انسان ہمیشہ دومتضا دقو توں کے درمیان گھرار ہتا ہے، ایک طرف سے خیر کی قوت، نیک عمل اور زندگی کی حفاظت کی ترغیب دیتی ہے، تو دوسری طرف شرکی قوت اس کے نفس کی ہلاکت و بربادی کے در پے رہتی ہے، لہذا ایک انسان کو اپنے نفس اتارہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب پریقین کامل رکھے، اس کی قدرت پر ایمان لائے، تاکہ اس گروہ میں شامل ہوجائے جن کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ایمان لائے، تاکہ اس گروہ میں شامل ہوجائے جن کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، مختلف جو داخلی سعادت اور تمام مطلوبہ امورِ خیر میں خارجی تعاون کا باعث بنتا ہے، مختلف مصیبتوں پر خوف کے درمیان حائل ہوتا اور خوشخبری دیتا ہے، وہ بھی کیسی خوشگوار اور بہترین خوشخبری، جنت کی خوشخبری، جیسا کہ آیت صراحت کر رہی ہے: '' واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے (یہ کہتے ہوئے) آتے ہیں کہتم بچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت س اور خس کا تم وعدہ دیئے گئے ہو، تمہاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمہارے دفیق میں اور حس کا تم وعدہ دیئے گئے ہو، تمہاری دنیوی زندگی میں بھی ہم تمہارے دفیق میں اور تنا کہ تو تعی رہیں گئی۔

سامعین! کسی جانور کی طرح کھا پی کر مرجانا بھی کوئی انسانی زندگی ہے؟ انسانی زندگی کسی کام کی زندگی کسی کام کی انسانی زندگی کسی کام کی نہیں، دینِ اسلام سے ہٹ کر بھی کسی انسان کو بھی چین وسکون کی زندگی میسر ہوسکتی ہے،ایک انسان کے لیے صرف اور صرف قرآنی سایہ میں ہی ایک سعاد تمند اور پُرلطف

زندگی مل سکتی ہے، یہ زندگی یقینا بہت مخضری زندگی ہے، گوہبینوں اور سالوں کا یہ چکر کتنا ہی چات ہے جسے اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی مرضیات پر چلنے کی توفیق ہو، یہ زندگی تو در حقیقت اس کی مشخق ہے کہ ہم اسے ایک صحیح زندگی بنا کر گزاریں، جو کسی خلل اور فقور و بگاڑ کے بغیر بالکل منظم و مرتب طریقے پر آگے بڑھتی رہے، شب وروز اور ماہ و سال کی گردش اس کی صحت پر انژ انداز نہ ہو، وہ تو اپنے خالق کے حکم کے تابع چلتی رہتی ہے، اپنی سلطنت کا وہ تنہا ما لک و مختار، وہ جو چاہے انجام دے مہاں کا کوئی شریک اور مددگار نہیں، کا نئات کے جمیب وغریب اور منظم و مرتب کا رخانہ میں حضرت انسان اور اس کی یہ حیاتِ مستعار ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، کارخانہ میں حضرتِ انسان اور اس کی یہ حیاتِ مستعار ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، کارخانہ میں حضرتِ انسان اور اس کی یہ حیاتِ مستعار ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، کارخانہ میں حضرتِ انسان اور اس کی یہ حیاتِ مستعار ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، کارخانہ میں حضرتِ انسان اور اس کی یہ حیاتِ مستعار ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، کارخانہ میں حضرتِ انسان اور اس کی یہ حیاتِ مستعار ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، کارخانہ میں حضرتِ انسان اور اس کی یہ حیاتِ مستعار ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، کارخانہ میں حضرتِ انسان اور اس کی یہ حیاتِ مستعار ایک عظیم مقصد کے لیے ہے، کی گھرائی ہے ہم نا واقف اور صرف ظاہر سے واقف ہیں۔

الله تبارک و تعالی کاارشادہے: جس کاارشادسرا پا رُشدوہدایت ہے: کیاتم میمگان کئے ہوئے ہوکہ ہم نے تہمیں یونمی بیکار پیدا کیا ہے، اور مید ہم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤگے؟ نیز ارشادہے: میں نے جنات اور انسانوں کومش اسلئے پیدا کیا ہے کہوہ میری عبادت کریں۔

الله تبارک وتعالی ہم سب کوعمل کی تو فیق عطا فرمائے، (آمین )۔

چوتھا خطبہ

## بِستِ إللهِ الرَّحْنِ الرَّحِثِ عِلَى الرَّحِثِ عِلَى الرَّحِثِ

آنْ تَهُدُ يِلْهِ الَّذِي خَلَقَنَافَسَوْى خَلَقَنَا، وَصَوَّرَنَا فَأَحْسَنَ صُورَنَا وَالْتَهُ يُو الْعَلِيْمُ وَآرُشَكَنَا إِلَى مَافِيْهِ مِحْتُنَا وَ قُوَّتُنَا، سُبْعَانَهُ لَا اِللهَ اِلَّا هُو الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ وَكُنهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّطِيْفُ الْعَبِيْرُ، اللَّهُ وَحُلهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّطِيْفُ الْعَبِيْرُ، وَاللَّهُ مَل اللَّهُ مَل وَسَلِّمُ وَاللَّهُ الْعَبِيرُ النَّذِيْرُ، اللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَاللَّهُ الْعَبِيرُ النَّذِيْرُ، اللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَي مَا عَبْلُهُ وَرَسُولُه الْبَشِيرُ النَّذِيْنَ الْهَتَكُوا مِهَلِيهِ، فَلَهُمُ عَلَى سَيِّدِ نَا هُتَكُوا وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الَّذِيْنَ الْمُتَكُوا مِهَلِيهِ، فَلَهُمُ وَرَجَاتُ وَعَلَي اللهِ وَصَعْبِهِ الَّذِيْنَ الْمُتَكُوا مِهَلِيهِ، فَلَهُمُ وَرَجَاتُ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ اللّذِيْنَ الْمُتَكُوا مِهَلِيهِ، فَلَهُمُ وَرَجَاتُ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ اللّذِيْنَ الْمَتَكُوا مِهَلِيهِ، فَلَهُمُ وَرَجَاتُ وَمَا اللّذِينَ الْمُتَكَوا مِهَلِيهِ، فَلَهُمُ وَرَجَاتُ وَاللّهُ اللّذِينَ الْمُتَكَوا مِهْلِيهِ، فَلَهُمُ وَرَبُولُ اللّهُ وَرَالُكُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَالَةُ وَلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللللّهُ الللهُ الللّهُ الللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

عِبَادَاللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنْدِبَةَ بِتَقُوى اللهِ، إِنَّ الْاِسْلَامَ قَلُ عَنِى بِالصِّحَةِ بِأَنَّهُ وَضَعَ لَهَا الْوَسَائِلَ الْوِقَائِيَّةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصِّحَةِ وَتَوَقِّى الْعِلَاجِيَّةَ، وَقَصَدَ بِالْوَسَائِلِ الْوِقَائِيَّةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصِّحَةِ وَتَوَقِّى الْعِلَاجِيَّةِ، وَقَصَدَ بِالْوَسَائِلِ الْوِقَائِيَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْعِلَاجِ وَمِنْ هٰذِهِ الْاَمْرَاضِ قَبُلَ حُدُوثِهَا فَالْوِقَائِةُ خَيْرٌ مِنَ الْإِيْمَانِ، الطَّهُورُ شَطْرُ الْوَسَائِلِ النَّظَافَةُ إِذْ جَعَلَهَا اللّهِيْنُ مِنَ الْإِيْمَانِ، الطَّهُورُ شَطْرُ الْوَسَائِلِ النَّظَافَةُ إِذْ جَعَلَهَا اللهِيْنُ مِنَ الْإِيْمَانِ، الطَّهُورُ شَطْرُ الْوَسَائِلِ النَّظَافَةُ إِذْ جَعَلَهَا اللهِيْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْبَكَانِ، قَالَ النَّعُمُّ الْمُعَلِيهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ مَلُولُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا عَلَيْهِ الْمُعُلِّ الْمُعْلَى النَّعُ طَافَةِ فِي الْوِجْعَاعَاتِ فَسَنَّ الْعُسلَ وَالتَّطَيُّتِ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ النَّامُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعَلَيْهِ وَاللْعُمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعُلُولُ

بِالنَّظَافَةِ، وَبَمَالِ الْهَيْئَةِ، وَطِيْبِ الرَّائِحةِ، فَقَلُقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَمَاعَةٍ قَادِمُونَ عَلَى اِخْوَانِكُمْ وَسَلَّمَ لِجَمَاعَةٍ قَادِمُونَ عَلَى اِخْوَانِكُمْ فَاصَلِحُوالِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُوْنُوْا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ. (٣)

عِبَادَا للهِ! وَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ حَتَّ عَلَى تَغْصِيْصِ يَوْمِ الْجُهُعَةِ بِحُسُنِ الْمَلَابِسِ، غَيْرَمَلْبُوسِ سَائِرِ الْأَيَّامِ، فَإِنَّهَاعِيْلُ الْمُسُبُوعِ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ سَلَامٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ الْرُسُبُوعِ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ سَلَامٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ: مَاعَلى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ: مَاعَلى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُهُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ، (ه) وَعَنْ الْمُعْدَلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمَ يَوْمِ الْجُهُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ، (ه) وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِهِ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمَالِي اللْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

 وَسَلَّمَ: نَعَمْ! تَكَاوُوْا، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعُ كَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ كَاءٍ وَاحِدٍ، قَالُوا: مَاهُو يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: ٱلْهَرِمُ، (٠) لَهُ شِفَاءً غَيْرَ كَاءٍ وَاحِدٍ، قَالُوا: مَاهُو يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهَجًا وَبِنَالِكَ وَضَعَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهَجًا لِللهِ فَالِكَ وَضَعَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْهَجًا لِللهِ فَالِكَ وَضَعَ الرَّسُولُ الْعَلَلِ، وَجَعَلَ لِلْمُنَاوَاةِ قِيْمَتَهَا، وَحَضَّ لِللهِ فَا إِنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا إِنهُ فَسِهِ عَلَيْهَا بَلُ بَاشَرَهَا إِنهُ فَسِهِ .

فَيَاعِبَادَاللهِ اِحَافِظُوْاعَلَى حِوَّتِكُمْ بِاسْتِعْبَالِ الْوَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ تَنَعَّبُوْا بِسَعَادَةِ الصِّحَةِ وَالْعَافِيةِ، وَاسْأَ لُوا الله سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ صَحَّةٍ وَقُوَّةٍ وَمُعَافَاةٍ فَقُولُوا: اللَّهُ مَّ إِنَّانَسَأَلُكَ حِرَّةً فِي إِيمَانِ وَإِيمَانَافِي صَحَّةٍ وَقُوَّةٍ وَمُعَافَاةٍ فَوَلُوا: اللَّهُ مَّ إِنَّانَسَأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيمَانِ وَإِيمَانَافِي صَحَّةٍ وَقُوَّةٍ وَمُعَافَاةٍ فَوَلُوا: اللَّهُ مَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الصِّحَة وَالْمُعَافَاة وَالْمُمَانَة وَحُسُنَ مِنْكَ وَمِنْ وَالْمُعَافَاة فِي الرِّينِ مِنْكَ وَرَضُوانًا، اللَّهُ مَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الصِّحَة وَالْمُعَافَاة فِي الرِّينِ الْعُلْقِ وَ الرَّحْمَةِ وَالْمُعَافَاة فِي الرِّينِ الْعُلْقِ وَ الرَّخِرَةِ وَ اللَّهُ مَّ إِنَّا ضُعَفَاءُ فَقَةٍ فِي رِضَاكَ ضُعُفَنَا، آمِينَ وَاللَّهُ الْمُعْتَلُونَ وَ الرَّخِرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَّ إِنَّا ضُعَفَاءُ فَقَةٍ فِي رِضَاكَ ضُعُفَنَا، آمِينَ وَاللَّهُ اللهُ الْعَلْمَ وَاللَّهُ اللهُ الْعَلْمَ وَالْمُعَافَاة فَي الرِينَ الْمُعَلَى اللَّهُ مَل إِنَّا ضُعَفَاءُ فَقَةٍ فِي رِضَاكَ ضُعُفَنَا، آمِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْمُ الْمُعُونَا الْمُعَلَى وَالْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونَ وَالْمُعَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلِي وَالْمُعَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلُونَ الْمُلْكَ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلُونَا اللهُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَا اللَّهُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَا اللَّهُ الْمُعْتَلُونَا اللَّهُ الْمُعْتَلُونَا اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَا اللَّهُ الْمُعْتِي الْمُعْتَلُونَا اللَّهُ الْمُعْتَلُونُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونَا اللْمُعْتَلُونَا اللَّهُ الْمُعْتَ

فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُمُ {اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ ضُعُفٍ ثُمَّةً جَعَلَ مِنْ بَعُلِ ضُعُفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعُلِ قُوَّةٍ ضُعُفًا وَ ضُعُفًا وَ شَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَلِيْرُ } (٨) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ـ شَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَلِيْرُ } (٨) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ ـ

بَارَكَ اللهُ لِيُ وَلَكُمْ فِي الْقُرُ آنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَاتَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيُ وَلَكُمُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيْمُ

(١)المداثر: ٣

(٢)الأعراف: ٣١

(٣) ابوداؤد: ١٣٠٦١ حمل:١٣٣

(٣) ابوداؤد: ٢٠٨٩

(٥)ابن ماجه: ١٠٩٥

(٦)البيهقى فى الكبرى: ٥٥١٥

(٤) ابوداؤد: ٢٨٥٥

(٨)الروم: ٥٨

چوتھا خطبہ

صفرالمظفر بستمالله الرَّحْبِن الرَّحِيْمِ اسلام اورنظافت كى ترغيب وتعليم

الحمدىله ربالعالمين والصلاة والسلام علىسيدالمرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

سامعتین کرام! میں اینے گہنگا رنفس سمیت آپ تمام حضرات کوتقوی کی وصیت كرتا ہول، برادرانِ ملت! اسلام نے صحت كى طرف خصوصى توجه دى ہے، اس كے مناسب احتراز و پر ہیز اور علاج کے طریقوں کی طرف توجہ دِلائی، پر ہیزی اصول میں در حقیقت سے بات ملحوظ ہے کہ صحت برقر اررہے،اور حتی الامکان بھاری میں گرفتار ہونے کی نوبت ہی نہ آئے ،سو پر ہیز علاج سے بہتر ہے،صحت کی حفاظت کے انہیں وسائل میں سے ایک نظافت اور صفائی و سخرائی ہے، کیونکہ نظافت کودین اسلام میں داخل مانتا ہے، اوراس نے یا کیزگی اور طہارت کونصف ایمان ( یعنی ایمان کا ایک اہم حصہ اور شعبہ) قرار دیا،عبادات کے لیےلباس،جسم اورجگہ کی یا کی وصفائی کوضروری قرار دیا، ارشادِ باری ہے: ''اوراینے کپڑوں کو یاک کرؤ'' نیز ہرنماز کے لیے زینت کے اختیار کرنے کا تھم دیا،حضورِ اکرم صالح الیائی نے ایک شخص پر میلے کچیلے کپڑے دیکھ کرارشاد فرمایا: کیااس کے پاس اینے کپڑے دھونے کا انتظام نہیں ہے؟ لوگوں کے اجتماع کے موقع پراسلام نظافت کوبڑی اہمیت دیتا ہے، لہذا جمعہ کی حاضری کے لیے خسل اورخوشبو وغيره كومشروع قرار ديا،حضورِ اكرم ملاتيناتيل إيني اينصحابه كرام كو نظافت، ظاہري شكل وصورت کی اصلاح ، بخبل اورخوشبو کے استعال کا حکم فر ما یا کرتے تھے، ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر سے لوٹ رہی تھے، تو آپ ساٹٹیا پیلم نے ان حضرات سے

ارشادفر مایا: ''تم لوگ اپنے بھائیوں کی خدمت میں پہنچ رہے ہو،لہذااپنے کجاؤں اورلباسوں کودرست کرلو،اورتم یوں معلوم ہونے لگو گو یا کہلوگوں کے درمیان تِل (مُسے )ہوں۔

سامعین کرام! جمعہ کے دن حضورِ اکرم صلّ ٹیاآیہ نے دیگر ایام کے پوشاک سے ہٹ کربہتر کیڑے بہننے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ میہ ہفتہ واری عید کا دن ہے، ایک مرتبہ

بروز جمعه منبر پرارشادفر مایا: ''اپنے عام کام کاج کے کپٹروں کے علاوہ اگر جمعہ کی خاطر

دوالگ کپڑے خریدوتواس میں کیا حرج ہے' نبی کریم سلاٹی آیا کی پاس ایک چادرالی تھی جس کوخصوصاً عیداور جمعہ کے لیے زیب تن فر ماتے۔

مشروعیت کوسمجھا یا،اوراس کی اہمیت بھی بتلادی، بلکہ خودبھی اس برعمل کیا۔

لہذا، سامعین کرام! شری طریقے سے اسباب ووسائل کو اپناتے ہوئے اپنی صحت کی حفاظت وفکر کیجئے، صحت وعافیت بڑی نعمت ہے، اور صحت وعافیت اور قوت کے لیے اللہ تعالی سے دُعا بھی کرتے رہیے، کہ یا اللہ! ہمیں ایمان میں صحت، حسن اخلاق میں ایمان میں صحت، حسن اخلاق میں ایمان، صحت وعفت، امانت، حسنِ اخلاق اور نقذیر پر رضامندی نصیب فرما، یا اللہ! ہم کمزور بندے فرما، یا اللہ! ہم کمزور بندے ہیں، توایخ فضل وکرم سے تیری رضامندی کے کاموں کے لیے ہمار صفحف کو توت سے بدل دے، آمین یارب العالمین۔

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: الله تعالی وہ ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا، پھر اس کمزوری کے بعد کمزوری اور پیدا فرمایا، پھر اس کمزوری کے بعد کمزوری اور برھایا دیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب سے پورا واقف اور سب پر پورا قادر ہے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى توفيق عطافر مائے، (آمين)\_

## بِسْ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِي الرَّحْنِي الرَّحْنِي الرَّحْنِي الرَّحْنِي الرَّحْنِي

يانجوال خطبه

اَلْحَهُدُ بِلَّهِ الَّذِى يُوَقِّقُ مَن يَّشَا ُ لِطَاعَتِهِ، وَيَهْدِى مَن يُّرِيُدُ لِحَاكَةُ لِ لَكَاهُ وَكُلَهُ لَا لِعَبَادَتِهِ وَيُقَرِّبُ اللهُ وَحُلَهُ لَا لِعِبَادَتِهِ وَيُقَرِّبُ اللهُ وَحُلَهُ لَا شَيِئَكَ لَهُ وَلُهُ اللهُ وَحُلَهُ لَا شَيِئَكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ هُمَا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَيِئَكَ لَهُ وَلُهُ وَلُهُ وَلُهُ وَلُهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَحُلَهُ لَا شَيِئَكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ هُمَا اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُولِ اللهُ ا

فَيَاعِبَادَ اللهِ! اِلتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعْمَلُوا بِمَا هُوَ الْبَرُوِيُّ عَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَ الْجُلُوسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَ الْجُلُوسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَ الْجُلُوسَ عَلَى اللهِ عَالَوْا يَارَسُولَ اللهِ! مَالَنَا بُرُّ مِنْ عَبَالِسِنَا نَتَعَلَّمُ فِيهًا، الظُّرُ قَالَ اللهِ! مَالَنَا بُرُّ مِنْ عَبَالِسِنَا نَتَعَلَّمُ فِيهًا، قَالَ: فَامَّا إِذَا آبَيْتُمْ فَاعُطُوا الطّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ وَالْ قَالَ: قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرُوفِ وَالنَّهُى عَنْ الْبُعُولُوفِ وَالنَّهُى عَنْ الْمُنْكُرِ وَالْمُمُ وَالْمُمُولُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْمُمُولُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْمُمُولُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْمُمُولُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْمُولِيقَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَلَامِ عَنْ الْمُنْكُولُوفِ وَالنَّهُ الْمُنْ الْمُعَالِي الْمُعْلُولُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعُولُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَ مِنَ الْمَعْلُومِ عِبَادَاللهِ! أَنَّ الطُّرُقَ الْمَّاجُعِلَتُ لِيَسُلُكُهَا النَّاسُ فِي ذَهَامِهِمُ وَايَامِهُمْ وَتَرَدُّدِهِمْ لِقَضَاءِ مَصَالِحِهِمْ وَسَائِرِ النَّاسُ فِي ذَهَامِهِمْ وَايَامِهُمْ وَتَرَدُّدِهِمْ لِقَضَاءِ مَصَالِحِهِمْ وَسَائِرِ النَّاسُ النَّاسُ فِيهَا النَّاسُ الْمَالِهِمْ فَلَمْ تَكُنِ الْعَايَةُ مِنْهَا اَنْ تَكُونَ عَبَالِسُ يَعْلِسُ فِيهَا النَّاسُ الْمَالِيةِ الْمَقْطُودَةِ مِنْ الْمُؤْمِدِ فِيهَا النَّاسُ الْمَالِيةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْشَاعِهَا، بَلَ السَّيْعُمَالًا لَهَا فِي عَيْرِ الْمَنَافِعِ الْاصْلِيّةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْشَاعِهَا، بَلَ السَّيْعُمَالًا لَهَا فِي عَيْرِ الْمَنَافِعِ الْاصْلِيّةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْشَاعِهَا، بَلُ السَّيْعُمَالًا لَهَا فَي عَيْرِ الْمَنَافِعِ الْالْمُومِدِيْنَ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْشَاعِهَا، بَلُ قَلْمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِدِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِدِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِدِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِدِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِدِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُولِ الْمُؤْمِدِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدُولِ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدِيْنَا الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدِيْنَا الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُولُ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُولُ الْمُو

وَسَلَّمَ فَبَيَّنُوالَهُ اَنَّهُمُ لَمْ يَقُصُلُوا بِجُلُوسِهِمْ فِي الطُرُقَاتِ شَرَّا وَلَا أَمْرًا مُنْكَرًا، بَلَ إِنَّهُمُ قَدِ اضْطَرَّهُمُ إِلَى ذَالِكَ عَلَمُ وُجُودِ مَجَالِسَ أُخْرَى يَجْمَعُونَ فِيهَا لِلْحَدِينِ فِي شُؤُونِهِمْ وَمَهَامِّ أُمُورِهِمُ فَلِهٰنَا لَمُ يَكُنْ لَهُمْ غِنَى عَنْ هٰذِهِ الْمَجَالِسِ.

عَلِمَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِ عَنَّةَ هَذَا العُنُدِ وَقَبِلَهُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتُرُكُهُمْ يَجْلِسُونَ دُونَ اَن يُرْشِدَهُمْ إلى مَا يَفْعَلُونَهُ، وَمَا يَتَّقُونَهُ اَثْنَاءَ جُلُوسِهِمْ، فَبَيَّن لَهُمْ اَنَّ لِلطَّرِيْقِ حُقُوقًا يُؤَدُّونَهَا، وَلَا التَّفُرِيْقِ حُقُوقًا يُؤَدُّونَهَا، عَلَّمَهُمْ وَلَا التَّفُرِينُ الْإِخْلَالُ مِهَا، وَلَا التَّفُرِينُ الْإِخْلَالُ مِهَا، وَلَا التَّفُرِينُ الْمُعْمَا عَلَيْهُمُ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ الْإِخْلَالُ مِهَا، وَلَا التَّفُرِيئُو فِيهَا، عَلَّمَهُمُ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ الْإِخْلَالُ مِهَا، وَلَا التَّفُرِيئُو فِيهَا، عَلَيْهُمُ اللّهُ مَن عُلُولُ اللّهُ مِن عُلُقُ الْمَعْرِ، وَصَرْفُهُ عَنِ الْمَثْوَلِ النَّالُولِ إلى مَالَا يَعِلَّ النَظُرُ الْمَيْهِ مِنْ كُلِّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الفِتْنَةُ وَالْمَادُ الْاَخْلُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ وَالزّدَابِ. وَفَا الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللل

الطَّرِيْقِ فَإِنَّ مِنْ آدَابِ السَّلَامِ عَلَى الْهَارِّ الَّذِيْ سَلَّمَ عَلَى الْجَالِسِ فِي الطَّرِيْقِ فَإِنَّ مِنْ آدَابِ السَّلَامِ آنِ يُسَلِّمَ الْهَارُّ عَلَى الْجَالِسِ، الطَّرِيْقِ فَإِنَّ مِنْ الْهَارُ عَلَى الْجَالِسِ، وَالرَّدُّ مِنَ السَّلَامُ مِنَ الْهَارِّ تَحِيَّةٌ وَتَوْقِيُرُ وَتَأْمِيْنُ مِنْهُ لِلْجَالِسِ وَالرَّدُّ مِنَ الْهَالِسِ وَالرَّدُّ مِنَ الْهَالِسِ وَالرَّدُّ مِنَ الْهَارِ وَمُعَامَلَةٌ لَهُ مِعْلَى مَا عَمِلَ، وَحِيْنَئِنٍ تَتَوَتَّقُ الْمَارِ وَمُعَامَلَةٌ لَهُ مِعْلَى مَا عَمِلَ، وَحِيْنَئِنٍ تَتَوَتَّقُ الْمَارِ وَمُعَامِلَةُ الْائِونِيَةِ ، وَتَقُوى بَيْنَهُمَا الرَابِطَةُ بَيْنَ الْمَارِ وَالْجَالِسِ صِلَةُ الْاُخُوقَةِ الْمِيْنِيَّةِ ، وَتَقُوى بَيْنَهُمَا الرَابِطَةُ

الإسلامِيَّةُ.

الرَابِعُ: ٱلْأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ آنْ يَطْلُب الْجَالِسُ إِلَى الْمَارِّ فِي الطَّرِيْقِ النَّافِعَ الَّذِي يَرْضَاهُ اللهُ تَعَالَى وَيَعْرِفُهُ الْفُضَلَاءُ ذُو الْمُرُوّ ابْ وَالتَّقُوى وَيَعْمَدُوْنَهُ وَالْمُنْكُرُ النَّمِيْمُ الْفُضَلَاءُ ذُو الْمُرُوّ ابْ وَالتَّقُوى وَيَعْمَدُوْنَهُ وَالْمُنْكُرُ النَّمِيْمُ الْفُضَلَاءُ ذُو الْمُرُونَ مَثَلًا: إِذَا فَإِنَّهُ مُرَدِّ اللَّهُ مَرُدُولٌ مَعْقُوتُ وَهُمْ عنهُ مُبْعَدُونَ، مَثَلًا: إِذَا فَإِنَّهُ مَرُدُولٌ مَنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ المَرَكَ آنْ تُبَالِغَ فِي طَاعَةِ مَرَدُت بِهِ فَأَدْرَكَ آنَّك مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ الْمَرَكَ آنْ تُبَالِغَ فِي طَاعَةِ وَالْمَرِكَ آنْ تُبَالِغَ فِي طَاعَةِ وَالْمَرِكَ آنْ تُبَالِغَ فِي طَاعَةِ وَالْمَلُونَ وَالْمَالِعَ فَي طَاعَةِ مُعَلِّمِيْكَ وَآنَ تُثَالِمَ عَلَى الْجِيِّ وَالْمِنْ كُلِّ ذَالِكَمَا وَالْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ المَا اللهُ ا

اَلْخَامِسُ: اَلنَّهُىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ اَنَ يَطْلُبَ إِلَى السَّائِرِ فِي السَّائِرِ فِي السَّائِرِ فِي السَّائِرِ فَي السَّائِرِ الْمُسْتَقْبَحِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ مُبَيِّنًا لَهُ مَا يَعُوْدُ عَلَيْهِ وَ عَلَى غَيْرِةِ مِنَ الضَرِرِ وَالْأَذٰى، سَوَاءً أَكَانَ ذَالِكَ لَضَّرَرُ عَلَيْهِ وَ عَلَى غَيْرِةِ مِنَ الضَرِرِ وَالْأَذٰى، سَوَاءً أَكَانَ ذَالِكَ لَضَّرَرُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِةِ مِنَ الضَرِرِ وَالْأَذٰى، سَوَاءً أَكَانَ ذَالِكَ لَضَّرَرُ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَةِ عَلَيْهِ فَي الْآخِرَةِ .

فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ { وَعِبَادُ الرَّحْنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْرَخِيْمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا } (٢) يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا } (٢) صَنَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ وَنَفَعِي صَنَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ وَنَفَعِي صَنَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ وَنَفَعِي اللهُ اللهُ

(۱) بخارى: ۲۳۲۳، مسلم: ۱۱۳

يا چوال حطب ١٠٢)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِينِ صَفْر المُطْفَر

بإنجوال خطبه

راستے کے حقوق

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عمد، وعلى آله وصيه اجمعين، اما بعد

برادرانِ اسلام! الله تعالی سے ڈرتے رہواور آپ صلی اللہ کی اس حدیث پر عمل پیرارہو: ''تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے پر ہیز کرو' صحابۂ کرام نے عرض کیا، اس کے بغیر جمیں چارہ نہیں، ہماری ان مجلسوں میں بیٹھ کر ہم کچھ گفتگو کرتے رہتے ہیں، توحضور

. سالنفالیلم نے فرما یا:''اچھا تواگرتم بیٹھناہی چاہتے ہوتوراستے کاحق ادا کیا کرو'' پوچھا کہ

راستے کا کیا حق ہے؟ تو فرمایا: ''اپنی نگاہ کو بیت رکھنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، سلام کا

جواب دینا، بھلائی کا حکم دینااور بری باتوں سے رو کنا''۔ (بخاری مسلم)

برادرانِ اسلام! یہ تو واضح ہے کہ ان راستوں کا اصل مقصد تو ہیہ ہے کہ لوگوں کی آمد ورفت میں استعال ہو، اپنے مختلف اعمال کی انجام دہی کے لیے اس پر چلتے پھرتے رہیں، لہذا آمدورفت کے علاوہ دیگر اُمور میں اس کا استعال اس کے اصل

منفعت اورمقصود سے ہٹ کر استعمال شار ہوگا، بلکہ راستوں پر اپنی مجلس جما کر بیٹھنا

مختلف مفاسد کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے نبی کریم سل نفی آیتی نے اپنی امت کواس مضر اور موذی عمل سے منع فرمایا، کین جب صحابۂ کرام ؓ نے بی عذر پیش کیا کہ ہمارا مقصدان نشستول سے کسی شراور برائی کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کے مختلف اہم اُمور پر

تبادلهٔ خیال کے لیے یوں بیٹھا کرتے ہیں، کوئی دوسری مناسب جگداس کے لیے

دستیاب نہیں،لہذا ہم ان راستوں پر بیٹھنے پرمجبور ہیں، تب حضور ملی اللہ اللہ نے ان کا یہ

معقول عذر قبول کرتے ہوئے انہیں اس کی اجازت تو مرحمت فرمائی ،لیکن ساتھ ساتھ اس مجلس اور نشست کے آ داب اور حقوق سے بھی انہیں مطلع فرمایا۔

ایک مؤمن کو چاہئے کہان آ داب کی مکمل رعایت کرے، اس کی ادائیگی میں ذرہ برابر کو تا ہی سے کام نہ لے، حضور صلاح اللہ اس جگہراہ کے یانچ حقوق بیان فرمائے:

را) اپنے نگا ہوں کی حفاظت، کسی بھی الیی چیز کی طرف نگاہ نہ اُٹھائے جس کی طرف دیکھنا حلال نہ ہو، بلکہ اُدھر دیکھنا مختلف فتنوں کو دعوت اور آ داب واخلاق کو پامال کر کے رکھ دیے۔

(۲) کسی بھی راہ گیرکوکسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، نہ تو اپنی زبان سے مثلاً گالی دینا، نیبت کرنا یا حقارت آمیز گفتگو کرنا، اور نہ فعل سے مثلاً کسی کو مارنا، بطور ششھے اور مذاق کے اشارہ مازی کرنا۔

(۳) راہ گیر کے سلام کا جواب دینا، کیونکہ سلام کا اصل ادب ہیہ ہے کہ گزرنے والا بیٹے ہوئے کوسلام کرے، لہذا ایک راہ گیر کی طرف سے سلام بیٹھنے والے کے حق میں اعزاز واکرام اور اپنی جانب سے امن کا اعلان ہے، اور بیٹھنے والے کا جواب دینا مجمی انہیں مقاصد پر دلالت کرتا ہے، اس صورت میں فریقین کے درمیان دینی اُخوت اور اسلامی روابط کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوں گی۔

(۳) امر بالمعروف، یعنی بیشا ہواشخص اس بات کی کوشش کرے کہ ہرگز رنے والا ایسا کام کرے جو نفع بخش ہو، جس سے اللہ خوش ہو، اہلِ فضل وتقوی کے نز دیک جو اعمال معروف اور قابلِ تعریف ہوں، کیونکہ منکر اور برائی سے وہ ناوا قف اور وُور رہتے ہیں، مثلاً آپ اس کے پاس سے گزریں، اور اُسے بیا ندازہ ہوجائے کہ آپ ایک

يا چوال حطب صفرا بمظفر

طالب علم ہیں ، تو آپ کو میتھکم دے کہ اپنے والدین کی خوب اطاعت وفر ما نبرداری کرتے رہوجو تمہاری پرورش میں دن رات ایک کر دیتے ہیں، نیز اپنے اساتذہ کی بھی اطاعت

وا کرام کا خیال رکھواور بڑی محنت اورتو جہوصبر کے ساتھ تحصیلِ علم میں گئے رہو، انشاءاللہ

یہ بات مستقبل میں آپ سمیت تمام امتِ مسلمہ کے حق میں سود مند ثابت ہوگ ۔

(۵) نہی عن المنکر: راہ گیرے کوئی فتیج اور نامناسب حرکت کا صدور ہو، تو اُسے

اس عمل کے نقصانات سمجھا کراس سے روکنے کی کوشش کرے،خواہ وہ نقصانات فی الحال حاصل ہوں یا آئندہ۔

سامعینِ کرام! یہ ہیں رائے کے حقوق جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ ہے دی ہے، اور ان پرعمل ضروری ہے، ارشادِ باری ہے: اور اللہ کے بندے زمین پر عاجزی

ہ . وانکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے

اُلجے نہیں (بلکہ سلام کر کے اپنی راہ لیتے ہیں )۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوثمل كى تو فيق عطا فرمائے، (آمين)

## رتيع الاول

المين : رحمة للعالمين

دوسراخطب: مدین منوره مسین آسانی آیا کی پہلی جعب

🕸 تىپ راخطب : درود شەرىيف كى حقىقت اوراسس كى انهمىت

🕸 چونھت خطب : نبی کریم صلافہ الیہ بھی ذات اور آپ کے کلام کی عظمت

🕸 پانچوال خطب : رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک

يهلاخطيه

#### بِست مِاللهِ الرَّحِين الرَّحِيمِ ربيع الاول

فَيَاعِبَادَاللهِ!أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُلْانِبَةَ بِتَقُوى اللهِأَيُّهَا النَّاسُ لَقَلُكَانَ لِهِلَا الشَّهْ الْمُبَارَكِ فِي أَدُوارِحَيَاةِ الْمُصْطَغٰى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَظَّ لَمْ يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنَ الشُّهُورِ، فَفِيْهِ اَشُرَقَ نُورُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هٰلَا الْوُجُودِ، وَفِيْهِ اَشُرَقَ نُورُ الْعِزَّةِ وَالنَّصْرِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هٰلَا الْوُجُودِ، وَفِيْهِ اَشُرَقَ نُورُ الْعِزَّةِ وَالنَّصْرِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَحِي عَلَى نَفْسِهِ الشَّرِيْفَةِ، وَفِيْهِ اَشْرَقَ نُورُ الْعِزَّةِ وَالنَّصْرِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَحِي عَلَى نَفْسِهِ الشَّرِيْفَةِ، وَفِيْهِ اَشْرَقَ نُورُ الْعِزَّةِ وَالنَّصْرِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَحِي عَلَى نَفْسِهِ الشَّرِيْفَةِ، وَفِيْهِ الشَّرِي عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ السَّرِي عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّعَادَةُ اللهُ عَلَى النَّاقِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّاسِ السَّعَادَةُ الْكُمْرَى لِلتَّهُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانِي بِيعْشَتِه، وَتَجَلَّى النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَحَقَّقَ قَوْلُهُ عَزَّوجَلَّ { وَمَا السَّالِ السَّعَادَةُ اللهُ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَحَقَّقَى قَوْلُهُ عَزَّوجَلَّ { وَمَا الشَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَحَقَّقَى قَوْلُهُ عَزَّوجَلَّ { وَمَا النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَحَقَّقَى قَوْلُهُ عَزَّوجَلًى { وَمَا النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَحَقَّقَى قَوْلُهُ عَزَّوجَلًى { وَمَا النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَحَقَّقَى قَوْلُهُ عَزَّوجَلَى { وَمَا النَّاسِ السَّانِ اللهَ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَحَقَّقَى قَوْلُهُ عَزَّوجَلًى إِلْمَالِكَ عَلَى النَّاسِ السَّعَادَةُ اللهُ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، وَتَحَقَّقَى قَوْلُهُ عَزَّوجَلَى إِلْمَا عَلَى النَّاسِ الْعَلَى النَّاسِ الْعَلْمِ النَّاسِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُولِمُ الْعُلْمُ

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} (١) نَشَأَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى طَاعَةِ ذِي الْجَلَالِ، مَعْرُوْفًا فِيُ قَوْمِه بِحُسُنِ الْخِلَالِ، مَشْهُورًا بِالْأَمَانَةِ وَالْعِقَّةِ وَالصِّيَّانَةِ. عَجْبُولاً عَلَى كَرَمِ السَّجَايَا، وَشَرَفِ الْمَزَايَا، وَالْعَدْلِ فِي الْقَضَايَا، مُعْتَطِيًا صَهُوَةَ السِّيَادَةِ، رَافِلًا فِي حُلَلِ السَّعَادَةِ، وَلَبَّا ٱكْمَلَ مِنْ أَعْوَامِ عُمْرِيةِ الشَّرِيْفِ أَرْبَعِيْنَ، بَعَثَهُ اللهُ إلى النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، فَبَلَّخَ عَنِ اللهِ وَحْيَهْ، وَامْتَثَلَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهْ، وَصَلَعَ بِكَلِمةِ الْحَقِّ، وَبَالَغَ فِي نُصْح الْخَلْق، وَدَعَاهُمُ إِلَى الْهُلِي، وَآنُقَنَهُمُ مِنْ مَهَاوِي الرَّدِي، وَدَلَّهُمْ عَلَى الفَلَاح، وَسُلُولِ طَرِيْقِ الصَّلَاح، وَ أَرْشَلَهُمْ إِلَّى عِبَادَةٍ رَبِّ الْأَنَامِ وَتَرُكِ الْهَوىٰ وَمَاعَكَفُواعَلَيْهِ مِنَ الْأُوْثَانِ وَ الْأَصْنَامِ، وَأَيَّلَهُ بِالْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَالْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ النَّالَّةِ عَلَى صِدُقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَامْتَنَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ {وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ } (٢) فَهُوَ النَّبِيُّ الَّذِي ظَلَّلَهُ الْغَمَامُ وَنَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ الْمُرْوِي لِلأَنَامِ، وَأَظْهَرَهُ اللهُ غَايَةَ الْإِظْهَارِ، وَنَوَّهَ بِمَالَهُ مِنْ عُلُوِّ الْمِقْلَارِ ، وَأَوْدَعَهُ مَا أَوْدَعَهُ مَنَ الْمَعْرِفَةِ وَالأَسْرَادِ، وَنَشَرَ دِيْنَهُ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ وَالْأَمْصَارِ، وَخَصَّهُ بِالْمَقَامِرِ الاَعْلَى وَالشَّفَاعَةِ الْعُظٰلَى، وَٱتَحَرِبِهِ النِّعْمَةَ ـ

فَاتَّقُوْا لله، وَاشُكُرُوا نِعْمَةَاللهِ عَلَيْكُمْ بِهِٰنَا الرَّسُولِ، وَاعْتَصِمُوا بِسُنَّتِه، وَاعْمَلُوا بِمَا يُظْفِرُكُمْ مِنْ شَفَاعِتِه بِبُلُوغِ الْمَسْئُولِ، فَكَأَنَّكُمُ وَقَلُ وَقَفْتُمُ لِلْحِسَابِ بَمِيْعًا، وَنَظَرْتُمْ فَلَمْ

ببهلاحطبه

تَجِلُوا غَيْرَة شَفِيْعًا، وَ أَلْزِمُوا عَلَيْكُمُ اتِّبَاعَ شَرِيْعَتِه، وَاتُرُكُوا مَامَالَ النَّهِ هَوَاكُمْ، فَمَنَ آثَرَ عِبَادَةَ نَفْسِه وَتَرَكَ طَاعَة رَبِّه وَرَسُولِه حُشِرَ مَعَ الْأَشْقِيَاءُ وَمَنِ اتَّبَعَهُ حُشِرَ مَعَ نَبِيِّه وَنَالَ الرِّفَاقَة الْعَالِية . وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِلًا وَمُبَيِّرًا وَّنَنِيْرًا، وَدَاعِيًا إلى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا شَّنِيْرًا، وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بَأَنَّ لَهُمْ قِنَ اللهِ فَضَلًا كَبِيْرًا } (٣)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُ آنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَلَا لِيَايُرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ اللَّهُ عَنْمُ وَالْغَفُورُ اللَّهُ عَنْمُ وَالْعَفُورُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْمُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عِنْمُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُولِ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّ

- (١)الأنبياء:١٠٤
- (٢)النساء:١١٣
- (٣)الأحزاب:٣٨-٢٨

بِسْمِ اللهِ الدَّوْنِ الدَّحِيْمِ رَبِيعَ الاول رحمة للعالمين

پېلاخطبه بېسنىماللەلۇخىد س. ل

الحمديلة رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد،وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

برادرانِ اسلام! میں آپ لوگوں کواورخودا پنے گہنگا رنفس کوتقوی کی وصیت کرتا ۔

سے کچھالیساخصوصی تعلق ہے جوکسی اورمہینہ کو حاصل نہیں ،اس فانی وُ نیا میں اسی مہینہ میں

آپ سال الله الله کا مبارک نورطلوع موا، اوراسی میں آپ سال الله پرنزول وی کا سلسله

شروع ہوا، اسی مہینہ میں آپ سالٹھالیا کی ججرت کی برکت سے آپ کی رسالت کے

ليعزت وغلبها ورنصرتِ خداوندي كے درواز ہے كھل گئے، پھر جب آپ سالٹھ اليہ تم نے

ا پنے کارِ نبوت کو پنجیل تک پہنچایا اور بعثت کامقصرِ تام وکمال حاصل ہوا، اور آپ

صلی این کے بعثت سے نوع انسانی سعادتِ کبری کی دولت سے مالا مال ہوئی اور رحمة

للعالمین کی رحمت ساری کا تنات پرسایے قمن ہوچکی ، تو آپ سال اللہ نے رفاقت اعلی کو اختیار کیا،لہذاات ماہ میں بیشمس نبوت جوار رحمتِ الہی میں چلا گیا۔

ابتداء سے آپ سالٹ ٹالیٹر اللہ تعالی کی اطاعت میں وقت گز ارتے رہے، آپ کے

بہترین اخلاق اوراعلی کردار کی وجہ سے قوم آپ کی امانت داری وصدادت اورعظمت

وعفت کی قائل رہی، آپ کی فطرت وطبیعت ہمیشہ کرم وسخاوت اور شرف وعدل کی

طرف ماکل رہی، آپ سیادت وسر داری کے شہسوار اور جامعۂ سعادت سے مزین تھے،

اپنی عمرِ مبارک کے چالیس سال مکمل کر چکے، تو اللہ عزوجل نے تمام انسانیت کے لیے

آپ سال الله الله کومبعوث فرمایا، لهذا الله تعالی کی طرف سے امانت داری کے ساتھ وقی کی دولت کو بلاکم وکاست اپنی اُمت تک پہنچا یا اور الله تعالی کے تمام احکام کی مکمل پابندی کی، جن بات کوڈ نکے کی چوٹ پرعلی الاعلان لوگوں تک پہنچا یا اور مخلوق کی خیرخواہی میں کوئی کسر باقی ندر کھی، لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اور ان کو ہلاکت کے گڑھے سے باہر نکالا، فلاح و کا مرانی کا راستہ بتایا، صلاح و پاکیزگی کے طریقے سے آشنا کیا، اور رب برتی کی جقیقی کی عبادت کی طرف رہنمائی فرمائی، لوگوں کو اپنے نفس کی پیروی اور بت پرتی کی تمام شکلوں سے رُکنے اور بیخنے کی تعلیم دی، آپ سال تائیز مجزات اور عجائیات سے آپ کی الله عزوجل نے انواع واقسام کے واضح اور حیرت انگیز معجزات اور عجائیات سے آپ کی تائید فرمائی، اور آپ کوسکھا یا وہ جس کوآپ تائید فرمائی، اور آپ کوسکھا یا وہ جس کوآپ نہیں جانتے ہے۔

آپ سال فالی ایر می بیشان می که بادل آپ پرسای فکن ہوجاتا، اور آپ سال فالی بی کم مبارک اُنگیوں کے درمیان سے پانی کے ایسے چشمے رواں ہوئے کہ ایک مخلوق اس سے سیراب ہوئی، آپ سال فالی بی کے ایسے چشمے رواں ہوئے کہ ایک مخلوق اس سے سیراب ہوئی، آپ سال فالیہ بی کے اعلی ترین مقام سے امت کو مطلع فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے آپ کو فایت درجہ کا فلہ بی فالیہ بی بیت فرما یا، عجیب وغریب معارف واسراراً سسین اطہر میں ودیعت فرمائے اور چیّے چیّے کو آپ کے دین حق کی روشنی سے منور فرما یا، اعلی ترین درجہ اور شفاعتِ عظمی کا مرتبہ آپ سال فی شکل میں نعمت کو ممل کیا، فیل اللہ کے منابی فیل میں نعمت کو ممل کیا، فیل اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو، اور آپ سال فی فیل میں جس عظیم الثان نعمت کا ہم بندو! اللہ سے ڈرو، اور آپ سال فیل ایک بعثت کے طفیل میں جس عظیم الثان نعمت کا ہم پر فیضان فرما یا ہے، اُس کا شکر ادا کرو، آپ کی مبارک سنتوں پر یابندی سے چلتے رہو، پر فیضان فرما یا ہے، اُس کا شکر ادا کرو، آپ کی مبارک سنتوں پر یابندی سے چلتے رہو،

اورائی عملی راه اختیار کرو که آپ سالتفائی آیا کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ، میدانِ حساب میں ہرطرف سے نا اُمید ہوجاؤ گے تو آپ سالتفائی آیا کی سفارتی اور شفیع بن کرحاضر ہوجا کیں گے۔

آپ سالتفائی کی روشن شریعت کو اپنے اوپر لازم کرلو، خواہشات کے راستوں کو چھوڑ دو، کیونکہ جو اپنے نفس کی عبادت واطاعت کو ترجیح دے گا اور اللہ ورسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا، بد بختوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور جو آپ سالتفائی آیا کی رفاقت کے اعلی اطاعت کرے گا، اس کا حشر اپنے نبی کے ساتھ ہوگا، آپ سالتفائی آیا کی رفاقت کے اعلی مقام سے سرفر از ہوگا۔

باری تعالی کاارشاد ہے: اے نبی! یقینا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، آپ مؤمنوں کو خوشخبری سناد یجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑافضل ہے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوعمل كى تو فيق عطا فرمائے، ( آمين )\_

رزيج الاول

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

دوسرا خطبه

الْحَهُلُ لِلْهَ أَحْمُلُهُ وَ أَسْتَعِيْنُهُ وَ أَسْتَغْفِرُهُ وَ أَسْتَهْلِيْهِ وَ أُومِنْ بِهِ وَلا أَكْفُرُهُ، وَأُعَادِى مَنْ يَكْفُرُهُ، وَأَشُهلُ أَنْ لاّ الْهَ إلاّ الله إلاّ الله وَحَلَهُ لا وَلا أَكْفُرُهُ، وَأَعَادِى مَنْ يَكْفُرُهُ، وَأَشُهلُ أَنْ لا الْهَ إلاّ الله وَحَلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُلٰى وَالنُّورِ فَي الْمُعْلِى وَالنُّورِ فَلَا اللهُ وَصَلَالَةٍ مِنَ الرَّسُلِ، وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ، وَضَلَالَةٍ مِنَ النَّاسِ، وَانْقِطَاعِقِى الرَّمَانِ، وَدُنُو قِنْ السَّاعَةِ وَقُرْبِقِي الْأَجْلِ، النَّاسِ، وَانْقِطَاعِقِى الرَّمَانِ، وَدُنُو قِنْ السَّاعَةِ وَقُرْبِقِى الْأَجْلِ، مَنْ يُعْمِعِهَا فَقَلْ عَنْ السَّاعَةِ وَقُرْبِقِى اللهَ وَصَلَى اللهَ وَصَلَى مَنْ يُعْمِعِهَا فَقَلْ عَوْلُ وَمَنْ الله وَصَلِي وَسَلِّمُ سَيِّلَ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَصَلِي وَسَلِّمُ سَيِّلَ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَصَلِي وَسَلِّمُ سَيِّلُ اللهُ عَمَّلًا لا بَعِيْلًا، اللهُ هُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ سَيِّلَ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَصَلِي اللهُ وَصَلِي وَسَلِّمُ سَيِّلُهُ اللهُ عَمَّلًا اللهُ وَعَلَى اللهِ وَصَلِي وَسَلِّمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَصَلِي وَسَلِّمُ اللهُ الله

أُوصِيْكُمْ بِتَقُوى اللهِ فَإِنَّهُ خَيْرُمَا أُوطى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ أَنْ يَّعُضَّهُ عَلَى الْآخِرَةِ، وَأَنْ يَأْمُرَهُ بِتَقُوى اللهِ فَاحْنَدُ وَامَاحَنَّرَكُمُ اللهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلاَ أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ نَصِيْحَةً، وَلاَ أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ ذِكُرًا، مِنْ نَفْسِهِ، وَلاَ أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ ذِكُرًا، وَنَفْسِهِ، وَلاَ أَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ ذِكُرًا، وَأَنَّ تَقُوَى اللهِ عَلَى مِلِ عِلَى وَجَلٍ وَهَنَافَةٍ مِنْ رَبِّهِ عَوْنُ صِلْقٍ عَلى مَا تَبْغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرةِ، وَمَنْ يُصْلِحِ الَّانَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ مِنْ أَمْرِ هِ فَالسِّرِ وَالْعَلَانِيَّةِ لَا يَنُوى بِنْلِكَ اللّهِ وَجُهَ اللهِ يَكُنُ لَهُ ذِكْرًا فِي عَلَى السِّرِ وَالْعَلَانِيَّةِ لَا يَنُوى بِنْلِكَ اللّا وَجُهَ اللهِ يَكُنُ لَهُ ذِكْرًا فِي عَلَى السِّرِ وَالْعَلَانِيَّةِ لَا يَنُوى بِنْلِكَ اللّا وَجُهَ اللهِ يَكُنُ لَهُ ذِكْرًا فِي عَلَى السِّرِ وَالْعَلَانِيَّةِ لَا يَنُوى بِنْلِكَ اللّا وَجُهَ اللهِ يَكُنُ لَهُ ذِكْرًا فِي عَلَى السِّرِ وَالْعَلَانِيَّةِ لَا يَعْوَى بِنْلِكَ اللّا وَجُهَ الله يَكُنُ لَهُ ذِكْرًا فِي عَلَى السِّرِ وَالْعُلَانِيَّةِ لَا يَعْمَلُ الْمَوْتِ حِيْنَ يَفْتَقِرُ الْمَرُ وُالِى مَا قَلَمَ اللهِ وَمُنَا اللهُ وَمُنَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مُولِكَ اللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُكُ اللّهُ وَاللّهُ اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِلِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

111

خَلْفَ لِنْلِكَ فَإِنَّهُ يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ { مَا يُبَتَّلُ الْقَوْلُ لَلَتَّى وَمَاانَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ} (٢) فَاتَّقُواللَّهَ فِي عَاجِلِ أَمْرِكُمْ وَآجِلِهِ فِي السِّيرّ وَالْعَلَانِيَّةِ فَإِنَّهُ {مَنْ يَّتِّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سِيِّئَاتِهِ وَيُغْظِمْ لَهُ أَجُرًا} (٣) وَمَنْ يَّتِقِ اللهَ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وَإِنَّ تَقَوَى اللهِ يُوَقِّي مَقْتَهُ، وَيُوقِي عُقُوْبَتَهُ وَيُوقِي سَخَطَهُ، وَإِنَّ تَقُوى اللهِ يُبَيِّضُ الْوُجُوْمَ، وَيُرْضِي الرَّبَّ، وَيَرْفَعُ النَّارْجَةَ، خُذُوا بِحَظِّكُمْ وَلَا تُفَرِّطُوا فِي جَنْبِ اللهِ قَلْ عَلَّمَكُمُ اللهُ كِتَابَهُ وَنَهَجَ لَكُمْ سَبِيلَهُ، لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ، فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ اِلَيْكُمْ وَعَادُوا أَعْدَائَهُ، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّنَةٍ وَّيَخْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ } (٣) وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ فَأَكثِرُوا ذِكْرَاللهِ وَاعْمَلُوا لِمَا بَعْكَ الْيَوْمِ فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَكْفِهِ اللَّهُ مَابَينَهُ وَبَيْنَ النَّاس، ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَلَى النَّاسِ وَلا يَقْضُونَ عَلَيْهِ، وَيَمْلِكُ مِنَ التَّاسِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ، اللهُ أَكْبَرُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ صَكَقَ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْهُرُسَلِيْنَ سَيِّدُنَا هُحَبُّدٌ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

وَاعْلَمُوْا عِبَادَ اللهُ! أَنَّ هٰنِهِ أَوَّلُ خُطْبَةٍ قَلْ خَطْبَهَا الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُصُولِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَا قَامَ بِهَا الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وُصُولِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَا قَامَ بِهَا أَوْلُ جُمُعَةٍ وَهُو فِي دِيَارِ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، وَلَا جُمُعَةٍ وَهُو فِي دِيَارِ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، فَانَزَلَ وَصَلَّاهَا، وَهَذِهِ أَوَّلُ جُمُعَةٍ صَلَّاهَا جَمَاعَةً، فَفَكِّرُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ فَنَزَلَ وَصَلَّاهَا، وَهَذِهِ أَوَّلُ جُمُعَةٍ صَلَّاهَا جَمَاعَةً، فَفَكِّرُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ

رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ الرَّسُولَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَلُ كُرُ فِيهَا سِوَىٰ تَقُوىٰ اللهِ وَ ذِكْرِهِ، وَلَمْ يَسُبَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُبُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُتُمْ وَلَمْ يَلُعَنْ بِأَيِّ كَلِمَةٍ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا بِهِ وَأَ زَّرُوهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُتُمْ وَلَمْ يَلْعَنْ بِلَيْ كَلِمَةٍ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا بِهِ وَأَ زَّرُوهُ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُعُلُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَأَخْرَجُوهُ مِنَ مَكَّةً، فَفِيْهَا عِظَةٌ لِمَنِ التَّعْظُ مِهَا، وَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فَعَلَى خُطْبَةَ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ نُصْبَ عَيْنَيْهِ، وَيَعْمَلَ بِهِ، لِيَفُوزَ وَيَسْعَلَ فِي النَّانَيَا وَالرَّخِرَةِ.

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِبَنْ كَانَ يَرْجُوا للهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَدُكَرَاللهَ كَثِيْرًا } (٥)

صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُا للهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِن كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغُفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (۱) أل عمر ان:۳۰
  - (۲)ق:۲۹
  - (٣)طلاق:ه
  - (٣)الأنفال:٣٢
  - (۵)الأحزاب:۲۱

بِسنمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

دوسراخطبه

مدینهٔ منوره میں آپ سالٹیا کیا پہلی جمعہ

الحمديثه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

فرزندانِ اسلام! میں آپ لوگوں کوتقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں بہترین وصیت یہی ہے کہ وہ اسے آخرت کی زندگی سنوارنے کی ترغیب دے اور تقوی کا حکم دے، اللہ تعالی نے اس سے ڈرنے کا

تھم کیا ہے، لہذااس سے اور اس کے غضب سے ڈرتے اور بچتے رہو، اس سے بڑی

نفیحت نہیں ہوسکتی، جواللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی پرعمل کرے، یہاس کے حق میں آخرت کی تیاری کا بہترین سیا ساتھی ثابت ہوگا، جومحض اللہ کی رضامندی کے لیے

ا پنے اور اللہ کے تعلقات کی ظاہر و باطن میں اصلاح کرے، اس کے لیے فی الحال اور

آخرت میں توشہ بنے گا، جبکہ آ دمی اپنے آگے بھیجے ہوئے ذخیر ہُ اعمال کا محتاج ہوگا،

اس کے علاوہ چیزوں کے بارے میں اس کی تمنا ہوگی کہ کاش مجھ میں اور اُن میں بے

اِنتہا فاصلہ ہوجا تااور اللہ تعالی تم کواپنے نفس سے ڈراتے ہیں، وہ اپنے بندوں پر بڑے شفق اور مہربان ہیں، ان کی بات بالکل سچی اور وعدہ یقینی ہے، کیونکہ ارشادِعز وجل

ہے:''میرے یہاں مقررہ بات بدل نہیں جاتی اور میں بندوں پرظلم نہیں کیا کرتا''سوتم لوگ فی الحال اور آئندہ ظاہراً بھی اور تنہائی میں بھی اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو

الله سے ڈرتا ہے، اللہ اُس کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور بے انتہا اجر فرماتے ہیں، جو

تقوی اختیار کریں گے عظیم کامیا بی سے ہمکنار ہو نگے ،تقوی کی وجہ سے اللہ تعالی کی

ناراضگی سے اور سز اسے نجات حاصل ہوتی ہے، پیصفت اللہ کی رضامندی، سُرخروئی اور

درجات کی بلندی کا باعث ہے، تقوی کا اپنا حصہ لینا مت بھولو، اور اللہ کے حقوق میں کوتا ہی مت کرو، اللہ تعالی تم کو اپنی کتاب کا علم عطا کر چکے ہیں، اور اپنا راستہ واضح کر کے بتلا چکے ہیں، تا کہ پچوں اور جھوٹوں میں فرق سمجھ میں آجائے، سوجس طرح اللہ تعالی نے تم پر احسان فر ما یا ہے، تم بھی اس کے احکام کی بجا آوری میں مستعدی بتاؤ، اور اس کے دشمنوں سے دُشمنی رکھو، اس نے تہہیں منتخب کر کے تمہارا نا مسلم رکھا ہے، تاکہ جو ہلاک ہونا چاہے، اس کے سامنے دلیل آجائے اور جودلیل کی روشنی میں حیاتِ نو (نئی زندگی) حاصل کرنا چاہے، اس کا موقع فراہم ہو، اللہ کی توفیق کے بغیر پچھنیں ہوسکتا، لہذا اللہ کا کثر ت سے ذکر کیا کرو، اور کل کی تیاری میں لگے رہو، کیونکہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان تعلقات کو دُرست کرے گا، اس کے اور لوگوں کے درمیانی معاملات کے درمیان تعلقات کو دُرست کرے گا، اس کے اور لوگوں کے درمیانی معاملات کے لیے اللہ کا فی ہوجا نمیں گے، کیونکہ سارے فیصلے اس کے قبضہ میں ہیں، اس کے خلاف کوئی دم بھی نہیں مارسکتا، لوگوں پراُسے پور ااختیار حاصل ہے اور لوگوں کا اس کے خلاف کوئی دم بھی نہیں مارسکتا، لوگوں پراُسے پور ااختیار حاصل ہے اور لوگوں کا اس کے خلاف بالکل کوئی اختیار نہیں، اللہ اکبر ولا حول ولا قو قالا بائلہ العلی العظیدہ۔

سرور کا کنات سلافی آیی نے بالکل سے اور برحق بات ارشاد فرمائی، سامعین! مدینه منورہ کی طرف ہجرت کے وقت، جب بنوسالم بن عوف میں پہنچ تو حضور سلافی آیا تی نے جو جعد کی نماز کے خاطر وہاں نزول فرمایا اور جمعہ کی نماز اداکی، بید پہلی نمازِ جمعہ ہے جو با قاعدہ با جاعت ادا ہوئی اور فہ کورہ بالا خطبہ مدینہ جہنچنے کے بعد آپ سلافی آیا تی کا اولین خطبہ مدینہ جمعہ ہے ایکن ۔۔۔۔!

سامعین کرام! اس میں خاص نقطہ اور غور کرنے کی بات سے ہے کہ رحمۃ للعالمین ساتھ اللہ ہے کہ رحمۃ للعالمین ساتھ اللہ ہے اس میں اللہ تعالی کے تقوی اور ذکر کے علاوہ کسی اور چیز کا قطعا کوئی ذکر نہیں چھیڑا، مکہ مکر مہجیسی عظیم اور مبارک سرز مین سے آخری حد تک حضور صلّ اللہ اللہ کو ساکروہاں

سے نکلنے پر مجبور کرنے والے کافروں اور کفار کے ایجنٹوں کے خلاف ایک حرف تک برائی اور ملامت اور سب وشتم کا آپ سائٹھ آئے ہم کی زبانِ اقدس سے نہیں نکلا، اس میں عظمندوں اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت وضیحت ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ حضور ساٹٹھ آئے ہم کے اس اول خطبہ کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے، اور اس اصول کو اپنا کر زندگی بسر کرے، باری تعالی کا فرمان ہے در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے اپنا کر زندگی بسر کرے، باری تعالی کا فرمان ہے در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لئے جواللہ اور یوم آخر کا امید وار ہوکٹرت سے اللہ کو یا دکرے، تا کہ دارین کی سعادت سے فائز المرام (مقصد میں کامیاب) ہو۔

الله تبارك وتعالى جم سب كومل كي توفيق عطا فرمائ\_ ( آمين )

تيسراخطيه

# بِسنمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِينِ مِن الرَّحِينِ الأول

آنُحَهُ لُولِهُ وَلَيْهِ وَأَنْ مَا لَيْ مَا أَنْ نَدِيتِهِ بِأَنْ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَشْهَلُ أَنْ كَاللَّهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَتَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لَا لَهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَتَّلًا وَحَلَهُ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَتَّلًا وَعَلَى آلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَتَّلًا وَعَلَى آلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَتَّلًا وَعَلَى آلِهِ وَصَغْبِهِ النَّذِيثَ كَانُوا الْأَوَّلِيْنَ وَالْهُتَسَابِقِيْنَ بِالصَّلُوةِ، وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ النَّالُوقِ، وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ النَّالُوقِ، وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ النَّالُوقِ، وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ النَّالُوقِ، وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

فَيَاعِبَادَالله النَّهُ الله تَعَالَى وَأَنَّهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى قَلَا أَثْلَى بِنَفُسِهِ عَلَى حَبِيْبِهِ الْمُصْطَغَى وَثَلِّى بِهِ مَلَائِكَتَهُ وَثَلَّثَ بِنَا مَأْمُورِينَ بِهِ فَقَالَ: {إِنَّ اللهُ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اصَلُّوا فَقَالَ: {إِنَّ اللهُ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اصَلُّوا فَقَالَ: {إِنَّ اللهُ وَمَلِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اصَلُّوا عَلَى النَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَبَيْنٍ وَعَلَى اللهُ عَبَيْنٍ وَعَلَى اللهُ عَبَيْنٍ عَلَى اللهُ عَبَيْنٍ عَلَى الْمُعَلِّدِ وَعَلَى اللهِ الْمَا اللهُ عَبَيْنٍ وَعَلَى اللهِ عُبَيْنٍ وَعَلَى اللهِ عُبَيْنٍ وَعَلَى اللهُ عَبَيْنٍ وَعَلَى اللهِ الْمَالِولِي عَلَى عَلَى الْمَالِي الْمَالِولِي عَلَى اللهُ الْمَالُولُونَ عَلَى الْمُعَالِي الْمَالُولُونَ عَلَى اللهِ الْمَالُولُونَ عَلَى اللهِ اللهُ عَنَالِ الْمُعَالِقِينَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنَا لَهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْمُ فَي الْمُعَلِّقُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ الْمُعَالِّي الْمُعَلِّي عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُعَالِمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ ا

وَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ! إِنَّ فَضُلَ الصَّلَاقِ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكِرُهُ أَحَلُ، وَقَلْ تَوَا تَرَتِ الْأَحَادِيْثُ بِنَالِكَ، وَلَكِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكِرُهُ أَحَلُ، وَقَلْ تَوَا تَرَتِ الْأَحَادِيْثُ بِنَالِكَ، وَلَكِنَّ اللهُ يُصَلِّقُ اللهُ يُصَلِّقُ اللهُ يُصَلِّقُ اللهُ يُصَلِّقُ اللهُ يُصَلِّقُ كَالْفَضِيْلَةِ عَلَيْهِ صَلَّا قَاللهُ يُصَلِّقُ كَالْفَضِيْلَةِ عَلَيْهِ صَلَّةً وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَهَلِ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ وَالنَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَهَلِ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ وَالنَّامِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجُ لِأَنْ نَلْعُولَهُ بِأَنْ يُعْطِيهُ اللهُ كَنَا وَكَنَا، أَمْ هَلِ الْمَقْصُوْدُ مِنْ صَلَاتِنَا عَلَيْهِ تَقَرُّبُنَا اليَهِ، فَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ: إنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى الصَّلَاةَ عَلَى الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى مُنَوَّةً مِنْ الْحَرَكَاتِ فَهِي مُحَالٌ فِي حَقِّهِ سُبُحَانَهُ ذَاتَ رَكُوعٍ وَسُجُودٍ أَوْحَرَكَةٍ مِنْ الْحَرَكَاتِ فَهِي مُحَالٌ فِي حَقِّهِ سُبُحَانَهُ وَالتَّرَكُاتِ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ وَاللهُ تَعَالَى مُنَوَّةً عَنِ الْجُسْمَانِيَّةِ، {لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْعٌ وَهُوَ السَّمَيْعُ الْبَصِيْرُ} (١) فَمَعْنَاهُ مَن اللهُ تَعَالَى مُنَوَّةً عَن أَيْ الْعَالِيةِ رَضِي اللهُ عَنْهُ " إنَّ الْجُسْمَانِيَّةِ مِنَ اللهُ عَنْهُ " إنَّ الْجَلِيقِ السَّمِي اللهُ عَنْهُ " إنَّ الصَّلَاةَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْكَ السَّيِقِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْكَ السَّيِقِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْلَ السَّيِقِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْلَ الْمُعْمَاعُونَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ عِنْلَ النَّيِقِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْلَ مَاكُمُ الْعُلُومُ وَاطُهَارِ دِيْنِهِ مَلَى النَّامِ عَلَى إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْلَ النَّيْقِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْلَ مَلَامُ النَّيْقِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْلَ وَقَالَ تَعَالَى إَوْلَوْهَالِ دِيْنِهِ فَقَالَ تَعَالَى إِوْلَا لَهُ إِلَى الْعُلُومُ وَالْمُهَالِ دِيْنِهِ فَقَالَ تَعَالَى إِوْلَا اللهُ عَنْكَ إِلَى الْعَلَامُ وَيُعْتَالُكَ ذِكُولُهُ وَاللّهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعُلُومُ الْمُ الْعُلِي الْمُعْمَلِهُ اللهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِهُ وَالْمُ الْمُهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْمَالِهُ وَلَا اللهُ الْعُلَى الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُوالِقُولُ الْعُلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَالُومُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَلَوْلُومُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُومُ الْمُولِقُولُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُعْلِ

وَقَالَ تَعَالَى { هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى السَّبِيِّ الْكَرِيْمِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى السَّبِيِّ الْكَرِيْمِ لَيُظْهِرَهُ عَلَى السَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَى السَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِبْقَاءُ الْعَمَلِ بِشَرِيْعَتِهِ فِي السُّنْيَا وَفِي الْآخِرِةِ بِسَمِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِبْقَاءُ الْعَمَلِ بِشَرِيْعَتِهِ فِي السُّنْيَا وَفِي الْآخِرِةِ وَمَثُوبَتِه، وَابْدَاءُ فَضَلِه لِلْآوَّلِيْنَ بِتَشْفِيْعِهِ فِي أُمَّتِه، وَاجْزَالُ أَجْرِهِ وَمَثُوبَتِه، وَابْدَاءُ فَضَلِه لِلْآوَلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ، وَأُمَّا مَعْنَى صَلّوةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى التَّبِيِّ وَالْمَرْمُ وَأَمَّا مَعْنَى صَلّوةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى التَّبِيِّ الْمَكْرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو مَارَوَاهُ عَبْلُ بْنُ حُمَيْنٍ وَابْنُ أَيْ الْكَلِيقِ عَلَى النَّيْقِ الْمَلَاثِقَامِ الْمَلَاقِ وَسَلَّمَ فَهُو مَارَوَاهُ عَبْلُ بْنُ حُمَيْنِ وَابْنُ أَيْ الْكَلِيمِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ رَضِى اللهِ عَنْهُمُ " إِنَّ الصَّلُوةَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنَ اللّهُ عَلْمُ السَّلُومُ السَّلَامُ الصَّلُوقَ مِنَ الْمَلَاثِ وَمِنَ اللّهُ عَنْهُمُ السَّلُومُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَلْوَةُ وَالسَّلَامُ وَأَمَّا طَلَبُ الصَّلُوةَ مِنَ الْمَلَاثِ عَلَى السَّلِي عَلْمُ السَّلَامُ السَّلَاقِ وَالسَّلَامُ وَأَمَّا طَلَبُ السَّلَامُ الصَّلَاقِ وَمَنَّا عَلَى السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّامُ السَّلُومُ الْمَلْمَامُ السَّلَامُ السَّلَى الْمَلْمَ الْمَلْمُ السَلْمُ الْمَامُ السَّلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَّلِي الْمَلْمَ السَلِي الْمَالِي عَلْمَ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَّامُ السَلَامُ السَلِي الْمَلْمَ السَلَمُ السَوْلِ عَلْمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمِ السَلَمُ السَلَمِ السَلَمُ ال

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ تَكْرِيْمٌ لَهُ، وَزَكَاةٌ لَنَا، وَتَأْدِيْبُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَتَعْوِيْلٌ لَهُمْ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، لِيَشْكُرُوا لِكُلِّ مَنْ يُسْدِيْ النَّهُمُ مَعْرُوفًا. يُسْدِيْ النَّهُمُ مَعْرُوفًا.

اِعْلَمُوْاعِبَادَلَّهِ! اَنَّ الصَّلُوة وَالسَّلَامَ عَلَى النَّبِي الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ وَلَوْكُانَ فِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ وَلَوْكُانَ فِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ وَلَوْكُانَ فِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُولُ اللهِ وَلَوْكُانَ فِي عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ وَلَوْكُانَ فِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهِ وَلَوْكُانَ فِي عَلَيْهِ اللهِ وَلَوْكُانَ فِي حَتِّى الرَّسُولِ وَسَلَّمَ يُظُهِرُ أَنَّهُ لَا يَسَلِّمُ وَكُونَ اللهِ وَلَوْكُانَ فِي حَتِي الرَّسُولِ وَسَلَّمَ يُظُهِرُ أَنَّهُ لَا يَسَلَّمُ وَكَيْفُ وَعَيْرَهِ اللهِ وَلَوْكُانَ فِي حَتِي الرَّسُولِ وَسَلَّمَ يُعْلِيهِ وَسَلَّمَ وَكُونَ كَانَ فِي حَتِي الرَّسُولِ وَسَلَّمَ يُعْمُولُ اللهِ وَلَوْكُانَ فِي حَتِي الرَّسُولِ وَسَلَّمَ وَلَوْكُانَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْكُانَ فِي عَلَيْهِ اللهِ وَلَوْكُانَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْكُانَ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْكُونَ فَي عَلَيْهِ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْكُونَ فَي عَلَيْهِ وَلَوْكُونَ فَي عَلَيْهُ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْكُونَ وَلَوْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْكُ

وَإِنَّ النُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ، فَالَّذِي يَلْعُوْ يَكُونُ عَبْلًا لِلَّهِ، وَلا يَكُونُ لَهُ الْمَعْءُ وُلا يَكُونُ لَهُ الْمَعْبُودُ اللَّاللَّهُ، وَيَقُولُ ﴿عَلَى مُحَبَّرٍ ﴿ فَبِنِ كُرِمٌ اِسْمَ هُتَهَدٍ يُؤْمِنُ لِهُ الْمَعْبُودُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ، وَكُلُّ أُولِمُكَ دِيْنٌ لَا يَكُمُلُ اِيْمَانُ لِإِسَالَتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ، وَكُلُّ أُولِمُكَ دِيْنٌ لَا يَكُمُلُ اِيْمَانُ الْعَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ، وَكُلُّ أُولِمُكَ دِيْنٌ لَا يَكُمُلُ اِيْمَانُ الْعَبْدِ النَّا اللهُ وَمَالِمُكَ تَهُ الْعَبْدِ اللَّهُ وَمَالِمُكَتَهُ الْعَبْدِ اللَّهُ وَمَالِمُكَتَهُ اللَّهُ وَمَالِمُكَتَهُ اللَّهُ وَمَالِمُكَتَهُ الْعَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالِمُكَتَهُ اللَّهُ وَمَالِمُكَانُ اللَّهُ وَمَالِمُكَانُ اللَّهُ وَمَالِمُكَانُ اللَّهُ وَمَالِمُكَانُ اللَّهُ وَمُالِمُكَانُ اللَّهُ وَمَالِمُ اللَّهُ وَمَالِمُ اللَّهُ وَمُالِمُكَانُ اللَّهُ وَمَالِمُ اللَّهُ وَمَالِمُ اللَّهُ وَمَالِمُ اللَّهُ وَمَالِمُ اللَّهُ وَمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالُمُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ وَمَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعُمُّةُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُعُمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُعُمُّلُ الْعُنْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّذِامُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ ال

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْ اصَلُّوْ اعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ ا تَسْلِيُهَا} (١) بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّرِ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ الْغَفُولُ الرَّحِيْمُ.

- (۱)الشورى:۱۱
- (٢) البخاري: ١٨٩٥ ومسلم ،باب الصلاة على النبي ٢٠٠
  - (٣)الصف:٩
  - (٣) المؤمن: ٢٠
  - (٥)الترمني:١٥١٦
    - (٢)الاحزاب:٥٦

يرابطيه ١٢٢ - (١٤٦١)

تيسرا خطبه بسِيم الله الدَّمنين الدَّحِيم رئيع الاول درود شريف كي حقيقت اوراس كي الهميت

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين همد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.

سامعین کرام! درود شریف کی فضیلت سے کوئی انکارنہیں کرسکتا، اس کے متعلق تواتر کے ساتھ احادیث وارد ہیں، تاہم لوگ اس کے ضیح مفہوم سے ناواقف ہیں، کیااللہ کی صلوۃ (درود)رکوع وسجدہ والا ہے؟ فضلیت، رفیع درجہ اور مقام محمود تک پہنچا دیتا ہے؟ کیا آپ سالٹھ آئیل مختلف مراتب وفضائل کے لیے ہماری دعاؤں کے مختاج ہیں؟ یا ہمارے درود کا اصل مقصد ہے ہے کہ ہمیں آپ کا قرب حاصل ہوجائے؟ تو تم یہ مجھ لوکہ اللہ کی طرف سے رکوع وسجدہ یا کسی اور طرح کی حرکت تو تعوذ باللہ کی خات کرنا اجسام کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات

(نعوذ بالله) محال ہے، کیونکہ حرکت کرنا اجسام کی صفت ہے، اور الله کی ذات جسمانیت (جسم والی ہونے) سے منز اور پاک ہے،اس کے مثل کوئی نہیں، وہ سننے اور

دیکھنے والا ہے، تب پھر درود کا مطلب جیسا کہ اما م بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو
العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فر ما یا ہے یہ ہے کہ'' آپ پر اللہ کا درود یعنی فرشتوں کے
سامنے آپ سی ٹی ٹی لیے گئی تعریف کرنا اور دُنیا میں آپ کی تعظیم، یعنی آپ کے ذکر کو بلند
فر مانا اور دین کو غالب فر مانا ، ارشادِ باری ہے: '' (اور ہم نے آپ کا مذکور بلند کیا)' اور
ارشادِ الی ہے: '' وہی جس نے اپنارسول بھیجا ، ہدایت (راہ کی سوجھ) اور سپادین دے
کر کہ اس کوسب دینوں سے او پر کرے (غلبہ دے)'' آپ سی ٹی ٹی ٹی ٹی پر اللہ کے درود کا
مطلب یہ ہے کہ دُنیا میں ہمیشہ آپ کی شریعت پر عمل ہوتا رہے گا ، آخرت میں اُمت
مطلب یہ ہے کہ دُنیا میں ہمیشہ آپ کی شریعت پر عمل ہوتا رہے گا ، آخرت میں اُمت
عظیم الثان مقام پر فائز ہوں گے اور اس طرح تمام او لین و آخرین کے سامنے آپ کا
مرتہ کھل کر آ جائے گا۔

فرشتوں کے درود کے متعلق ابوالعالیہ نے فرمایا کہ اس سے ان کا آپ کے حق میں دُعا کرنا مراد ہے، رہا ہم سے درود کا مطالبہ، توبیآ پ صلاقی آیا ہے کے اکرام کے طور پر ہے، اور تا کہ میں پاکیزگی حاصل ہو، اور مسلمانوں کی تادیب اور مکارمِ اخلاق کی تعلیم ومشق ہے، تا کہ کوئی احسان کر ہے تو اس کا شکریہ اداکریں۔

برادرانِ اسلام! درودتو دین وایمان کے تمام شعبوں اور ارکان کی جامع ہے، یعنی توحید، رسالت، عبادت، دعاء اور آپ سالٹھ آلیکی کی محبت، کیونکہ درود پڑھنے والا جب اللہ ہد (یااللہ) کہتا ہے، تو وہ یہ اقرار کررہا ہے کہ اللہ تعالی اس کے معبود ہیں، اور کوئی معبود ہیں تا ہے، جب اللہ سے درود وسلام کی دُعا کرتا ہے تواس میں اپنے عجز اور تواضع کا اظہار ہے کہ ہم تو اپنے نبی کا حق ادا کرنے سے عاجز ہیں، آپ ہی اپنی مرضی کے اظہار ہے کہ ہم تو اپنے نبی کا حق ادا کرنے سے عاجز ہیں، آپ ہی اپنی مرضی کے

مطابق آپ سال اور تبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے خود دعا کا حکم دیا اور قبول کا وعدہ سواکوئی دعا قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے خود دعا کا حکم دیا اور قبول کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ سالٹھ آلیہ ہم کا فرمان ہے کہ جب ما نگنا ہوتو اللہ تعالی سے مانگو، تو درود پڑھنے والا اس کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ما نگتا، جب آپ مالٹھ آلیہ ہم کے سلسلہ میں بید معاملہ ہے، تو دوسروں کا کیا سوال، اور دعا تو عبادت کا لُب لباب ہے، پس اللہ سے دعا کرنے والا صرف اللہ کا بندہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اس کا معبود نہ ہوگا، جب درود میں ''مجر'' کہہ کر آپ سالٹھ آلیہ ہم کا نام لیتا ہے تو آپ سالٹھ آلیہ ہم کی رسالت پر اس کے ایمان وسعادت کا اظہار ہوتا ہے اور بیتمام اُمور ایمان ودین میں داخل ہیں۔

سامعین کرام! درود کے بڑے فضائل ہیں، جن کا کوئی شارنہیں، خود باری تعالی کا فرمان ہے:''اللّٰداوراس کے فرشتے رسول پررحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو!اس پر رحمت بھیجواورسلام بھیجوسلام کہہ کر''۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فرمائے، (آمين)\_

جوتها خطبه

## بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ رَبِيعِ الأول

آلْحَهُ لُولِا أَنْ هَلَا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ النَّهُ تَالِنَهُ تَالِكُهُ وَأَشْهَلُ أَنَّ هُمَا كَا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَ اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَكُولِهُ اللهُ وَحَبِيْبُهُ الْمُصْطَفَى، اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَمَّدٍ وَسُولُهُ خَلِيْلُهُ وَحَبِيْبُهُ الْمُصْطَفَى، اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَحَبِيْبُهُ الْمُصْطَفَى، الله مَا الله وَحَلِيهُ اللهُ وَحَلِيهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَحَلِيهُ اللهُ اللهُ وَحَلِيهِ اللهُ الله

فَاتَّقُوْاللهُ عِبَادَ اللهِ! وَقَلُ عَلِمُتُمْ أَنَّ الصَّعَابَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ كَانُوالَا يَرْفَعُونَ أَصْوَا عَهُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَلُ جَلَسَ ثَابِتُ رَضِى اللهُ عَنْهُ بَاكِيًا مُتَعَوِّفًا عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لِأَنَّهُ كَانَ صَيِّتًا فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ كَانِ مَيْتًا فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ وَسَلَم عَالَهُ وَسَلَّم هُولِه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَم عَالَهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّم هُولِه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ تَعِيْشَ حَمِيْلًا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَنْ تَعِيْشَ حَمِيْلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ تَعِيْشَ حَمْ يَلُه وَرَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُولُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبُولُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَبُولُ الله عَلَيْه وَسَلَّم أَبُولُ الله عَلَيْه وَسَلَّه وَلَا الله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَّم أَلَاه أَلَا الله أَلَاه عَلَيْه وَسَلَّم أَبُولُ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الله أَنْ الْعُولُ الله أَنْه أَلَا الله أَنْ الله أَنْه أَلَا الله أَنْه أَلَا الله أَنْه أَلَاه أَنْه أَلُولُ الله أَنْه أَلُولُ الله أَنْه أَلَاهُ عَلَيْه وَاللّه أَنْه أَلَاهُ عَلَيْه أَنْ أَلَاهُ عَلَيْه وَاللّه أَنْه أَلَاهُ عَلَيْه أَنْه أَلَاهُ عَلَيْه أَنْ أَلَاهُ عَلَيْه أَنْ أَلْه أَلُولُ الله أَنْه أَلَالله أَنْه أَلَاهُ عَلَيْه أَنْ أَلَاهُ عَلَيْه أَلَاهُ عَلَيْه أ

وَاعْلَمُوْا عِبَادَا للهِ! أَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَ قَلْ صَدَّقَ مَا بَشَّرَهُ بِهِ رَسُولُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهَا كَانَ يَوْمُ الْيَهَامَةِ خَرَجَمَعَ خَالِدِ بْنِ رَسُولُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهَا كَانَ يَوْمُ الْيَهَامَةِ خَرَجَمَعَ خَالِدِ بْنِ الْمُسْلِمِيْنَ بَعْضَ انْكَسَادٍ، وَ الْوَلِيْدِ إلى مُسَيْلَمَة، فَرَأَى ثَابِتُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بَعْضَ انْكَسَادٍ، وَ الْمُورَمَتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ، فَقَالَ: أُفِّ لِهُ وُلَاءٍ، ثُمَّ قَالَ ثَابِتُ لِسَالِمٍ مَوْلَى حُنْيُفَةً: مَا كُنَّا نُقَاتِلُ أَعْدَاء اللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَوْلَى حُنْيُفَةً: مَا كُنَّا نُقَاتِلُ أَعْدَاء اللهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِفُلَ هٰنَا، ثُمَّ ثَبَتَا وَقَاتَلَا حَتَّى قُتِلَا، وَاسْتُشْهِلَ ثَابِتُ وَعَلَيْهِ يَوْمَئِلْا دِرْعٌ، فَرَاهُ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ بَعْلِم وَتِه فِي الْمَنَامِ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: اِعْلَمْ: أَنَّ فُلَاثًا رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ نَزَعَ دِرْعِى فَلَهَبَ وَهُوَ فِى لَهُ: اِعْلَمْ: أَنَّ فُلَاثًا رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ نَزَعَ دِرْعِى فَلَهَبَ وَهُو فِى لَهُ: اللَّهُ عَلَى دِرُعِى فَلَاثًا رَجُلًا مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ نَزَعَ دِرْعِى فَلَهَ عَلى دِرُعِى نَاتِيةٍ مِّنَ الْعُسُكَرِ عِنْلَ فَرَسٍ يَسْتَنُ فِي طِيلِهِ قَلُ وَضَعَ عَلى دِرُعِى لَلْمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى وَيُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى حَلَيْكُ حَتَى يَسْتَرِدَّ دِرْعِى، وَأُتِ أَبَابَكُرٍ يَعْنَى مَوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى حَلَيْكُ حَتَى لَمُ وَعَلِيلًا فَوَجَلَ عَلِيلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى حَلَيْكُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى حَلَيْكَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلُ لَهُ،: اَنَّ عَلَى حَلَيْكًا حَتَى اللهُ عَنْهُ وَعِيلًا فَوَجَلَ اللهُ وَعَلَى مَا وَصَفَهُ فَا فَاسُتَرَدَّ اللهِ عَنْهُ وَصِيَّتَهُ وَالْمُ مَالِكُ بُنُ اللهُ عَنْهُ وَصِيَّتَهُ أَعِلُولُ اللهُ عَنْهُ وَصِيَّتَهُ أَعِيلُولُ اللهُ عَنْهُ وَصِيَّتَهُ أَعِيلًا اللهُ عَنْهُ وَصِيَّتَهُ أَجِيلُولُ اللهُ عَنْهُ وَمِي اللهُ عَنْهُ وَصِيَّتَهُ أَجِيلُولُ اللهُ عَنْهُ وَصِيَّتَهُ أَجِيلُولُ اللهُ عَنْهُ وَمِي اللهُ عَنْهُ وَلَهُ وَمَعْ صَاحِبُهَا اللّا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَلْ مَا وَمُ عَلَى مَا وَمُ عَلَى مَا وَمُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

عِبَادَ اللهِ ! وَكَانَ كَثِيرٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ إِذَا ذَكَرُ وَا النِّبِيِّ الْكَرِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالتَّسُلِيْمُ خَشَعُوا وَاقْشَعَرَّتُ النِّبِيِّ الْكَرِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالتَّسُلِيْمُ خَشَعُوا وَاقْشَعَرَّتُ الْبَوْاعِيْنَ وَمَنْ بَعْلَهُمْ، وَكُنَا فَعَلَ كَثِيْرٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْلَهُمْ، وَكُنَا فَعَلَ كَثِيرُ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْلَهُمْ، وَكُنَا فَعَلَ كَثِيرُ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْلَهُمْ، وَأَنَّ عَبْلَالاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَرَّ لَوْنُهُ، وَأَنَّ عَبْلَالاَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَرَّ لَوْنُهُ، وَأَنَّ عَبْلَالاَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّقَرِيْ وَمِنَ اللهُ عَنْهُمْ كَانَ إِذَا ذَكْرَ النَّبِيِّ وَعَنَى اللهُ عَنْهُمْ كَانَ إِذَا ذَكَرَ النَّيْقِ وَعِنَى اللهُ عَنْهُمْ مَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَّ لِسَانُهُ فِي فَهِ هَيْبَةً لِلرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُ السَّامُ وَلَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُمْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ الْعُلِي اللهُ النَّهُ عَلَيْهُ الْعُلِي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

وَسَلَّمَ بَكَى حَتَّى لَا يَبَعَى فِي عَيْنِهِ دُمُوعٌ، وَجَاءً سَلَفُنَا الصَّائِ مِنَ بَعْدِهِمْ فَعَظَّمُوا حَدِيْثَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ الصَّحِيْحَ، وَتَلَقَّوا مَا وَصَلَ الدَهِمْ مِنْ سُنَّتِهِ الشَّرِيْفَةِ بِكُلِّ صَلَا الصَّحِيْحَ، وَتَلَقَّوا مَا وَصَلَ الدَهِمْ مِنْ سُنَّتِهِ الشَّرِيْفَةِ بِكُلِّ صَلَا الصَّحِيْحَ، وَانَصَّتُوا إلى سَمَاع أَقُوالِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَتَأَدَّبُوا فَسِيْح، وَانْصَتُوا إلى سَمَاع أَقُوالِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَتَأَدَّبُوا بِأَوْصَافِهِ وَأَفْعَالِه، فَمِنْهُمْ مَنِ الرَّتُولِ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَتَأَدَّبُوا النَّامِي عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمُ يَكُتُب حَدِيْتُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ وَمَنْهُمُ مَنْ لَمُ يَكُتُب حَدِيْتُ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الله وَمَا عَاهُمْ وَمِنْهُمُ مَنِ الْمُتَنَعَ أَن النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الله وَكَانَ هٰنَا حَالُهُمْ وَمِنْهُمُ مَنِ اللهُ فِي تَوْقِيْدِ النَّيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إلَّا وَهُو طَاهِرٌ، وَمِنْهُمُ مَنِ اللهُ فِي تَوْقِيْدِ النَّيْقِ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَالْالسِيْجَابَةِ الدَيْهِ اللهُ فِي تَوْقِيْدِ النَّيْقِ الْكَرِيْمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَسَلَّم وَالْالله مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْالله مِنْ الله وَلَيْهِ وَسُلَم وَالْالله مِنْ الله وَلَالله مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم وَالْالله وَالله وَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالله وَالله وَالله وَلَا السَّعَابَة الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا المَالِه وَالله وَلَا مَوْلُولُهُ وَالله وَلَا المَالِهُ وَلَا المَالِه وَالله وَلَا المَالِه وَالله وَلَا الله وَلَالله وَالله وَلَا المَالِه وَالله وَلَا المَالِهُ وَلَا المَالِه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا المَلْه وَالله وَلَا المَالِه وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا المَالِه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا المَوْلِ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا المُوا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا المُولِي المَا ال

عِبَادَ الله! وَلَنَا فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ وَعِظَةٌ، وَقَلْ اَثْنَاهُمُ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَيَقُولُ: أُعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ المُخَانَةُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَيَقُولُ: أُعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ اللهُ وَلِيكَ الَّذِيْنَ هَرَى اللهُ فِيهُ لَاهُ مُم اللهُ وَقَالَ تَعَالَى { أُولِئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَى اللهُ هُمُ اللهُ وَمِنُونَ حَقَّا } (٣) وَقَالَ تَعَالَى { أُولِئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَى اللهُ هُمُ اللهُ وَمِنُونَ حَقَّا } (٣) وَقَالَ تَعَالَى { أُولِئِكَ النَّذِيْنَ امْتَحَى اللهُ فَلُوبَهُمُ لِللَّقُولِ مَقَالِهُ فَوَالَّهُ مُولِكَ مُنَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُرِ الْقُورُ اللهُ لَيْ وَلِيَاكُمُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسُتَغُفِرُ اللهَ فَوْرُ الرَّحِيْمُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسُتَغُفِرُ وَمُ النَّهُ هُوَ الْعُفُورُ الرَّحِيْمُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغُفِرُ وَمُ النَّهُ فَوْرُ الرَّحِيْمُ وَلِيسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسُتَغُفِرُ وَمُ إِنَّهُ هُوالْغُفُورُ الرَّحِيْمُ وَلَى اللهُ مُؤْلُولُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ

(۱)ابن حبان: ۱۶۲۱، مستدرك: ۵۰۳۱ (۲) الطبراني في الكبير

يمعناه: ١٣٢

(۳) الأنعام: ٠٠ (۵) الأنفال: ٣ (۵) الحجرات: ٣

چوتھاخطیہ

بِسِن جِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيْجِ مِنْ اللهِ الدَّحْنِ الأول

نبی کریم صاّلیٰ ایّلیاتی کی ذات اورآپ کے کلام کی عظمت

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصعبه اجمعين، اما بعد

الله کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو،تم اچھی طرح جانتے ہو کہ صحابۂ کرام رضی اللہ عنهم آپ سالتھا آپہلم کے سامنے بھی آ واز بلندنہ کرتے تھے،حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی آ واز بہت اونچی تھی، اس لیے اپنے گھر میں روتے دھوتے بیٹھ گئے کہ میں تو دوزخی ہوں الیکن آپ سالٹھالیا ہم کوان کی بیر کیفیت معلوم ہوئی ، تو بلا کر انہیں تین بشارتیں دیں ، قابل تعریف زندگی،شهادت کی موت اور جنت کا داخله، الله اور اس کے رسول کی اس بشارت پراپن خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بیطے کرلیا کہ اب میں بھی بھی آپ سالیفاتیلم کی آوازیرا پنی آوازبلندنه کرول گا، اب ظاہر ہے که آپ کی بات بھی غلطنہیں ہوسکتی، لہذا يمامه كےميدان ميں قدرت نے آپ كى اس بشارت شهادت يرم رتصديق ثبت کردی، لہذا حضرت خالد الے ساتھ جنگ بمامہ میں مسلمہ کذاب کے مقابلہ کے لیے میدان میں حاضر ہوئے ،بعض مسلمان کچھ بیچھے مٹنے اور شکست کھانے لگے تو حضرت ثابت نے کہا کہ ان پر بڑا افسوس ہے، ہم لوگ حضور اکرم سلانٹلا ہم کے ساتھ دشمنوں سے اس طرح نہیں لڑتے تھے، پھریہ اور سالم ثابت قدمی سےلڑتے لڑتے شہید ہو گئے،شہادت کے وقت ان کے بدن پرایک زِ رقتی ،لہذاشہادت کے بعد ایک صحالی نے ان کوخواب میں دیکھااورانہوں نے اس صحابی کو بداطلاع دی کہ فلاں مسلمان نے میری زِرَه لے لی ہے، جوفوج کے ایک کنارہ اپنی رسی میں اُچھل کود کرنے والے گھوڑے کے پاس ہے، اُس نے میری زِرَہ پر ہانڈی رکھدی ہے، حضرت خالد کواس کی اطلاع دوتا که زره واپس لے لیں ، اور خلیفه وقت حضرت ابوبکر رضی الله عنه کوبتاؤ كم مجھ يرقرض ہے، تا كەدە چُكا دي، اور ميرافلان فلان غلام آزاد ہے، ان صحابی نے حضرت خالد کواطلاع دی توخواب کے مطابق زرہ اور گھوڑا موجود تھا،لہذا زرہ واپس لی گئی، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خواب ہے آگاہ کیا توانہوں نے ان کی وصیت کو نا فذ کیا، میرے علم میں اس کے علاوہ کوئی اور وصیت موت کے بعد نافذ نہیں ہوئی۔ سامعینِ کرام! آپ سالهٔ الیهم کاجب ذکرآتا تا تو کی صحابهٔ کرام برخوف وخشیت اور کپکی طاری ہوجاتی ، یہی حال بہت سے تابعین اور بعد والوں کا تھا،غور کرو کہ حضرت جعفر بن محمد بڑے خوش مزاج اور مذاق کرنے والے شخص تھے، لیکن حضور صابع اللہ کا نام آجاتا تو رنگ زرد پڑ جاتا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بوتے امام عبد الرحمٰن بن قاسم جب آپ سالٹالالیام کا نام لیتے تو آپ سالٹالالیام کی ہیبت سے ان کی زبان خشک هوجاتی اوررنگ بدل جاتا، گو پاساراخون نچوڑ لیا گیاہو،حضرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنهما آپ صلی الیالیم کا ذکر آتا تو إتناروتے که آنکھوں میں آنسوختم ہوجاتے اور آنسؤوں کے سوتے خشک ہوجاتے ، ان حضرات کے بعد ہمارے صالح اسلاف اور پیش رو حضرات نے آپ سالٹھ الیاتی سے واردمعتبر احادیث کی عظمت کا بواریاس رکھا، بڑی کشادہ دِ لی کے ساتھ آ ب سال اللہ ہے فرامین کو یا د کرلیا، اور ان احادیث کو اپنا اوڑ صنا بچھونا بنالیا، اوراپنے آپ کواسی سانچے میں ڈھالنے اوراسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی ،بعض سرایا خشوع وخضوع کے پیکر بن گئے ،بعض حضرات کے آنکھوں سے ہمیشہ آنىؤوں كے چشمے رَوال رہتے تھے، بعضوں نے اس كا اہتمام ركھا كہ بلاوضو آپ سَلَّتُهُ اللَّهِ كَلِي مَا مِديثُ كُونَهُ لَكُفِيَّ ، بعضول نے لیٹ کر احادیث سنانے سے انکار کیا،

بہرحال بیرتھاہمارےاسلاف کا آپ سالٹھائیا ہے کی عزت وتو قیر کے سلسلہ میں معاملہ۔

سامعین کرام! انہیں حضرات کونمونہ بنا کراس سے سبق حاصل کرتے ہوئے

ہمیں آ گے بڑھنا چاہیے، یہ حضرات آپ سالٹھا آپٹی کی قدر ومنزلت سے واقف تھے،خود

الله تبارك وتعالى نے قرآنِ كريم ميں ان حضرات كى تعريف فرمائى ہے، ان كو برحق

مؤمن قرار دیا ہے،ان کے قلوب کوتقوی کے لیے منتخب بنایااوران کے لیے مغفرت اور

اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا۔ارشاد باری ہے' وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے،انہی کے راستہ پرتم چلو'نیز ارشاد ہے:''ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہے'نیز

مغفرت ہےاوراجرعظیم ہے'۔

الله جمیں بھی ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ، ( آمین )۔

# يانچوال خطبه بسم الله الرَّخين الرَّحيني ربيع الاول

آنُحَهُ لُ لِللهِ الَّذِى هَا اَلْدِيْنِ الْإِسْلَامِ وَأَمَرَنَا بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَأَشَهَلُ اللهِ اللهِ الْأَرْحَامِ وَ أَشْهَلُ أَنْ لَا اللهَ اللهُ وَحْلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْحَتَّانُ الْهَتَّانُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ فَكَلَّالُهُ اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْحَتَّانُ اللهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمُ فَحَلَّا اللهُ وَمَعْ اللهَ كَاقَةِ الْأَنَامِ اللهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمُ عَلَى سِيِّدِينَا هُحَتَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ السَّادَةِ الْكِرَامِ المَّابَعُلُ: عَلى سِيِّدِينَا هُحَتَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ السَّادَةِ الْكِرَامِ المَّابَعُلُ:

فَيَا عِبَادَاللهِ أَنَّ كِثِيرًا قِنَ أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنْلِنِهَ بِتَقُوى اللهِ وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ أَنَّ كَثِيرًا قِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَةِ وَالْأَحَادِيْثِ الْقَيِّمَةِ الَّيْ تُوجِّهُ الْمُسْلِمِيْنَ أَنَّ بِرَّ الْأَقْرِبَاءِ وَصِلَتَهُمْ مِنْ أَكْبَرِ الْقُرُبَاتِ إلى اللهِ وَأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ مَا يَعْمَلُهُ الْمَرُ وَفَى هٰلِهِ الْحَيَاةِ وَأَنَّ بِرَّهُمْ طُرُقُهُ عَلِينَةً وَاللهُمْ مِنْ أَمُوالِكُمْ مَا يُنْفِقُونَهَا عَنْ وَسُبُلُهُ كَثِيرَةً فَقَلِّمُوا لَهُمْ مِنْ أَمُوالِكُمْ مَا يُنْفِقُونَهَا عَنْ فَعُوسِهِمْ وَيَقْفُونَ مِهَا حَاجَاتِهِمْ، وَوَصُّوْالَهُمْ بِبَعْضِ أَمُولِكُمْ اللهُمْ اللهُمْ الْمُولِكُمْ الْمُولِكُمْ أَغْنِيا وَقَعْمُ الْمُولِكُمُ اللهُمْ اللهُمْ الْمُولِكُمْ اللهُمْ الْمُولِكُمْ الْمُولِكُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الْمُعْمُ وَلُولُولُ وَلِي اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ الْمُلْكُمُ اللّهُمُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُمُ الْمُؤْلِكُمْ الْمُؤْلِقُ الْمِلْكُولُ الْمُؤْلِلُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْلُهُ مُولِكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُمُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْلِلْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُولُولُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

 وَالسَّلَامُ مَعَ أَهْلِهِ { وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوةِ وَالرَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَرَبِّهِ مَرْضِيًّا } (٣) وَسَاعِدُوهُمْ عَلَى بُلُوغِ السَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ وَالْمَنَاذِلِ مَرْضِيًّا } (٣) وَسَاعِدُوهُمْ عَلَى بُلُوغِ السَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ وَالْمَنَاذِلِ السَّامِيةِ مَا كَامَ فَي ذَالِكَ صَلَاحُ الْأُمَّةِ مِنْ صَالِحِهَا وَمَا كَامَ ذَالِكَ مِنْ طَرِيْقِ النَّكِهَ السَّلَامُ وَالظُّلُمِ ، أَلَا تَرُونَ مِنْ طَرِيْقِ الْبُحَابَاةِ وَالظُّلُمِ ، أَلَا تَرُونَ عِبَا كَاللَّهِ السَّلَامُ وَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ { عِنَ طَرِيْقِ السَّلَامُ يَقُولُ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ { عِبَادَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَاجْعَلُ لِي وَذِيرًا مِن أَهْلِى هُرُونَ آخِيُ اشْدُ دُبِهِ آ زُدِيْ، وَاشْرِكُهُ فِي وَاجْعَلُ لِي وَزِيْرًا مِن أَهْلِى هُرُونَ آخِيُ اشْدُ دُبِهِ آ زُدِيْ، وَاشْرِكُهُ فِي الْمُولِي السَّلَامُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَى الْمُولِي الْعَلَى الْمُولِي السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَى الْمُولِي وَالْمَالِولِ اللّهُ وَلَى الْمُولِي الْمَالَامِ اللّهُ الْمُولِي الْمُؤْنَ الْمُولِي الْمَالُولِي الْمَالِولِي الْمَلِي الْمَوْلِي الْمَالَالُولُولِي الْمَلْمُ الْمُولِي الْمَالُولُ اللّهِ الْمُولِي الْمَالِي السَّلِي الْمَالِولُ اللّهِ اللّهُ الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُولِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُولِي الْمِلْمُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمَوْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ

عِبَادَالله! وَكُونُوا لِأَرْحَامِكُمْ كَهَا كَانَ سَيِّلْنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَ بَوِيْهِ وَإِخْوَتِهِ، لَمْ يُنْسِهِ مُلْكُهُ الْعَظِيْمُ عَنْ وَاجِبِهِ نَحْوَ السَّلَامُ لِأَ بَوِيْهِ وَإِخْوَتِهِ، لَمْ يُنْسِهِ مُلْكُهُ الْعَظِيْمُ عَنْ وَاجِبِهِ نَحْوَ السَّكَمُ الْمُتَوْدِيْنَ وَلَمْ تَمْنَعُهُ إِسَائَةُ إِخْوَتِهِ اللّهِ فِي الصِّغِرِ عَنِ الْبِرِّيْهِمْ فِي الْأَقْرَبِيْنَ وَلَمْ تَمْنَعُهُ إِسَائَةُ إِخْوَتِهِ اللّهِ فِي الصِّغِرِ عَنِ الْبِرِيْمِهِمْ فِي الْكِبْرِبَلُ قَالَ لَهُمْ { إِذْهَبُوا بِقَبِيْصِيْ هٰذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجُهِ اَبِي يَأْتِ اللّهُ لَكُمْ اجْمَعِيْنَ } . (٥)

عِبَادَالله ؛ وَإِن رَأَيْتُمْ فِي قَرَابَتِكُمْ وَأُسْرَتِكُمْ مَن يُّغُشَى عَلَيْهِ مِن هُّنَالَطَةِ الْأَشَرَادِ فَجَنِّبُوٰهُ طَرِيْقَهُمْ وَحِلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَيَقُولُ مِن هُنَالَطَةِ الْأَشَرَادِ فَجَنِّبُوٰهُ طَرِيْقَهُمْ وَحِلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَيَقُولُ عَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَتُبَاعِدُهُ مِن اللهُ اللهُ وَتُبَاعِدُهُ مِن اللهُ اللهِ وَتُبَاعِدُهُ مِن اللهُ اللهِ وَتُبَاعِدُهُ مِن اللهُ اللهِ وَتُبَاعِدُهُ مِن عَلَيْتُ اللّهِ وَتُبَاعِدُهُ مِن النّهُ التَّرْمَ تَعْمَةُ الرَّحِمُ تَقَرِّبُ الْعَبْدَ مِن رَحْمَةِ اللهِ وَتُبَاعِدُهُ مِن النّهُ التَّهُ الرَّحْمَةُ عَنْهُ وَعَمَّن كَان النّادِ، وَأَنَّ قَطْعَ الرَّحِمَ ذَنْبُ عَظِيْمُ لِأَنَّهُ مُنْكُ الرَّحْمَةُ عَنْهُ وَعَمَّن كَان

(۱۳۳

جَلِيْسَهُ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَّتُوْبَ مِنْ قَطْعِ الرَّحِم، وَيَسْتَغْفِرَالله، وَيَصِلَ رَحِمَهُ، عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ أَوْفَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عَشِيَّةَ عَرْفَةَ عِنْدَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجَالِسُنِى مَنْ أَمُسٰى قَاطِعَ الرَّحِم لِيَقُمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ لَمْ يَقُمُ ثُمَّ جَاءً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ لَمْ يَقُمُ ثُمَّ جَاءً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ لَمْ يَقُمُ ثُمَّ جَاءً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ لَمْ يَقُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ لَمْ يَقُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ لَمْ يَقُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ لَمْ يَقُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ لَمْ يَقُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ لَمْ يَقُمُ لَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ لَمْ يَقُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُنَادَ أَبُولُ عَلَى قَوْمٍ فِيهُمْ قَاطِعُ رَجِمٍ . (٨)

فَاتَّقُواللَّهُ عِبَادَاللهِ وَصِلُواالرَّ مَ فَإِنَّهُ أَبْفَى لَكُمْ فِي اللَّانْيَا وَخَيْرٌ لَكُمْ فِي الْآنِيَ وَلَمْ يَكُنْ غَائِبًا لَكُمْ فِي الْآخِرةِ عِبَادَاللهِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عِنْدَ قَرَابَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ غَائِبًا عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَهُمْ بِالْهَدِيَّةِ وَالزِّيَارَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُ عَلَى الصِّلَةِ بِالْمَالِ فَلْيَصِلَهُمْ بِالزِّيَارَةِ وَالْإِعَانَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ إِن احْتَاجُوا، وَإِنْ بِالْمَالِ فَلْيَصِلَهُمْ بِالزِّيَارَةِ وَالْإِعَانَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ إِن احْتَاجُوا، وَإِنْ بِالْمَالِ فَلْيَصِلَهُمْ بِالزِّيَارَةِ وَالْإِعَانَةِ فِي أَعْمَالِهِمْ إِن احْتَاجُوا، وَإِنْ كَانَ عَلَيْ اللهِ مَلَى الْمَسِيْرِ كَانَ كَانَ عَلَيْ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسِيْرُ أَفْطَوَةِ إلى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ قَالَ: "مَا خَطَاعَبُنُ خُطُوا تَنْ إِلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَا لَيْ عَلَى مِنَ الْمُعْوَقِ إلى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ قَالَ: "مَا خَطَاعَبُنُ خُطُوا تَيْنِ أَحْبُ إِلَى اللهِ مَا لَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَهُ فَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُورِ الْمَعْرَمِ" . (9) مَلْ وَالْعَرْمُ اللهِ وَالْمُعْرَمِ " وَالْمُعْرَمِ" وَالْمُؤْوِقِ الْحَالَةُ وَالْمُعْمِولُولُ اللهِ مَعْلَى مِنَ الْمُعْرَمِ " وَالْمُعْرَمِ " وَالْمُعْرَمِ " وَالْمُعْرَمِ الْمُعْمَالُولُ اللهِ اللهِ الْمُعْرَمِ " وَالْمُعْرَمِ الْمُعْرَمُ وَالْمُعْرَمِ " وَالْمُعْرَمِ الْمُعْمَالِ الْمُعْرَمِ الْمُعْرَمِ " وَالْمُعْرَمِ الْمُعْرَمِ الْمُعْرَمِ الْمُعْرَمِ الْمُعْرَمِ الْمُعْرَمِ الْمُعْرَمِ الْمُعْرِفُولُ الْمُعْرَمِ الْمُعْرَمِ اللْمُعْرَمِ اللْمُعْرَمُ الْمُعْرَمُ الْمُعْرِقِ اللْمُعِلْمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِقِ اللْمُعْرِمُ الْمُعْرَمِ الْمُعْرَمُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِعُولُ الْمُعْمِعْمُ الْمُعْوقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِمُ الْمُعْم

فَتَحَابُّوْا يَاعِبَا دَاللهِ وَلَا تَبَاغَضُوا، وَصِلُوا وَلَا تُقَاطِعُوا، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْبِالسَّلَامِ" (١٠) وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْبِالسَّلَامِ" (١٠) قَالَ سِيِّلُنَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحْمَةُ اللهِ عليْهِ "إِذَا أَظْهَرَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَضَيَّعُوا الْعَمَلُ وَتَعَابُوا بِالْأَلْسِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا بِالْأَرْحَامِ لَعَنَهُمْ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهِمْ ".

وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: وَهُوَأَصْلَ قُ الْقَائِلِيْنَ: فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِلُوا فِي الْآرْضِ وَتُقَطِّعُوْ الرِّحَامَكُمْ أُولِئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمُ وَاعْمَى اَبْصَارَهُمُ } (ال)صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمُ وَاعْمَى اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمُ وَاعْمَى اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ. الرَّحِيْمُ.

(۱) التحريم: ٢ (۲) طه: ١٣٢

(۳)مريم:۵۵ (۲)طه:۲۹-۳۵

(۵) يوسف: ۹۳

(4) أحقاف: ١٥ (٨) الإدب المفرد: ٣٠

(٩) كنز العمال: ٣٣٧٥ (١٠) الكبائر للنهبي: الكبيرة التأسعة

(۱۱) هجهان:۲۳-۲۳

بِسِهِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيةِ رَبِي الاول

يانجوال خطبه

رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدالمرسلين

همد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد:

الله تعالی کے بندو! میں تمہیں اور خود اپنے گنہ گار نقس کو تقوی کی نفیحت کرتا ہوں، در کیھے! قرآنِ کریم کی بکٹرت آیات اور حضور صلاح نیکی احادیث المتِ مسلمہ کی توجہ اس طرف مبذول کررہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور حسنِ سلوک کا عظیم نیکیوں میں شار ہے، اور بیمل اس دُنیا سے آخرت کے لیے بہترین توشہ ہے، ان کے ساتھ حسنِ سلوک کے مختلف راستے اور انواع ہیں، مثلاً اپنے امکان کے مطابق ان کا مالی تعاون فرما ئیں، اگروہ آپ کے وارث کی فہرست میں نہیں ہیں تو ان کے حق میں کچھ تعاون فرما ئیں، اگروہ آپ کے وارث کی فہرست میں مناسب ہدیہ پیش کروجس سے مال وصیت کرجاؤ، اگروہ مالدار ہیں تو ان کی خدمت میں مناسب ہدیہ پیش کروجس سے آپسی محبت ومودت اور اتحاد واُلفت کے روابط مضبوط ہو نگے، نیز رشتہ داروں کی تعلیم و تربیت اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی فکر سے بچئے، مؤمنوں کو قرآنی حکم ہے کہ خود اپنی فرات اور اہل وعیال کو اس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پھر ہو نگے، نیز ذمہ لیا، اور رزق کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اور بتلایا کہ بہتر انجام کی بنیاد تقوی ہے۔

سامعین! اپنے اہلِ خانہ کے حق میں حضرت اساعیل علیہ السلام کا نمونہ بننے کی کوشش کرو، جو کہ بقولِ قرآن انہیں نماز وزکوۃ کا حکم دیا کرتے، اور بارگاہِ الٰہی میں بڑے پہندیدہ خض تھے، اپنے رشتہ داروں کو اعلی مقامات ومراتب کی تحصیل میں پورا

تعاون دیجئے، جبکہ اس میں اُمت کی صلاح ہو، اور بی تعاون برق اور بطریق عدل ہو،
نہ کہ ظلم اور طرفداری کے طور پر، آپ نے حضرت موسی علیہ السلام کی اپنے بھائی حضرت
ہارون علیہ السلام کے حق میں بید و عانہیں سی جس میں وہ اپنے کارِ نبوت اور بارِ نبوت کی
ادائیگی میں اپنے بھائی ہارون کو بھی ایک معاون کی حیثیت سے شامل کرنے کی
درخواست کرتے ہیں، تا کہ اللہ تعالی کی بکثرت تبیج وذکر کر سکیں۔

سامعین! اپنے رشتہ داروں کے حق میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زرین مثال وکر دار کو زندہ کرنے کی کوشش کرو، ایک عظیم سلطنت کی فرمانروائی کی وجہ سے انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو بھلانہیں دیا، ان کی کم سنی میں بھائیوں کی جانب سے اُن پر ڈھائے گئے ظلم وستم کے باوجوداً نہوں نے اپنی عظمت کے دور میں ان کے ساتھ حسنِ سلوک میں کوئی در لیغ نہ کیا، بلکہ والد مکرم کے چہر وانور پر ڈالنے کے لیے اپنی قمیص عطا کر دی تا کہ وہ بینا ہوجا نمیں، اور کہا کہ تمام کنبہ کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو حاؤ۔

سامعین! اگر آپ کے رشتہ دار غلط لوگوں کی دوستی وصحبت میں مبتلا ہوں توحتی الامکان ان کواس سے بچانے کی کوشش کرو،اور ہرایک کو یوں دعا کرتے رہوکہ یااللہ! مجھے اور میرے گھر والوں کوان لوگوں کے اعمال سے نجات عطافر ما، نیزیوں کہ یااللہ! میری ذُرِّیت کی اصلاح فرما، میں تیری بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں،اور میں مسلمانوں میں داخل ہوں۔

سامعین کرام! دیکھئے، آپ کومعلوم ہے کہ صلہ رحمی انسان کو اللہ کی رحمت سے قریب اورجہنم سے دور کرتی ہے،اس کے برعکس قطع رحمی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے ساتھ

ہم نشینوں کو بھی رحمت سے محروم کردیت ہے، لہذا ایک مسلمان پر لازم ہے کہ قطع رحمی سے تو بہ واستغفار کر ہے، اور صلہ رحمی پر عمل شروع کر ہے، ایک مرتبہ عرفہ کی شام آپ مل شروع کر ہے، ایک مرتبہ عرفہ کی شام آپ مل شاہ ایک استے ہوآ پ نے فرمایا: ''میر ہے ساتھ ایسا شخص نہ بیٹھے جو قاطع رحم ہو، ایسا آ دمی یہاں سے اُٹھ جائے''لہذا حلقہ کے آخر سے صرف ایک شخص اُٹھ کرچل دیئے، پھر تھوڑی دیر کے بعدلوٹ آئے ، تو آپ مل شاہ ہے ہو تو ایس نے عرض کیا: میری خالہ کا مجھ سے تعلق نہ تھا، آپ کی بات من کر میں سب بو چھا، تو اس نے عرض کیا: میری خالہ کا مجھ سے تعلق نہ تھا، آپ کی بات من کر میں ان کی خدمت میں پہنچا، اُنہوں نے اس کا سبب بو چھا تو میں نے آپ کے مذکورہ فر مان سے اُنہیں مطلع کیا، تو اُنہوں نے میرے لیے اور میں ان کے قق میں استغفار کیا، تو آپ صافح اُنہیں مطلع کیا، تو اُنہوں نے میرے لیے اور میں ان کے قق میں استغفار کیا، تو آپ میان اُنہیں مطلع کیا، تو اُنہوں نے میرے لیے اور میں ان کے قق میں استغفار کیا، تو آپ میان شاہوں نے میرے لیے اور میں ان کے قق میں استغفار کیا، تو آپ می میں استغفار کیا، تو آپ میں اُنہیں مطلع کیا، تو اُنہوں نے میرے لیے اور میں ان کے قق میں استغفار کیا، تو آپ میں اُنہیں مطلع کیا، تو اُنہوں نے میں جو بو اب بیٹھ جاؤ۔

پس اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرو، اور صلہ رحی کی فکر کرو، جوتمہارے لیے دنیا واقت در خرت کی بہتری کا سامان ہے، سامعین! اگر رشتہ دار قریب ہوں تو اُن کی ملاقات اور ان کی خدمت میں ہدیے تحا نُف پیش کرو، اگر مالی حیثیت نہ ہوتو ملاقات کیا کرو، اور کسی کام کی ضرورت ہوتو اس میں تعاون کرو، اگر وہ دور دراز ہوں، تو خطو و کتابت کا سلسلہ رکھو، اگر خدمت میں پہنچ سکتے ہوتو بڑی اچھی بات ہے، حدیث کی روسے بندہ کے دو قدم اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب ہیں: (۱) فرض نماز کے لیے اُٹھنے والے، قدم اللہ کے نزد یک سب سے زیادہ محبوب ہیں: (۱) فرض نماز کے لیے اُٹھنے والے، کسی دُورجم محرم کی ملاقات کے لیے اُٹھنے والے قدم۔

پس اللہ کے بندو! آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو، کینہ وبغض نہ رکھو، صلہ رحی کرو، تعلقات اور رشتہ کومنقطع مت کرو، آپ سالٹھا آپیل کا فر مان ہے: '' اپنے رشتے کو جوڑے رکھو، گرچیسلام کے ذریعہ ہی کیوں نہ ہو'' حضرت حسن بصری رالٹھا یہ کا فر مان

ہے: جب لوگ علم کا اِظہار کریں عمل کو ہر باد کریں ، زبانی محبت کا دعوی ہو، دل میں ایک دوسرے سے بخض ہو، اور رِشتوں کوقطع کریں ، تو اللہ تعالی اُن پر لعنت جیجے ہیں اور اس

طرح اُنہیں اندھا، بہرہ کردیتے ہیں۔

باری تعالی کا فرمان ہے:''سواگرتم کنارہ کش رہوتو آیاتم کو بیاحمّال بھی ہے کہتم

دُنیا میں فساد مچادو، اور آپس میں قطع قرابت کردو، بیروہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی

رحمت سے دورکردیا ہے، پھران کوبہرہ کردیااوراُن کی آنکھوں کوا ندھا کردیا'۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى توفيق عطافر مائے، (آمين) \_

# ربيع الآحنسر

- الفي يبلاخطب : محبت والفي كحبذبات
  - 🐞 دو سراخطب : حپانداور سورج گهن کی حقیق
    - التاب عطب : التاب كى عطب اور جمارى طلب التاب كى عطب اور جمارى طلب
      - چونھت خطب : حسن ظن اور بدمگ نی
    - پانچوان خطب : نمازمسیں لوگوں کی کوتاہیاں

يهلاخطيه

#### بسنمالله الرَّخين الرَّحِيمِ رَبِّي الآخر

ٱلْحَهُ لُ اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ عَلَى عِبَادِهٖ وَيُعِبُ الرَّاحِمِيْنَ وَأَشْهَلُ أَنْ لَّا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ هُمَّلًا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ هُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ هُمَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الْمَبْعُونُ وَحَمَّةً لِلْعَالَمِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى اللهُ وَمَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَلَا اللهُ عَمَّدِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَلَا اللهُ عَمَّدِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَلَا اللهُ عَمَّدِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

أَمَّا بَعُنُ : فَيَاعِبَا ذَاللهِ! إِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَتَدَبَّرُوا فِيهَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُسَنَ بَنَ عَلِيّ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بَنُ عَابِسٍ التَّبِيْمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْحُسَنَ بَنَ عَلِيّ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بَنُ عَابِسٍ التَّبِيْمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِى عَشَرَةً مِنَ الْوَلَكِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَلًا، فَنَظَرَ النَيْهِ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِى عَشَرَةً مِنَ الْوَلَكِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَلًا، فَنَظَرَ النَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللهُ وَعَنَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءً أَعُرَافِيُّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءً أَعُرَافِيُّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءً أَعُرَافِيُّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءً أَعُرَافِيُّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءً أَعُرَافِيُّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءً أَعُرَافِيُّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النِّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَوْأَمُلِكُ لَكَ أَنُ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكُ مَنْ قَلْبِكُ مَلْ اللهُ مِنْ قَلْبِكُ مَنْ قَلْبِكُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ مِنْ قَلْبِكُ وَاللَّهُ مِنْ قَلْبِكُ وَلَا الرَّحْمَةَ وَلَى اللّهُ مِنْ قَلْبِكُ اللّهُ مَنْ قَلْبِكُ وَلَاللهُ مَنْ قَلْبِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَوْأَمُلِكُ لَكَ أَنُ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكُ اللّهُ مِنْ قَلْبِكُ اللّهُ مِنْ قَلْبُكُ مِنْ قَلْبُكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : أَوْأَمُلِكُ لَكَ أَنُ نَزَعَ اللهُ مُنْ قَلْمِلْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْعُلُسُهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْقَلْبُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْمُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلُولُ اللّهُ

وَاعْلَمُوْا عِبَادَ الله ! أَنَّ الْأَقْرَعَ بَنَ حَابِسٍ كَانَ مِنْ سَادَاتِ الْعَرَبِ وَحُكَّامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الْعَرَبِ وَحُكَّامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّةً، بَصَرَهُ وَبَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْكَ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّةً، بَصَرَهُ وَبَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْكَ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَّةً، بَصَرَهُ

يُقَبِّلُ سِبْطَهُ وَرَيْحَانَتَهُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مُمَاعَبَةِ الْأَبِ الرَّحِيْمِ، وَحَنَانِ الْجَدِّ الْكَرِيْمِ فَقَالَ الأَقْرَعُ وَكَانَ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِٱلْاِسْلَامِ، وَكَانَ فِيْهِ مَعَ حُسْنِ اِسْلَامِهِ نَزَعَةٌ مِّنْ خُشُوْنَةِ الْبَادِيَةِ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِّن الْأَوْلَادِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْرَ الْمُتَعَجِّبِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ هٰنَا الرَّدّ الْحَكِيْمَ " مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُوحَمُ " وَأَجَلَّ مَا يُعِينُكُمْ فِي الْحَدِيْثِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتَفِ بِالنَّاعُوةِ الْعَمَلِيَّةِ إِلَى الْحَنَانِ وَالرَّ حْمَةِ حَتَّى أَرْسَلَهَا حِكْمَةً جَامِعَةً وَشِرْعَةً سَاطِعَةً وَقَانُونًا عَامًّا خالِلًا "مَنْ لَا يَرْحُمُ لَا يُرْحَمْ" أَيْ مَنْ لَا يَتَّصِفُ بِالرَّحْمَةِ أَوْ مَنْ لَا يَرْ مَمُ خَلْقَ اللهِ فَلَيْسَ أَهُلا لِآنَ تَنَالَهُ رَحْمَةُ اللهِ لِأَنَّهَا وَإِنْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئ، مُحَرَّمَةٌ عَلَى الأَشْقِيَاءِ الَّذِيْنَ نُزِعَتْ مِنْ قُلُوْمِهِمْ فَلَمْ تَجِدُ إِلَيْهَا سَبِيلًا، فَلَيْسَتِ الرَّحْمَةُ إِذَّا مَقْصُورَةً عَلَى الْوَلَدِ وَالْأَهْلِ وَ الْأَحِبَّةِ، بَلُ لَيْسَتْ مَقُصُورَةً عَلَى الأُنَاسِيِّ وَإِنَّمَاهِيَ عَامَّةٌ شَامِلَةٌ لِجَبِيْجِ الْخَلْقِ، فَتَتَنَاوَلُ بَمِيْعَ النَّاسِ مُؤْمِنَهُمْ وَ كَافِرَهُمْ كَمَا تَتَنَاوَلُ الْبَهَائِمَ وَالطُّيُورَوَكُلُّ دَا بَّةٍ فِي الأَرْضِ، وَيَلْخُلُ فِي الرَّحْمَةِ بِهَا تَعَهَّدُ هَا بِٱلْإِطْعَامِ وَالسَّقِي وَ التَّخْفِينُفِ عَنْهَا فِي الْحَمَلِ وَعَدَمِ الْعُدُوانِ عَلَيْهَا بِالأَذْى وَالطَّرْبِ وَمَا إلى ذَالِكَ مِمَّا يَتَّصِلُ بِالرِّفْقِ وَالْعَلْلِ.

عِبَادَاللهِ! وَإِذَا طُلِبَ مِنَ الْعَبْدِ الرَّخْمَةُ بِجَبِيْعِ الْخَلْقِ فَأُولَاهُمُ عِبَادَاللهِ وَإِذَا طُلِبَ مِنَ الْعَبْدِ الرَّخْمَةُ الرَّامُةِ فَالْمِيْدَ اللهِ وَاجْتِنَابِ

عِبَادَاللهِ! إِنَّ تَعَالِيْمَ الْإِسْلَامِ مَبْلَوُهَا الرَّحْمَةُ وَعَلَيْهَا تَعْتَبِلُ سَعَادَةُ الْفَرْدِ وَالْجَبَاعَةِ، وَجَعَلَ السَّعِيْلَ كُلَّ السَّعَادَةِ مَن رُزِقَهَا، وَ سَعَادَةُ الْفَرْدِ وَالْجَبَاعَةِ، وَجَعَلَ السَّعِيْلَ كُلَّ السَّعَادَةِ مَن رُزِقَهَا، وَالشَّعَادَةِ عَلَى حَسْبِ نَصِيْمِهُ مِنْهَا، وَكَفَا بِكُمْ دَلَالَةً عَلَى ذَالِكَ مِن وَالسَّعَادَةِ عَلَى حَسْبِ نَصِيْمِهُ مِنْهَا، وَكَفَا بِكُمْ دَلَالَةً عَلَى ذَالِكَ مِن وَالسَّعَادَةِ عَلَى حَسْبِ نَصِيْمِهُ مِنْهَا، وَكَفَا بِكُمْ دَلَالَةً عَلَى ذَالِكَ مِن وَالسَّعَادَةِ عَلَى حَسْبِ نَصِيْمِهُ مِنْهَا، وَكَفَا بِكُمْ دَلَالَةً عَلَى ذَالِكَ مِن الْكَيْمِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ عَلَى الرَّعْمَةُ وَنَبِيَّهُ مِهَا وَدَعَانَا اللَّ أَنْ نُسَيِّيَةً وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَتُعْلِي اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَنْتَهِى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعْمِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَاللَّهُ وَال

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ} (٣) بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى الْمُحْسِنِيْنَ} (٣) بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَلَيَّاكُمْ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّرِكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰنَا، وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَسْتَغْفِرُ وَهُ النَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)مسلم: ۲۵-۲۳۱۸ (۲)الأعراف: ۵۱

بِسِهُ إِللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ رَبِيعَ الاخر

پہلاخطبہ

محبت وألفت كے حذبات

الحمد العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عمد، وعلى آله وصيم المعين، اما بعد:

سامعین! دراصل اقرع عرب کے سرداروں میں سے تھا اور بنوتمیم کے وفد کے ساتھ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تھا، یہ تمام حضرات اسلام لا چکے تھے، اور مؤلفۃ القلوب میں شامل تھے، ایک مرتبہ وہ مسجد نبوی میں حاضر تھے تو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے کوایک دل بہلا نے والے باپ اور شفیق نانا جان کی طرح بیار کررہے ہیں تو اپنے ماحول کے اعتبار سے انہیں یہ بات بڑی عجیب لگی، نیز وہ ابھی تازہ ہی اسلام لائے تھے اور ابھی ان میں دیہات کا اُمِد بین موجود تھا، اسی لیے وہ جملہ کہا جو او پر گزر چکا، جس کا آپ سالتھا آپیم نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، کہ جوخود رحم سے عاری ہو، وہ رحم سے محروم ہوگا، اس حدیث میں اہم قابل توجہ بات یہ کہ دحمت وشفقت کے متعلق آپ سالتھا آپیم نے صرف اپنے عمل سے دعوت پر اکتفا

نہیں کیا، بلکہ ایک جامع حکمت، روثن شریعت اور ایک دائمی عام قانون کی شکل میں پیش فرمایا که: ''جورهم نہیں کرتا، وہ خود بھی رحم سے محروم رہے گا'' یعنی ایک آ دمی دوسروں پررحم نہ كرية وال قابل نهيس كهأ سے رحمتِ الى كاحق حاصل ہو، كيونكه رحمتِ اللي ہر چيز كوشامل ہونے کے باوجود سنگدل بد بختوں پر حرام ہے، تو بیرحمت کی صفت صرف اولا داور گھر والوں تک، بلکہ صرف انسانوں تک محدوز ہیں، بلکہ بڑی عام اور تمام مخلوق کوشامل ہے، سواس میں مؤمن وکا فر، اور چرند و پرند وغیرہ سب داخل ہیں،اس میں جانوروں کے کھانے یینے کی فکر كرنا،ان سے كام لينے ميں اعتدال كا خيال كرنا اور أن كو بلاوجہ مارنے اور تكليف پہنچانے ہے گریز کرنا ،اورنرمی اورانصاف کے دیگر کام داخل ہیں۔ سامعین! جب تمام مخلوق کے ساتھ رحمت مطلوب ہے، تو سب سے بڑھ کرخود ا پنی جان پررخم کرناضروری ہے، اور اس رحم کا تقاضہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کے تمام فرائض کو یا بندی سے ادا کرے، تمام ممنوعہ اعمال سے رُک جائے اور شریعت کے حدود کی یا بندی کرے تا کہاس کی جان اللہ کی ناراضگی اور غصہ سے نجات یا کراس کی رضامندی ورحت کی مستحق بن جائے، یہ بڑی حماقت ہے کہ آ دمی دوسروں پر رحم کرے اور خود کو بھول بیٹھےاوراس غلطنہی کا شکاررہے کہا پنی جان کی اُسے بڑی فکراور محبت ہے۔ سامعین کرام!اسلامی تعلیمات کی ابتداوانتها دونوں رحت پر ہے،اس پر ہرفر د و جماعت کی سعادت موقوف ہے، جسے رحمت مل گئی وہ بڑا ہی نیک بخت ہے، اور جواس سے محروم ہووہ سرایا بدبخت ہے،افراد و جماعت کے لیے خیراورسعادت مندی کا حصہ رحمت میں سے ان کے جھے کے تناسب سے ہوگا، ان اُمور کی دلالت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللّٰہ عز وجل نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے، نیز اس کی رحمت اس کے غضب پر

غالب ہے، اور وہ ہر چیز کوشامل ہے اور اللہ نے اپنے لیے اور اپنے بی کے لیے رحمت کی صفت بیان کی ، نیز ہمیں اس کی دعوت دی کہ ہم کھاتے پیتے اور سوتے وقت اور دیگر اوقات واحوال میں اس کا نام رحمت کی صفت کے ساتھ لیس ، بیسب اسی لیے ہے کہ ہماری عملی تربیت رحمت کی بنیاد پر ہو، یہاں تک کہ وہ ہمارے دل ود ماغ میں رچ بس جائے ، اس طرح ہماری ہر ابتداء اور انہاء وحمت کے ساتھ ہو، اللہ مجھے اور آپ حضرات کورجم کی توفیق دے۔

الله تعالى ارشا وفر ماتے ہیں:'' بے شک الله تعالی کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نز دیک ہے''۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فرمائے، ( آمين )

دوسراخطيه

#### بِست مِاللهِ الرَّحْينِ الرَّحِينِ مِن اللهِ الرَّحْينِ الرَّحِينِ مِن اللهِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ

ٱلْحَمْلُ لِلْهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُلٰي وَدِيْنِ الْحَقِّ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَّا اِللَّهَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ الْحَقُّ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَمَعَ الْبَاطِلَ وَنَشَرَ الْحَقَّ،اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِينَا هُمَّيِّ وِوَّعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ كَأَنُوا عَلَى الْحَقِّ وَنَطَقُوا بِالْحَقِّ أَمَّا بَعُلُ: فَيَاعِبَا ذَاللهِ! إِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا: أَنَّ مَن يَّعْتَرِفُ بِالْكَتَّى فِي هٰ لَاالُعَصْرِ يَقُولُونَ عَنْهُ عِنْكَاهُ شُجَاعَةٌ أَدَبِيَّةٌ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ أُنَاسًا لَا يَعْتَرِفُونَ بِالْحَقّ بَلْ يُحَاوِلُونَ أَن يَّصِلُوا إلى أَغْرَاضِهِمْ مِن أَيّ طَرِيْق، وَ لَكِنْ سَيِّدُالْاَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِيْنَ، الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِّلْعَالَبِيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمَعْصُوْمُ وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وَلَا يَتَحَرَّكُ لِسَانُهُ إِلَّا بِا لَإِلْهَامِ مِّنْ رَبِّهِ، وَلَا تَنْفَرِجُ شَفَتَاهُ إِلَّا عَنِ الصِّدُقِ وَالْحَقِّ، حَلَثَ بَعُلَ هِجُرَتِه ِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ أَنِ انْكَسَفَتِ الشَّهُسُ يَوْمَ مَوْتِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنْكُسَفَتِ الشَّهُسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ.

عِبَادَ اللهِ! فَلَوْكَانَ النَّبِيُّ كَنَّابًا، أَوْدَجَّالًا،أَوْ مُوَشِّعًا فِي دَائِرَةٍ النَّخَابِيَّةِ، وَيُرِيْكُ أَنُ يَّكُسِبَ أَصُوَاتَ النَّاخِبِيْنَ لَقَالَ: صِحِيْحٌ، الْبَنْ مَقَامُهُ كَبِيْرُ عِنْكَ اللهِ، وَالشَّهُسُ انْكَسَفَتْ حُزْنًا عَلَيْهِ، كَأَنَّ الشَّهُسَ مَقَامُهُ كَبِيْرُ عِنْكَ اللهِ، وَالشَّهُسُ انْكَسَفَتْ حُزْنًا عَلَيْهِ، كَأَنَّ الشَّهُسَ تَبْكِى عَلى اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ الرَّسُولِ، وَلَكِنِّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ تَبْكِى عَلى اِبْرَاهِيْمَ اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَزَالَ هٰنَا الطَّنَّ مِنْ أَذْهَانِ الصَّعَابَةِ، لِأَنَّهُ صَادِقٌ أَمِيْنٌ، وَلَا يَنْطِقُ إِلَّا حَقَّا، قَالَ لَهُمْ: كَلَّا إِنَّ الشَّهْسَ وَالْقَهْرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ وَلَا يَنْطِقُ إِلَّا يَنْطُقُ اللَّهُمْ: كَلَّا إِنَّ الشَّهْسَ وَالْقَهْرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاةِ أَحدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا اللهِ لَا يَنْكَشِفُ مَا إِلَهُ الْمَاكِةُ اللَّهُ الْمُحَلَّقُ الْمَعْلِيمِ عَنْ اللهِ السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهْشِ يَوْمَ السَّامِيةُ النِّهُ الْمُعَلِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالشَّهْشِ يَوْمَ السَّامِيةُ النِّي هَلَوْفِ الشَّهْشِ يَوْمَ السَّامِيةُ النِّي هَلَوْفِ الشَّهْشِ يَوْمَ السَّامِيةُ النِّي اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّهْشِ يَوْمَ مَوْتِ الْبَيْعِ الْبُرَاهِيمَ، وَيَقُولُ النَّهَا كُسِفَتْ مِنْ أَجْلِهِ، وَإِنَّهَا كَشَفَ الْحَقِيدَةُ أَمَامَ الصَّحَابَةِ، وَأَمَامَ الْأَجْيَالِ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمُ وَمُؤَوِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّامُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُ السَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ السَّعَالِي الْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُعْلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعَلّقُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

فَاتَّقُوالله عِبَادَاللهِ، وَاعْتَبِرُوا يَاأُولِى الْأَبْصَادِ، وَلَا تَقُولُوا الَّلَا حَقًا، وَلَا تَقُولُوا عَقًا، وَأَنَّ اللهَ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَهُوَ أَصْلَقُ حَقًا، وَلَا تَكْتُمُوا حَقًا، وَأَنَّ اللهَ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَهُوَ أَصْلَقُ الْقَائِلِيْنَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ الْفَائِلِيْنَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِاللهِ مِنَ السَّيْطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَى وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ }(٢) بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِي الْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقْ وَالْتَلْمُ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّرَ لِمُ الْمُسْلِمِيْنَ الْعَلَى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِيُ هٰذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللّهِ فَوْرُ الرَّحِيْمُ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَمُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَلَا الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَمُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللهِ وَالْعَلَى وَاللّهُ وَلِللّهُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَمُ إِنَّهُ هُوالْغَفُورُ الرَّهُ وَلَا الرَّعِيْمُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللّ

(۱) بخاری: ۹۹۳ و ۱۰۱۱، مسلم: ۹۰۱

ر سب الا مر ۱۳۸

بِسنمِ اللهِ الدِّحْيِن الدِّحِيثِ مِ اللهِ الدِّحْرِن الدِّحِيثِ مِ اللهِ الدِّحْرِن الدِّحِيثِ الاخر

دوسرا خطبه

چا نداورسورج گهن کی حقیقت

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ہر معاملہ میں ڈرتے رہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ آج بھی حق پرست جماعت ڈ کئے کے چوٹ پرحق بات کی اعلان کرتی ہے، لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے جوحق کا اعتراف نہیں کرتی ، بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے اپنے اغراض حاصل کر سکیں ، تا ہم سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلاح آلیے ہم بالکل معصوم شخصیت ہے، جواپنی خواہشات سے بھی کوئی بات نہیں کہتے ، بلکہ آپ صلاح آلیے ہم کی روشنی میں ہی حرکت کرتی ہے، اور دہنِ مبارک سے صرف سے اور حق اور الہام کی روشنی میں ہی حرکت کرتی ہے، اور دہنِ مبارک سے صرف سے اور حقرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وصال کے دن سورج گہن ہوا، تولوگوں میں سے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وصال کے دن سورج گہن ہوا، تولوگوں میں سے ساحبزادہ حضرت ابراہیم گئی کہ حضرت ابراہیم گئی کے صوب کے سبب گہن کا واقعہ پیش آیا ہے۔

سامعین کرام! اگر آپ سائٹی آپیم (نعوذ باللہ) جموٹے ہوتے، مکار ہوتے، یا سامعین کرام! اگر آپ سائٹی آپیم (نعوذ باللہ) جموٹے ہوتے، مکار ہوتے، یا کسی انتخابی حلقہ اور دائر ہ میں اپنی نمائندگی اور لیڈرشپ کے خواہاں ہوتے، اور رائے دہندگان (ووٹروں) کے نظریات کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تو فوراً ان کی بات کی تصدیق کرتے، اور فرماتے: آپ لوگوں نے بجافر مایا، میر سے صاحبزادہ کا بارگا والی میں بڑا مرتبہ ہے، اور سورج اسی سوگ میں آنسو بہا رہا ہے، لیکن آپ سائٹی آپیم نے لوگوں کے ذہن سے اس غلط فہمی کا قلع قمع فرمایا، کیونکہ آپ سائٹی آپیم تو الصادق الامین (بالکل

سے اور امانتدار) ہیں، حق کے علاوہ آپ سالٹھ آلیہ کی زبانِ اقدس سے کیسے نکل سکتا ہے؟ لہذا صحابۂ کرام سے فرمایا:''ہرگز الی بات نہیں، سورج اور چاند تواللہ (کی قدرت اور عائبات) کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، ان کے گہن کا کسی کی زندگی یا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سوجب تم یہ (یعنی گہن) دیکھو تو نماز پڑھو، یہاں تک کہ یہ کیفیت ختم ہوجائے''۔

یہ ہیں آپ کے عظیم اخلاق جس کے پیشِ نظر ہمیشہ دِق بات رہی، بیٹے کی موت کے دن سورج گہن سے غلط فائدہ اُٹھاتے ہوئے لوگوں کے ذِہن میں کوئی غلط بات نہیں وٹھائی، بلکہ صحابۂ کرام وٹھ ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے حق کو کھول کر رکھ دیا، کیونکہ آیے ساٹھ ہیں ہے موسوم اور حق سے مؤید ہیں۔

پس اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرواوراصحابِ بصیرت کو چاہئے کہ عبرت ونصیحت حاصل کریں، ہمیشہ دق بات کریں ، بھی بھی حق پر پردہ نیڈالیں۔

الله تعالى كا فرمان ہے: ''اور حق میں باطل نہ ملاؤاور نہ چھپاؤ سچی بات كواليى حالت میں كہتم جانتے ہو''۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فرمائے، (آمين)

تيسراخطيه

ربيع الاخر

#### بستمالله الرَّحْيْن الرَّحِيْمِ

آلُحَهُ لُ لِلْهِ الَّذِي يَهَ لِهِ لِهِ لَ يَشَاءُ مَا يَشَاءُ وَيُعُطِيْهِ وَهُوَ الْمُعْطِى الْوَهَّابُ، وَأَشُهَلُ أَنْ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْوَهَّابُ، وَأَشُهَلُ أَنْ هُمَّا لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْوَهَّابُ، وَأَشُهِلُ أَنَّ هُمَّالًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ التَّوَّابُ الْأَوَّابُ اللهُمَّ مَلِي مَنِي مَنْ اللهُ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ قَالُوا مَلِي مَنِي اللهِ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ قَالُوا مَلِي وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِينَا هُمَتَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا لَا تُولِي مَنْ لَلهُ اللهِ وَصَعْبِهِ اللّهِ وَمَعْمِيهِ اللّهِ وَمَعْمِيهِ اللّهِ وَمَعْمِيهِ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أَمَّابَعُلُ: فَيَاعِبَادَ اللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُلْذِبَةَ بِتَعُوى اللهِ وَكَمَا قَلُ اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى بِلُعَائِهِ بِأَسْمَائِهِ الْحُسُلَى فِى قُولِهِ تَعَالَى وَكِمَا قَالَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ وَيَلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسُلَى فَادْعُوهُ بِهَا } (۱) وَكَمَا قَالَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ اِسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ اِسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ﴿ (٢) عِبَادَ اللهِ ! وَلِكُلِّ الشِّ مِنْ أَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى صِفَةٌ لَكُسْتُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءُ اللهِ تَعَالَى صِفَةٌ لَيْسَتُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءُ فَالْعَبُلُ طَلِّهِ الشَّاعِ فَالْعَبُلُ الشِّفَاءِ مِنَ الْمُسْمَاءُ فَالْعَبُلُ عَنْهُ وَلَى الْمُعْمَاءُ فَالْعَبُلُ الشَّاعِ الشَّاعِ السَّفَاءُ مِنَ الْمُسْمَاءُ فَالْعَبُلُ مَعْمُولُ اللهِ السَّعْفِي عَنْكُ طَلْمِ الشَّعْمَاءُ فَالْعَبُلُ الشَّعْمَاءُ فَالْعَبُلُ اللهِ الْمُعْمَاءُ فَالْعَبُلُ اللهِ الْمُعْمِيلُهُ وَاللّهُ الْمُغْفِرُةُ مِنْ عَنْدِهُ وَاللّهُ الْمُعْمَاءُ فَالُمُ اللّهِ الْمُعْمِيلُ اللهِ الْمُعْمَاءُ فَالْمُلُولُ اللّهُ الْمُعْمَاءُ وَلَا اللهُ الْمُعْمَاءُ وَلَا اللهُ الْمُعْمَاءُ وَلَا عَنْكُ اللّهُ الْمُعْمَاءُ وَلَا اللهُ الْمُعْمَاءُ وَلَالَعُورَةُ وَلَا مَعْمَا اللّهُ الْمُعْمَاءُ وَالْمَعْلُولُ اللهِ السَّعُورَةُ مِنْ عَنْدُولُ اللهُ الْمُعْمَاءُ وَالْمَعْلُولُ الْمُعْمَاءُ وَالْمَعْلُولُ اللهِ السَّعُورُةُ اللهُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُولُ اللهُ الْمُعْمَلُولُ اللهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلِولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالِقُولُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُولُ

وَلا تُزِغُ قَلِينَ بَعْكَ إِذُ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَّكُونُكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: الهِي هٰذَا الَّذِي طَلَبْتُهُ مِنْكَ فِي هٰذَا اللَّعَاءِ، الْوَهَّابُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: الهِي هٰذَا الَّذِي طَلَبْتُهُ مِنْكَ فِي هٰذَا اللَّعَاءِ، عَظِيْمٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَمَالِ كَرَمِكَ، وَغَايَةِ جُودِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ الَّذِي مِنْ هِبَتِكَ حَصَلَتُ حَمَلَتُ عَقَائِقُ الأَشْيَاءِ بَهِيْعًا، مَالِي مِنْ نِعْبَةٍ أُوبِأَحَدٍ مِنْ خَلَقِكَ، فَرَنُكَ حَصَلَتُ عَقَائِقُ الأَشْيَاءِ بَهِيْعًا، مَالِي مِنْ نِعْبَةٍ أُوبِأَحَدٍ مِنْ خَلَقِكَ، فَرَنُكَ الشَّكُونُ وَمَايِكُمُ مِنْ نِعْبَةٍ فَينَ وَكَاكَ لَا شَرِيْكُمُ مِنْ نِعْبَةٍ فَينَ اللَّهُ يَاوَهَّابُ لَا تُحْدِينَ فَلَكَ الْحَمْلُولُ الْمِسْكِيْنِ، وَلا تَرُدُّ دُعَاءَةُ وَاجْعَلْهُ اللّٰهِ يَاوَهَّاكِ لَا تُرْدُدُ دُعَاءَةً وَاجْعَلْهُ بِفَضْلِكَ أَهُلًا لِرَحْمَتِكَ، يَاأَرُحُمُ الرَّاحِيْنَ، وَيَاأَكُورُ مَلِكُ أَكُولُ كَرَمِيْنَ. وَلَا تَرُدُّ دُعَاءَةً وَاجْعَلْهُ بِفَضْلِكَ أَهُلًا لِرَحْمَتِكَ، يَاأَرُحُمُ الرَّاحِيْنَ، وَيَاأَكُومُ الأَكْوَمِيْنَ وَاجْعَلْهُ بِفَضْلِكَ أَهُلًا لِرَحْمَتِكَ، يَاأَرُحُمُ الرَّاحِيْنَ، وَيَاأَكُومُ الأَكُورُ مِيْنَ.

وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ! أَنَّ الْهِبَةَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّمْلِيُكِ بِغَيْرٍ عِوْضٍ، فَقَلُ يَهَكُ الْعَبُلُ أَخَاهُ شَيْئًا بِلُونِ عِوْضٍ أَوْمُقَابِلٍ وَهُوَ عِوْضٍ، فَقَلُ يَهَبُ الْعَبُلُ أَخَاهُ شَيْئًا بِلُونِ عِوْضٍ أَوْمُقَابِلٍ وَهُو بِنَالِكَ يَكُونُ وَهَابًا لِأَنَّ الْوَهَّابَ هُوَ اللهُ بِنَالِكَ يَكُونُ وَهَّابًا لِأَنَّ الْوَهَّابَ هُو اللهُ شُخَانَهُ وَتَعالى وَحُدَهُ، وَهُو اللهِي يَهَبُ الْهُلٰى لِبَنْ ضَلَّ وَحُوَى وَ الْعِلْمَ وَالْعِلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمَ وَالْعَلِمَ وَالْعَلْمَ وَالْعَلْمَ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلَا عَلَى الْعَلْمُ وَالْعُلْمَ لَا اللّهُ وَعِلْمَ اللّهُ اللّهُ وَمُو اللّهُ الْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى الْمُلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الل

عِبَادَاللهِ اللهُ هُو الوَهَّابُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَهَبَرَ مُمَةً وَّمَغُفِرَةً لِأَيِّ عَلَى أَنْ يَهَبَرَ مُمَةً وَّمَغُفِرَةً لِأَيِّ عَلَى أَنْ يَهَبَرَ رَحْمَةً وَمَغُفِرَةً لِأَنْ تَلْعُوا عَلَى أَنِي وَاحِدٍ، فَقَبُلَ الْمَعُلُوقَاتِ فِي آنِ وَاحِدٍ، فَقَبُلَ الْمُعُوا عَلَيْ الْمَعُلُوقَاتِ فَيْلَا الْمَعْفُولُ وَالْمَعْفُولُ وَاللهِ مَعْفُولُ وَاللهِ مَعْفُولُ وَاللهِ مَعْلَى إِنَّا لَا لَهُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ وَاللهِ تَعَالَى { قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِى وَهَبَ لِيَاللهُ وَاللهِ قَالِهِ اللهُ الْمَعْلِي الْمَعْلِي اللهُ اللهُ

فَقَلُ رَأَيْتُمْ عِبَا دَاللهِ! آنَّ سَيِّلَ نَا سُلِّمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَلَبَ

الْمَغْفِرَةَ أَوَّلًا ثُمَّ تَوَسَّلَ بِهِ إِلَى طَلَبِ الْمَهْلَكَةِ فِي النَّانَيَا، وَعَنَ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: لَا اللهَ انْتَ سُبُحَانَك، أَسْتَغْفِرُك كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: لَا الله انْتَ سُبُحَانَك، أَسْتَغْفِرُك لِنَانِي وَأَسْأَلُك رَحْمَتَك، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغُ قَلْبِي بَعْلَ إِذْ لِنَانِي وَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَاتَّقُوْالله عِبَادَالله اوَالْمِرْصُواعَلَى الْاِسْتِغْفَارِ، وَادْعُوالله الْوَهّابِ فَانَ يُوفِّقَنَا بَهِيْعًا لِمَا يُعِبُ وَيَرْضَى، وَاسْأَلُوهُ مَاحَكَاهُ فِي كِتَابِهِ أَن يُّوفِقَنَا بَهِيْعًا لِمَا يُعِبُ وَيَرْضَى، وَاسْأَلُوهُ مَاحَكَاهُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِبَادِهِ الصَّادِقِيْنَ الصَّالِحِيْنَ اِذْهُمْ قَالُوا: فَأَعُوذُ بِاللهِ مِن الْكَرِيْمِ عَنْ عِبَادِهِ الصَّادِقِيْنَ الصَّالِحِيْنَ الصَّالِحِيْنَ اللهُ اللهِ مِن الْكَرِيْمِ عَنْ عِبَادِهِ الصَّادِقِيْنَ الصَّالِحِيْنَ وَاللهُ اللهُ الله

(۱) الأعراف: ۱۸۰ (۲) بخاری: ۲۰۵۸ ۳۰ و مسلم: ۲۹۷۷

(٣)الشعراء:٨٠ ٨٠)ص:٥٦

(۵)أبوداؤد: ۲۱ (۲)العمران: ۸ (۵)فرقان: ۲۳

تيسراخطيه

## بِسُ مِاللّٰهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ مِن الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّح

الثدكى عطااور بهاري طلب

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين همد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد

الله کے بندو! میں تم لوگول کواورخودا پنے گنهگارنفس کوتقوی کی وصیت کرتا ہوں، الله تبارک وتعالی نے جمیں قرآن مجید میں الله کے اساءِ مُسنی کے ذریعے اسے پکارنے اور دُعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی ٹیٹی کے فرمان ہے: ''یقینا الله تعالی کے ننا نوے اور دُعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی ٹیٹی کی بیٹی کافرمان ہے: ''یقینا الله تعالی کے ننا نوے

(۹۹) اساء ہیں، جوانہیں یا دکر لے جنت میں داخل ہوگا''۔ معلونا اللہ کے میں نام کی دینوں کے متازی و زیر میں نام

سامعین! اللہ کے ہر نام کی اپنی ایک امتیازی صفت اور خاصیت ہے، جو دوسرے میں نہیں ہے، لہذا جب بندہ بیاری میں شفا کا طلبگار ہوتا ہے تو ''اللہ شافی'' کہہ کرایک نام ' شافی'' سے دُعا کرتا ہے، لہذا جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا کھہ کرایک نام ' شافی' سے دُعا کرتا ہے، لہذا جب میں نیار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشا ہے، مغفرت ورحمت کی طلب کے لیے ''غفور رحیم'' نام استعمال کرتا ہے کہ اے رب! میں نے اپنے نفس پر بے انتہا ظلم کیا ہے، اور گنا ہوں کو صرف آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، لہذا اپنی خصوصی مغفرت کے ذریعہ میری بخشش فرمائیں، اور مجھ پر رجم فرمائیں، یقینا آپ ہی غفور ورحیم ہیں، اسی طرح گراہی اور کجی کے خطرے سے بیخنی فرمائیں، یقینا آپ ہی خفور ورحیم ہیں، اسی طرح گراہی اور کجی کے خطرے سے بیخنی کے لیے اسم' وہاب'' کہہ کراسے پکارتا ہے کہ ہدایت کے بعد پھر میر بے دل کو گراہ نہ کیجئے، اپنی خصوصی رحمت کا مجھ پر فیضان کیجئے، یقینا آپ وہاب (بہت ہبہ کرنے والے اورعنایت فرمانے والے ) ہیں، گویااس دعا میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میں نے والے اورعنایت فرمانے والے ) ہیں، گویااس دعا میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے، میری نسبت سے تو بہت بڑی چیز ہے، کیکن آپ کے کمال کرم اورغایت درجہ مانگا ہے، میری نسبت سے تو بہت بڑی چیز ہے، کیکن آپ کے کمال کرم اورغایت درجہ میں فرمائی ہیں۔ میری نسبت سے تو بہت بڑی چیز ہے، کیکن آپ کے کمال کرم اورغایت درجہ میں فرمائی ہوں۔

کے جودوسخا کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ آپ ہی یقینا وہاب ہیں، اور تمام اشیاء کے حقائق آپ ہی کی دَین کی بدولت ہے، مجھ پر یا کسی بھی مخلوق پر جن نعتوں کا فیضان ہورر ہاہے وہ صرف آپ کی وحدہ لاشر یک لہذات کی جانب سے ہے، پس حمدوشکر تیرے ہی لیے ہے، اے وہاب! اس مسکین کی اُمیدوں پر پانی نہ پھیر، اور اس کی دُعا کورد نہ کر محض اپنے فضل وکرم سے اس ناچیز کواپنی رحمت کا مستحق بنا۔ یا ارحم الراحمین ویا اکر هر الا کر مین۔

سامعین! ہبددراصل بلاعوض کسی کوکسی چیز کا مالک بنانے کو کہتے ہیں، کبھی کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو بلاعوض کوئی چیز دے دیتا ہے تو اُسے آپ واہب (ہبددینے والا) تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہا بنہیں کہہ سکتے ، کیونکہ وہا بتوصرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے، وہی گراہوں کو ہدایت اور پریشان حال لوگوں کو عافیت وسلامتی بخشا ہے اور جے چاہے علم وحکمت سے نواز تا ہے، یقینا آپ اینی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں۔

سامعین! وہ تو ایسا وہاب ہے کہ جب چاہے رحمت ومغفرت سے سرفراز کرے، بلکہ ایک ہی گھے۔ میں تمام مخلوقات کواس دولت سے سرفراز کرے، لبندااس وہاب سے دُعا کرنے سے بہلے چاہئے کہ ہم استغفار کریں، کیونکہ استغفار کو مقدم کرنے کی بڑی اہمیت ہے، د کیھئے! حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دُعا کررہے ہیں: ''اے رب! میری مغفرت فر مااور مجھے ایسی سلطنت عنایت فر ما کہ میرے بعد کسی دوسرے کونہ ملے، یقینا تو ہی وہاب ہے، آپ نے د کیھ لیا کہ حضرت سلیمان جیسی شخصیت نے پہلے مغفرت وہی وہاب ہے، آپ نے د کیھ لیا کہ حضرت سلیمان جیسی شخصیت نے پہلے مغفرت وہیں وہاب ہے، آپ نے د کیھ لیا کہ حضرت سلیمان جیسی شخصیت نے پہلے مغفرت وہیں وہاب ہے، آپ نے د کیھ لیا کہ حضرت سلیمان جیسی شخصیت نے پہلے مغفرت وہیں وہاب ہے، آپ نے د کیھ لیا کہ حضرت عائش ہیں کہ حضور صال انتہاں کے دھنوں سلطنت کی دُعا کی، حضرت عائش میں کہ حضور صال انتہاں کے دھنوں سلطنت کی دُعا کی، حضرت عائش میں کہ حضور صال انتہاں کے دھنوں سلطنت کی دُعا کی، حضرت عائش میں کہ حضور صال کی دھنوں میں کہ حضور صال میں کہ حضور صال سلیمان کی دُعا کی، حضرت عائش کی دیں کہ حضور صال میں کو دیا گیا ہے۔

جب رات کو بیدار ہوتے تو کہتے: لا اله الاانت سبعانك، اپنے گنا ہوں پر تجھ سے استغفار کرتا ہوں، اور تیری رحمت کا سائل ہوں، یا اللہ! میرے علم میں اضافہ کر، میری ہدایت کے بعد میرے دل کوٹیڑھا نہ کر، اپنی بارگاہِ عالی سے میرے لیے اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما، یقینا تو ہی و تا ب ہے۔

سامعین کرام! پس آپ لوگوں کو چاہئے کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، خوب استغفار کرتے رہو، خوب استغفار کرتے رہو، اور اللہ تعالی کی وہاب ذات سے دُعا کرتے رہوکہ ہم سبھی کواپنی مرضیات پر اور پندیدہ راستے پر چلائے، اور قر آنِ مجید میں اپنے نیک اور سپچ بندوں کی زبانی جس دُعا کوفل فرمایا ہے اُسے پڑھتے رہو۔

اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ''اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑ ھے نہ کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر ما، یقینا تو ہی بہت بڑی عطاد سینے والا ہے''، نیز فرماتے ہیں: اے رب ہم کو ہماری بیویوں اور اولا دکی طرف سے آگھوں کو ٹھنڈک عطافر ما، اور ہم کو پر ہیزگاروں کا پیشوا بنا۔

اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

جوتھاخطیہ

#### بِست مِاللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ربيع الاخر

آلْحَمُلُ بِللهِ الَّذِي صَوَّرَ أَصْنَافَ الْخَلِيْقَةِ فَأَبْلَعَ فِيْ تَصْوِيْرِهَا، وَقَلَّرَ اخْتِلَافَ أَجْنَاسِهَا فَأْحُسَنَ فِى تَقْدِيْرِهَا، وَ نَشَرَ رَحْمَتَهُ عَلَىٰ قَوْيَهَا وَضَعِيْفِهَا، وَصَغِيرِهَا وَأَشْهَلُ أَنْ لَا الْهَ اللّه الله وَحُلَهُ قَوْيِهِ اللّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَحْمَلُهُ وَهُوَ الَّذِي بِيهِ تَصَارِيْفُ أُمُوْرِهَا، وَأَشْهَلُ أَنَّ لِهُ وَحُلَهُ لَا الله وَهُوَ الَّذِي بِيهِ قَصَارِيْفُ أُمُورِهَا، وَأَخْمَلُهُ وَهُو الَّذِي بِيهِ تَصَارِيْفُ أُمُورِهَا، وَأَخْمَلُهُ وَهُو الَّذِي إِيهِ تَصَارِيْكُ أُمُورِهَا، وَأَشْهَلُ أَنَّ لَا لَهُ عَنْكَ وَمُ اللّهُ وَهُو اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْلَهُ عِلْمُ مُبْتَلَمُهَا وَمُصِيْرِهَا اللّهُمَّ صَلّ وَسَلّهُ وَبَارِكَ عَلَى سَيّدِينَا هُعَتَبْلٍ وَعَلَى آلِهِ وَمُصِيْرِهَا اللّهُمَّ صَلّ وَسَلّهُ وَبَارِكَ عَلَى سَيّدِينَا هُعَتَبْلٍ وَعَلَى آلِهِ وَمُصَيْرِهَا اللّهُمَّ صَلّ وَسَلّهُ وَبَارِكَ عَلَى سَيّدِينَا هُعَتَبْلٍ وَعَلَى آلِهِ وَمُصَيْرِهَا اللّهُمَّ صَلّ وَسَلّهُ وَبَارِكَ عَلَى سَيّدِينَا هُعَتَبْلٍ وَعَلَى آلِهِ وَمُصَارِهِمَا قَامَتِ الْأَشْمَاءُ مِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

فَيَاعِبَا ذَاللهِ! اِتَّقُوا اللهَ تَعَالى وَ تَدَبَّرُوْا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَرَدَتَ اَنْ تَنْكُرُ عُيُوْبَ غَيْرِكَ، فَاذْكُرْ عُيُوْبَ نَفْسِكَ ﴿ (١) ـ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَفْسِكَ ﴿ (١) ـ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَفْسِكَ ﴿ (١) ـ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَنْ لَكُو عَيُولِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ يَكُونَ ذَالِكَ مَانِعًا لَكَ نَفْسِكَ أَيْ إِلَى مَانِعًا لَكَ عَنْ التَّكُلُّمِ فِي غَيْرِكَ وَ ذَالِكَ مَانِعًا لَكَ عَنِ التَّكُلُّمِ فِي غَيْرِكَ .

فَاعُلَمُوْاعِبَادَاللهِ! أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ لُزُوْمُ السَّلَامَةِ بِتَرُكِ التَّجَسُّسِ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ مَعَ الْإِشْتِغَالِ بِإِصْلَاحِ عُيُوبِ نَفْسِهِ، لِأَنَّ مَنِ اشْتَغَلَ بِعُيُوْبِهِ عَنْ غَيْرِهِ أَرَاحَ بَكَنَهُ وَلَمْ يَتْعَبُ قَلْبُهُ، فَالتَّجَسُّسُ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ، كَمَا أَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ مِنْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ، وَالْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ، وَيَتَفَرَّدُ بِغُمُوْمِهِ وَأَخْزَانِهِ، وَالْمُؤْمِنُ الطَّنَ بِإِخْوَانِهِ وَلَا يُفَكِّرُ وَأَخْزَانِهِ، وَالْكَافِرُو الْجَاهِلُ كُلُّ مِّنْهُمَا يُسِيْئُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ وَلَا يُفَكِّرُ وَأَخْزَانِهِ وَلَا يُفَكِّرُ فِي جَنِيَّاتِهِ وَأَشْجَانِهِ.

يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ" (٢) وَكَانَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: " مَنْ أَحَبَ أَنُ يُّخْتَمَ لَهُ بِغَيْرٍ، فَلْيُحْسِنْ ظَنَّهُ بِالنَّاسِ".

فَاحُنَدُوْا عِبَادَالله بِسُوَ الظَّنِ بِالنَّاسِ، بَلَ حَسِّنُوْهُ بِهِمْ وَ بِرَبِّ النَّاسِ، وَفِي الْحَينِ فَالله بِسُوَ الظَّنِ بِالنَّاسِ، وَفِي الْحَينِ فَي النَّاسِ، وَفِي الْحَينِ فَالله عَبْدِي وَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَا أَعْتَقِلُ فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءُ، (٣) جَاءً رَجُلُ إلى إمَامٍ كَبِيْرٍ وَقَالَ لَهُ: النِّي لَا أَعْتَقِلُ فَلْيَ فَاللَّهُ كَافِرٌ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ فِي فُلَانٍ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ، فَقَالَ لَهُ: مَابَدَالَكَ مِنْ كُفُرِهِ، فَقَالَ سِمِعْتُهُ يَعُولُ: إِنَّ الْإِكْفَارَ مِنْ ذِكْرٍ مُحَبَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِبَابٌ، فَقَالَ يَعْتُهُ وَسَلَّمْ حِبَابٌ، فَقَالَ يَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِبَابٌ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِبَابٌ، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِبَابٌ، فَقَالَ

لَهُ: قَوْلٌ صَحِيْحٌ، ٱلْإِكْفَارُ مِنْ ذِكْرِةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَابٌ مِّنَ الشَّيطَانِ وَجَابٌ مِّنَ الثَّارِ، فَمَا أَحْسَى هٰنَا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ، فَاقْتَلَوُا الشَّيطَانِ وَجَابٌ مِّنَ النَّارِ، فَمَا أَحْسَى هٰنَا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ، فَاقْتَلَوُا بِهِمْ فَمَنِ النَّهُ فَلِحِيْنَ وَهُو مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ وَهُو مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمُو مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُو مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُو مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُو مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ الْمُعْلِقِيْنَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ مُوا عَلَيْهُ وَعَلَى مُنْ وَكُولِهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ الْمُعْتَالِقُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى مُؤْمِولِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعُلِمِ لَهُ وَعِلْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعِلْمِ لَهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعُلِمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَ

وَاللّٰهُ سُبُحَانَهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ:أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِيَّا اللّٰهِ مِنَ الظَّنِ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَلَا تَجَسَّسُوا } (٣) بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَلَا تَجَسَّسُوا } (١) بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَالنِّي كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰنَا، وَالنَّالِ وَالنِّي كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰنَا، وَالنَّالِ وَاللّٰمِيلِي مِن كُلِّ ذَنْبٍ وَالسَّائِمِ الْمُسْلِمِيْنَ مِن كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفْوُرُ الرَّحِيْمُ.

- (١)الدارهي:١٨٩ وحيلة الاولياء/١١ وهوبلاغات الثوري
  - (٣) ابوداؤد: ٣٩٩٣ ،أحمى: ٢٩٨٣
  - (۳) بخارى: ۲۹۷۵، مسلم: ۲۹۷۵
    - (°) الحجر ات: ١٢

چوتھاخطیہ

ربيع الاخر

بِسهُ إِللَّهِ الرَّحْدِنِ الرَّحِيمِ

حسن ظن اور بد گمانی

الحمدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد

المرسلين محمد، وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعدا!

الله کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور آپ سالخالیا ہم کے اس فرمان میں غور

وتدبر کرو،''جب کسی دوسرے کے عیوب کے ذکر کا اِرادہ ہوتو خود اپنے عیوب یا دکرو،

یعنی تمہارانفس کسی دوسرے کے عیب کی طرف متوجہ ہو، تو اپنے ذہن میں خود اپنے

عیوب کو یاد کرو، یہ بات دوسرول کے عیوب کے پیچھے پڑنے اور اسے کھولنے سے

رو کے گی۔

سامعین کرام! پس ایک عقلمند شخص کو بیضروری ہے کہ لوگوں کے عیوب کی تحقیق اور ٹوہ میں نہ رہے، اس سے محفوظ رہے اور خود اپنے نفس کی کمزور یوں اور برائیوں کی اصلاح کی فکر کرے، جوابئی فکر میں دوسروں کی عیب بینی سے محفوظ رہے گا، وہ بلاوجہ کی بریشانی سے نجات حاصل کر کے راحت و چین کی زندگی گزار ہے گا، لوگوں کے عیب کو ٹوہ میں رہنا نفاق کا شعبہ ہے، جبیبا کہ حسن ظن ایمان کا شعبہ ہے، ایک عقلمند مسلمان اپنے بھائیوں کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے، اور اپنے اعمال اور آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اس کے برعکس ایک کافر اور جابل دونوں بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں برا

گمان رکھتے ہیں،اورخودا پنے عیوب اور کمز وریوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔

آپ سالٹھالیہ کا فرمان ہے:''حسنِ طن حسنِ عبادت میں داخل ہے'' اور سیدنا .

امام شافعی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے: ''جوخاتمہ بالخیر چاہتا ہو، اُسے لوگوں کے

ساتھ حسنِ ظن رکھنا چاہئے''۔

بعض صالحین نے فرمایا:''جویہ چاہتا ہو کہ سارا عالم اس کے ساتھ خیر کا سلوک

کرلے، تواپنے آپ کوتمام مخلوق سے کمتر درجہ میں رکھے، کیونکہ اس کی مثال پانی کی

طرح ہے، جو ہمیشہ پستی کی طرف رہتا ہے نہ کہ بلندی یا مساوات کی طرف، اور اس

درجہ کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ تمام مخلوق کے ساتھ حسن ظن رکھے'۔

پی اللہ کے بندو! لوگوں کے متعلق بدگمانی سے بچو، بلکہ اچھا گمان رکھواور پرودگار کے ساتھ بھی حسنِ ظن رکھو، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ تعالی کا پیفر مان موجود ہے: ''میں میرے

بندے کے میرے ساتھ گمان کے مطابق ہوں، اب وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان ،،

ایک شخص ایک امام سے جا کر کہنے لگا کہ میں فلاں کا قائل نہیں ہوں، وہ تو کا فر

ہے، یو چھا کہ اس کا کونسا کفرتم کونظر آیا؟ تو جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ سال فالیا ہے کا

کثرت سے ذکر کرنا حجاب کا باعث ہے، تو اُنہوں نے سمجھایا کہ بیتو بالکل صحیح بات

ہے، کیونکہ حضورِ اکرم صلّ اللّٰہ اللّٰہ کا بکثر ت ذکر شیطان اورجہنم سے حجاب وآڑ کا سبب ہے،

اے اصحابِ بصیرت، دیکھو! کیسی اچھی بات کہی،سوان حضرات کی پیروی کرو، الیی

صورت میں ہدایت وفلاح سے ہمکنار ہوجاؤگے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:''اےا بیان والو! بہت بدگمانیوں سے بچو،یقین مانو بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نیٹولا کرو۔

الله تبارك وتعالى هم سب كومل كى توفيق عطافر مائے، (آمين)

# يانجوال خطبه بسم الله الدَّوْن الدِّحية ربيع الاخر

آن يَّعُبُكُولِلهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ، يَدُعُوا التَّاسَ أَنْ يَّعُبُكُوا اللهَ هُغُلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ حُنَفَاءً وَيُقِيْبُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَذَالِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَاللهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لا اللهَ إلَّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَلهُ وَ الشَّهُ وَاللهِ وَسُولُهُ الْمَبُعُوثُ بِالشَّرِيْعَةِ السَّمْحَةِ السَّمْحَةِ السَّمْعَةِ السَّمْعَةِ السَّمْ اللهُ وَمَلْ اللهُ وَمَلْ اللهِ وَصَعْبِهِ السَّمْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَمَلْ اللهُ وَمَلْ اللهُ وَمَلْ اللهُ وَمَلْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَلْ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

أَمَّا بَعُكُ: فَيَاعِبَادَ اللهِ التَّقُو اللهَ تَعَالَى، وَاعْلَمُوْا: أَنَّ الْبَشُرُوعَ لَكُمْ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ هُوَ الْإِقْبَالُ عَلَى صَلَاتِكُمْ بِالْخُشُوعِ فِيهَا وَ الطُّمَانِينَةِ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالْسُجُودِ وَتَرْتِيلِ التَّلَاوَةِ وَ الطُّمَانِينَةِ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالْسُجُودِ وَتَرْتِيلِ التَّلَاوَةِ وَ الطُّلُوقِ وَالْقُلْبِ وَالْقَالِبِ، وَ عَلَمِ الْعُجُلَةِ، إِنَّ رُوحَ الصَّلُوةِ هُوَ الْإِقْبَالُ عَلَيْهَا بِالْقَلْبِ وَالْقَالِبِ، وَ الْحُبُلُونَ وَالْمِتَّالُ وَلَيْ الْقَالِبِ، وَالْمُتَلِقُ وَ وَلَيْ اللّهُ اللهُ بِالْإِخْلُونَ وَالْمِتَّامُ مُن يُصَلَّونَ وَلَيْ اللهُ وَالْقَالِبِ، وَلَكِنَّ الْأَسْفَ عَلَى مَن يُصَلَّونَ وَالْمِتَّهُمُ مُن يُسِيُونَ فِي مَلْ مَن يُصَلَّوهِ مَنْ اللهُ وِسَالَةَ صَلَاتِهِمْ، كَتَب سَيِّلُ نَا الْإِمَامُ أَحْمَلُ بُنُ حَنْبَلَ رَحَهُ اللهُ وِسَالَةَ صَلَاتِهِمْ، كَتَب سَيِّلُ نَا الْإِمَامُ أَحْمَلُ بُنُ حَنْبَلَ رَحَهُ اللهُ وِسَالَةَ الصَّلُوةِ إِلَى قَوْمِ صَلَّى مَعَهُمْ فَرَءَاهُمْ يُسِيؤُن فِي صَلَاتِهِمْ وَبَعْضُ مَا الصَّلُوةِ إِلَى قَوْمِ صَلَّى مَعَهُمْ فَرَءَاهُمْ يُسِيؤُن فِي صَلَاتِهِمْ وَبَعْضُ مَا الصَّلُوةِ إِلَى قَوْمِ صَلَّى مَعَهُمْ فَرَءَاهُمْ يُسِيؤُن فِي صَلَاتِهِمْ وَبَعْضُ مَا السَّيْقُ مَن فِي اللَّهُ كُومَ وَالسُّجُودِ وَالْخَفْضِ وَالرَّفَعِ وَالسُّجُودِ وَالْخَفْضِ وَالرَّفَعِ وَالسَّجُودِ وَالْخَفْضِ وَالرَّفَعِ وَالسَّامِ وَالْمُ النَّيْ عَلَيْهِ وسَلَّمُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ النَّيْقُ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ المَامِ وسَلَّمُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ اللْهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيهُ وسَلَّمُ اللْهُ عَلَيهُ وسَلَّمُ الْمُعُولُ وَالْمُولِ الْوَلَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُ اللَّهُ عَلَيهُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللْهُ عَلَيهُ واللْمُ الْمُعَلِيهُ وَالْمُولِ اللْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُوا اللهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُعْمُ اللْمُ الْمُؤْمِلُوا الللْمُ الْمُؤْ

أَمَا يَغَافُ الَّذِئ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَن يُّكَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَادٍ "(١)

عِبَادَاللهِ! وَالنَّاسُ يُغَطِئُونَ فِي أَخْدِهِمْ فِي التَّكْبِيْرِ مَعَ الْإِمَامُ يَعُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِذَا كَبَرَ الْإِمَامُ لَعُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِذَا كَبَرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوْا الْإِمَامُ حَتَّى يُكَبِّرَ وَيَفُولُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ فَكَبِيْرِهِ، وَيَنقَطِعَ صَوْتُهُ ثُمَّ تُكَبِّرُوْنَ بَعْلَهُ، وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَبَرَ وَرَكَعَ (الإِمَامُ) فَكَبِّرُوْنَ بَعْلَهُ، وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَبَرَ وَرَكَعَ (الإِمَامُ) فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَهُمْ قِيَامٌ ثُمَّ يُتَعِونُهُ اللهُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ كَتَى اللهُ عُمَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَالَّذِئَ يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ رُبَهَا جَزَمَ التَّكْبِيُرَ، فَفَرَغَ مِنَ التَّكْبِيُرِ قَبْلَ أَنْ يَّفُرُغَ الْإِمَامُ، فَقَلُ صَارَ لَهٰ الْمُكَبِّرًا قَبْلَ الْإِمَامِ، وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاةً، لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ وَكَبَّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلاَصَلَاةً لَهُ.

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ وَقَالَ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ وَقَالَ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَمِلَهُ "فَارُفَعُوْا رُوُوسَكُمْ وقُولُوا "الله له مَّرَبَّنَا لَكَ الْحَمْلُ مَعْنَا لَهُ أَنْ تَنْقَطِرُوا الْإِمَامُ رَأْسَهُ، وَيَقُولَ "تَنْقَطِرُوا الْإِمَامُ رَأْسَهُ، وَيَقُولَ "تَنْقَطِرُوا اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ "وَيَنْقَطِعَ صَوْتُهُ وَهُمْ رَاكِعُونَ ثُمَّ يُتْبِعُونَهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ "وَيَنْقَطِعَ صَوْتُهُ وَهُمْ رَاكِعُونَ ثُمَّ يُتْبِعُونَهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِلَهُ "وَيَنْقَطِعَ صَوْتُهُ وَهُمْ رَاكِعُونَ ثُمَّ يُتْبِعُونَهُ

فَيَرْفَعُوْنَ رُولَسَهُمْ وَيَقُولُونَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَهُدُ.

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَإِذَا كَبَّرَوَ سَجَلَ فَكَبِّرُوُ وَاسْجُلُوُا" مَعْنَاهُ: أَنْ يَّكُوْنُوْا قِيَامًا حَتَّى يُكَبِّرَ وَيَنْعَظَ لِلسُّجُوْدِ وَيَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَهُمْ قِيَامًا حَتَّى يُكَبِّرُ وَيَنْعَظَ لِلسُّجُوْدِ وَيَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَهُمْ قِيَامٌ ثُمَّ يُتَبِعُونَهُ جَاءَعَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ رَضِي عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا الْمَطَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا الْمَطَّ مِنْ قِيامِهِ لِلسُّجُودِ لَا يَنْعَنِى أَحَلُّ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَهْنَا كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَهْنَا كُلُّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْإِمَامُ يَرُ كُعُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ وَلُكُولُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْإِمَامُ يَرُ كُعُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ وَاللهُ مُنَا عُلُهُ مُوافِقً لِقُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُ يَرُكُمُ وَيُسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَبْلَكُمْ وَيَسْجُلُ قَالِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْجُلُوا وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ الْمُعُلِقُ وَلِهُ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللهُ عُلْمُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْقُ وَلَوْلِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْلِهُ وَالْفِقُ لِلْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَلَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَكُولُولُهُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا عَلَيْهُ وَالْمُعُولِهُ وَالْمُ الْمُ الْمُعُلِقُ وَالْمُ الْعُلِكُ وَالْمُعُلِقُ ال

وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَارُفَعُوا رُوُوسَكُمْ وَكَبِّرُوا "مَعْنَاكُهُ أَن يَّثُبُتُوا سُجُودًا حَتَّى يَرُفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرَ فَإِذَا انْقَطَعَ صَوْتُهُ وَهُمْ سُجُودٌ أَتْبَعُوهُ فَرَفَعُوا رُوُوسَهُمْ وَيُكَبِّرَ فَإِذَا انْقَطَعَ صَوْتُهُ وَهُمْ سُجُودٌ أَتْبَعُوهُ فَرَفَعُوا رُوُوسَهُمْ فَيْكَبِرَ فَإِذَا انْقَطَعَ صَوْتُهُ وَهُمْ سُجُودٌ أَتْبَعُوهُ فَرَفَعُوا رُوُوسَهُمْ فَيْكَبِرِينَكُ عَنْ أَصْعَابِ رَسُولِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، وَجَاءَ الْحَدِينَ عَنْ أَصْعَابِ رَسُولِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، وَجَاءَ الْحَدِينَ عَنْ أَصْعَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَقَدُ لَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَقَدُ لَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالُهُ مُؤَدَّبُهُمْ قَالُوا: لَقَدُلُكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالُهُ مُؤَدِّ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤَدِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَا مُؤَا وَالْأَلُوا: لَقَدُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤُولُ وَلَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤَا وَالْآلُهُ مُؤْلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلَا عُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُوا اللّهُ وَلَيْنُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ

عِبَادَ اللهُ! وَأَحْسِنُوا السُّجُودَ وَلَا تُضَيِّعُوا شَيْعًا فَقَلَ جَاءَ فِي الْكَالِيْثِ: ﴿ إِنَّ الْيَكَايُنِ تَسُجُلَانِ كَهَا يَسُجُلُ الوَجُهُ، وَإِذَا وَضَعَ أَحَلُ كُمُ الْكَنِيثِ: ﴿ إِنَّ الْيَلَانِ كَمَا يَسُجُلُ الوَجُهُ، وَإِذَا وَضَعَ أَحَلُ كُمُ وَجُهَهُ فَلْ يَرْفَعُهُمَا ﴾ وَجُهَهُ فَلْ يَرْفَعُهُمَا ﴾ وَجُهَهُ فَلْ يَرْفَعُهُمَا ﴾ وَجُهَهُ فَلْ يَرْفَعُهُمَا ﴾ وَجُهَهُ فَلْ يَرْفَعُهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فَاتَّقُوْ اللهَ يَامَعُشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَآخَكِمُوْ اصَلَاتَكُمْ وَالْزَمُوْ افِيْهَا سُنَّةَ نِبِيِّكُمُ وَآضَعَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ ٱجْمَعِيْنَ ـ إِنَّ سُنَّةَ نِبِيِّكُمُ وَآضَعَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ ٱجْمَعِيْنَ ـ إِنَّ

الله تَعَالَى يَقُولُ ، وَهُو اَصْلَقُ الْقَائِلِيْنَ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّكِيْنَ الرَّاكِيْنَ الرَّاكِيْنَ الرَّاكِيْنَ الرَّاكِيْنَ الرَّاكِيْنَ الرَّاكِيْنَ الرَّاكِيْنَ فِي صَلاةٍ هِمْ خَاشِعُوْنَ} (٣)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَاتَاكُمْ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآلِكُ وَلَكُمْ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآلِكُ وَاللّهَ فِي الْقَوْلُ قَوْلُ هَوْ اللّهَ فَوْلُ اللّهُ اللّهِ فَي اللّهُ اللّهِ فَي اللّهُ هُواللّهَ فَوْلُ اللّهُ هِذَا لَكُ هُواللّهُ فَوْلُ اللّهُ هَوَ اللّهُ اللّهُ فَوْلُ اللّهُ فَوْلُ اللّهُ هَوَ اللّهُ فَوْلُ اللّهُ هِنْ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

- (۱) بخارى: ۲۰۹ ومسلم: ۲۲۲-۱۱۳
  - (۲) بخاری:۵۰۰-۲۰۱
    - (٣)المؤمن:١

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِنِ الرَّحِينِ عِ

ربيع الاخر

يانچوال خطبه بسن

نماز میں لوگوں کی کوتا ہیاں

الحمديله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

محمد، وعلى آله وصعبه اجمعين، اما بعدا

الله کے بندو! تم جانتے ہو کہ نماز میں اصل مقصد سیہ ہے کہ پوری توجہ، خشوع،

اطمینان کے ساتھ قیام، رُکوع، سجدہ اور تلاوت کوادا کیا جائے، جلد بازی نہ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق جسم وروح کے ساتھ اس کی طرف توجہ، خشوع، اخلاص وخشیت اور

حضورِقبی ہی تواصل نماز کی جان ہے،لیکن بڑے صدمہ کی بات یہ ہے کہ بہت سے

نمازی اپنی نمازوں میں بڑی گڑ بڑاورکوتا ہی کرتے ہیں۔

امام احمدٌ نے ایک قوم کودیکھا کہ نماز میں کوتا ہی کررہے ہیں، توان کی خدمت میں

نماز کے موضوع پرایک رِسالہ قلمبند کر کے پیش کیا،جس کے بعض مندرجات یہ ہیں: د مد : تاریخ میں میں میں میں اور ایس کے بعض مندرجات یہ ہیں:

''میں نے تمہارے ساتھ نماز پڑھی تو دیکھا کہ بعض مقتدی رُکوع و ہجود وغیرہ میں

امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ایسے آدمی کی نماز کہاں؟" آپ سالٹھالیہ کم کا فرمان ہے:

'' کیا جوامام سے پہلے (رُکوع یاسجدہ سے) سراُٹھا تا ہے،اُسے بیرڈرنہیں ہے کہ اللہ

تعالی اس کا سرگدھے کے سرکی طرح کردیے''۔

سامعین کرام! لوگ امام کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ بڑی غلطی ہے،

آپ سالتفالیلی کا فرمان ہے: ''جب إمام تكبير كے تب تم كهو' يعنى امام اپنى تكبير سے

''جب امام تکبیر کہے اور رُکوع کرے تب تم تکبیر کہواور رُکوع کرو'' یعنی انتظار کریں،

جب اِمام تکبیر کہہ کر رُکوع میں جائے تو مقتدی کھڑے رہیں، جب اس کی تکبیرختم ہو جائے تب مقتذی رُکوع میں جائیں ،امام احدُ فرماتے ہیں:اس لیے کہ جب امام کی اللہ ا كېرمكمل ټونهجي مكبر (لينې تكبير كهنے والا ) شار ټوگا ، كيونكه اگر وه' الله' ' كهه كرخاموش هو جائے تو اُسے مکبر (یعنی تکبیر کہنے والا) نہیں کہیں گے، امام کے ساتھ تکبیر کہنے والی کی نماز دُرست نہ ہوگی، کیونکہ امام سے پہلے ہی وہ نماز میں داخل ہور ہا ہے، اور آپ صَالَتُ اللَّهِ مِن عَلَى مَان بِين مُعِمر جب امام (رُكوع) سے سراُ تُعائد، سمع الله لهن حمده كحتوتم ايناسرأ ثفاؤاور اللهجد ربنالك الحبدكهو، يعنى امام سهع الله لبن حمده كهني سے فارغ ہوکر رُکوع سے قیام میں بہنچ جائے ،تواس کے بعدتم رُکوع سے سراُٹھا وَاور آب سالتفاليلي كفرمان 'اور جب تكبير كهه كرسجده ميں جائے توتم تكبير كهه كرسجده ميں جاؤ'' کامطلب پیہے کہ امام سجدہ میں پہنچ جائے، جب تک اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دے،مقتدی اعتدال میں کھڑا رہے، جب امام پہنچ چکا تو اب مقتدی حجکنا شروع کر دے، نماز کے ہرفعل میں بس اسی ترتیب و قفصیل کو مدنظر رکھنا ہے، صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ آ پ سالٹھ آپیلم سید ھے کھڑے ہوجاتے ،اور ہم لوگ ابھی سجدہ ہی میں ہوتے۔

حاضرین کرام! سجده کوسیح و هنگ سے اداکرو، کسی عمل کوضائع نہ کرو، حدیث میں ہے کہ جس طرح چبرہ کا سجدہ ہے اسی طرح ہاتھ کا بھی سجدہ ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی چبرہ زمین پررکھے تو ہاتھوں کو بھی رکھے، اور جب چبرہ سجدہ سے اُٹھائے تو ہاتھوں کو بھی اٹھائے'۔

پس اللہ کے بندو!اللہ سے ڈرواور پختہ اور اچھی نماز پڑھو، آپ سالٹھ آئیلم اور صحابہ

کرام رضی اللّه عنهم کے طریقتہ پر چلنے کی کوشش کرو، فرمانِ باری ہے:''اورتم نماز کو قائم کرواورز کو قد یا کرو،اوررکوع کرنے والوں کے ساتھ رُکوع کیا کرو،اللّه تبارک و تعالی

سرواورر وہ دیا سرو، اور ربوں سرمے والوں ہے ساتھ ربوں نیا سرو، القد تبار الدونان والے کا ارشاد ہے: ''یقیناوہ ایمان والے کامیاب ہونگے، جونماز میں اظہارِ عجز ونیاز کرنے

والے ہیں۔

الله تبارك وتعالى ممسب كوعمل كى توفيق عطا فرمائے، (آمين)

خطبات نظیر (۱۲۸) جمادی الاولی

# جسادي الاولى

- په اخطب : عيب بسيني وعيب جوئي
  - 🐞 دونسرا خطب: نعمتوں پر شکر
- تیسرانطب: آپ آلیا کانسب سے بہترنس ہے
  - الله چوها خطب : حفاور کے چین دخصائص

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ

يهلاخطبه

اَكُمُكُلُلِلُهِ الَّذِي صَوَّرَأَصْنَافَ الْخَلِيْقَةِ فَأَبْلَعَ فِي تَصْوِيْرِهَا، وَقَلَّرَ الْحَبَّهُ عَلَى قَوِيِّهَا الْحَيلافَ أَجْنَاسِهَا فَأَحْسَنَ فِي تَقْدَيْرِهَا، وَنَشَرَ رَحْمَتُهُ عَلَى قَوِيِّهَا وَضَعِيْفِهَا، وَصَغِيْفِهَا، وَصَغِيْرِهَا وَكَبِيْرِهَا، وَأَشْهَدُأَنَ لِا الله الله الله وَحَدَهُ لاَ شَهِ وَصَعَيْفِهَا، وَصَغِيْرِهَا وَكَبِيْرِهَا، وَأَشْهَدُأَنَ لا الله الله الله وَحَدَهُ لاَ شَهْرِيْكَ لَهُ، وَأَحْمَدُهُ وَهُوَ الَّذِي بِيدِهِ تَصَارِيْفُ أُمُورِهَا، وَأَشْهَدُأَنَّ لاَ الله عَنْدَهُ عِلْمُ مُبْتَدَعُهَا فَعَلَى عَبْدِهِ عَنْدَهُ عِلْمُ مُبْتَدَعُهَا فَعَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِهَا وَمُصِيْرِهَا، الله هَرَسُولِكَ سَيِّدِهَا وَمُصِيْرِهَا، الله هَرَالِهُ وَسُلِّهُ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِهَا فَعَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِهَا هُمَا اللهُ هُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِهَا فَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَمُعَالِهِ وَمُعَالِهُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِهَا فَعَلَى عَبْدِهِ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَبْدِهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْمَ اللهُ وَأَصْعَالِهِ وَمَا قَامَتِ الْأَشْمَاءُ بِرَةٍ اللهَ عَلَى عَبْدِهِ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَال

أَمَّا بَعُلُ: فَيَاعِبَا كَاللهِ! إِتَّقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَتَكَبَّرُوْا قَوْلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِذَا أَرَدَتَ أَنْ تَنْ كُرَ عُيُوْبَ غَيْرِكَ فَاذْ كُرُ عُيُوْبَ غَيْرِكَ فَاذْ كُرْ عُيُوْبَ غَيُوبَ فَيُوبَ نَفُسِكَ ﴿ (١) يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدَتَ أَنْ عُيُوبَ عَيُوبَ نَفُسِكَ ذَالِكَ فَاذْ كُرْ عُيُوبَ تَنْ كُرَ عُيُوبَ تَنْ كُرَ عُيُوبَ عَيْرِكَ أَيْ إِأَنْ سَوَّلَكَ لَكَ نَفُسُكَ ذَالِكَ فَاذْ كُرْ عُيُوبَ نَفْسِكَ أَيْ السَّبَعُضِرُ هَا فِي ذَهْنِكَ فَعَلَى أَن يَّكُونَ ذَالِكَ مَانِعًا لَكَ نَفْسِكَ أَيْ اللّهَ كُلُونَ ذَالِكَ مَانِعًا لَكَ عَنِ التَّكُلُّمِ فِي غَيْرِكَ .

فَاعُلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ لُزُومُ السَّلاَمَةِ بِتَرُكِ التَّكَمُ مِنْ عُنُوبِ النَّاسِ مَعَ الْاشْتِغَالِ بِإِصْلاَحِ عُنُوبِ نَفْسِهِ، التَّجَسُّسِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ مَعَ الْاشْتِغَالِ بِإِصْلاَحِ عُنُوبِ نَفْسِهِ، لِأَنَّ مَنِ اشْتَغَلَ بِعُيُوبِهِ عَنْ غَيْرِةِ أَرَاحَ بَكَنَهُ وَلَمْ يَتُعَبُ قَلْبُهُ، لِأَنَّ مَنِ اشْتَغَلَ بِعُيُوبِهِ عَنْ غَيْرِةِ أَرَاحَ بَكَنَهُ وَلَمْ يَتُعَبُ قَلْبُهُ، فَالتَّجَسُّسُ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ، كَمَا أَنَّ حُسْنَ الظَّنِ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِلُ يُخْسِنُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ، وَيَتَفَرَّدُ بِغُمُومِهِ الْإِيْمَانِ ، وَ الْمُؤْمِنُ الْعَاقِلُ يُخْسِنُ الظَّنَّ بِإِخْوَانِهِ، وَيَتَفَرَّدُ بِغُمُومِهِ

پېلاخطب 📗

وَأَخْزَانِهِ، وَ الْكَافِرُ وَالْجَاهِلُ كُلُّ مِنْهُمَا يُسِئُ الظَّنَ بِإِخْوَانِهِ وَلاَيُفَكِّرُفِ جَنِيَّاتِهِ وَ أَشْجَانِهِ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلاَيُفَكِّرُفِ جَنِيَّاتِهِ وَ أَشْجَانِهِ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "حُسُنُ الظَّنِ مِنْ حُسُنِ الْعِبَادَةِ" (٢) وَكَانَ سَيِّلُنَا الْإِمَامُ الشَّافَعِيُّ رَحِمُهُ اللهُ يَقُولُ: "مَنْ أَحَبَّ أَن يُّخْتَمَ لَهُ بِخَيْرٍ، فَلْيُحْسِنْ ظَنَّهُ بِالشَّاسِ" وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِيْن: "مَنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ يُمِثُلُهُ بِالنَّاسِ" وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِيْن: "مَنْ أَرَادَ أَنَّ الْوُجُودَ كُلَّهُ يُمِثُلُهُ بِالْخَيْرِ، فَلْيَجْعَلُ نَفْسَهُ تَحْتَ الْحَلْقِ كُلِّهِمْ فِي اللَّرَجَةِ، فَإِنَّ الْمَنَا الْمِنَا الْمَنْخُوضَةِ دُونَ بِالْخَيْرِ، فَلْيَجْعَلُ نَفْسَهُ تَحْتَ الْحَلْقِ كُلِّهِمْ فِي اللَّرَجَةِ، فَإِنَّ الْمَنَا فَيْ الْمَنَا فِي كَالْمَاءِ، وَالْمَاءُ لاَيَجْرِي الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ كَنَالِكَ اللَّالِ الْمُنْخُوضَةِ دُونَ الْعَالِيةِ وَالْمُتَسَاوِيَةِ، وَلاَيْرَى الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ كَنَالِكَ اللَّالِ اللَّالِ اللهُ الْمُتَعَاوِيةِ وَالْمُتَسَاوِيةِ وَالْمُتَسَاوِيةِ وَالْمُ الْمَنَانُ الْمُنْ الْمُولِ الْمَاءُ لاَيْتُولِ الْمَاءُ لِلَّ الْمَاءُ لاَيْتَوْلِكُ الْمُنَالِكُ اللَّالِ الْمَاءُ لاَيْحُونَ الْمَاءُ الْمُعَلِيقِ وَالْمُتَسَاوِيةِ وَالْمُتَسَاوِيةِ وَالْمُتَسَاوِيةِ وَالْمُتَسَاوِيةِ وَالْمُتَسَاوِيةِ وَالْمُنَالِكُ اللّهُ الْمُنْعُولِ الْمَلْكَ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُقَالِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ لَلْهُ الْمُنْ الْمُلْكَالِلْكَ اللّهُ الْمُلْلِكَ الْمُلْكَامِ الْمُولُ الْمُلْولُولُ وَالْمُلْكُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُلْكَالِلْهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

فَاعُلَمُوْا ذَالِكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ وَاعْمَلُوْا بِهِ وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ حَدِيْثُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ اِحْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِ ﴿ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ أَنَّ الْإِنْسَانَ (٣) فَإِنَّ مَعْنَا لا أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَعِيْ لَهُ أَن يُعَامِلَ النَّاسَ وَهُو مُحْتَرِسٌ مِنْهُمْ كَمُعَامَلَةِ مَنْ يُسِيئُ اللهُ عَلَيْهِ يَنْبَعِيْ لَهُ أَن يُعَامِلَ النَّاسَ وَهُو مُحْتَرِسٌ مِنْهُمْ كَمُعَامَلَةِ مَنْ يُسِيئُ اللهُ عَلَيْهِ النَّلِي يَعْمُ وَالاَّ كَانَ غَرَّا الْخَلُوعَا، فَالنَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْمَاءِ ؛ وَسَلَّمَ يُولُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْمَاءِ ؛ وَسَلَّمَ يُولُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْمَاءِ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِ بِأَنْفُسِكُمْ، لاَ بِالنَّاسِ، كَمَا أَوْضَعَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَوَلِهِ : " النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِ بِأَنْفُسِكُمْ، لاَ بِالنَّاسِ، كَمَا أَوْضَعَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: " النَّاسُ يَسُوءِ الظَّنِ بِأَنْفُسِكُمْ، لاَ بِالنَّاسِ، كَمَا أَوْضَعَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: " النَّاسُ يَسُوءَ الظَّنِ فَا فَوْلِهِ: "

ٱلْحَزْمُ سُوْءُ الطَّقِ"(٣) أَيُ إِنَّ الْإِنْسَانَ يَكُونُ مُحْتَاطًا إِذَا أَسَاءَ الطَّنَّ، كَمَا أَنَّ الْمُصَلِّى حِيْمًا يَلُخُلُ فِي الْمَسْجِدِ يَضَعُ نَعْلَيْهِ نُصْبَ

عَيْنَيْهِ لِأَنَّهُ يُسِيئُ الظَّنَّ بِاللِّصِّ بِأَنَّهُ يَسْرِ قُهُ فَبِنَا يَتَحَوَّطُ نَعْلَيْهِ فَهٰنَا هُوَمَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَكْوَزُمُ سُوْءُ الطَّنّ فَاحْنَدُوْا عِبَادَاللهِ بِسُوءِ الظَّنِّ بِالنَّاسِ بَلْ حَسِّنُوْهُ مِهِمْ وَبِرَبِّ النَّاس، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ سُبُحَانَهُ تَعَالَى يَقُولُ: "أَنَاعِنْكَ ظَنَّ عَبْدِي فِي بِيْ (٥) فَلْيَظُنَّ بِي مَاشَاءَ ،جَاءَ رَجُلٌ إلى سَيِّينَا الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ رَحِمَهُ اللهُ وَقَالَ لَهُ: مَاعُدتُ أَعْتَقِدُ فِي فُلاَنِ أَبُدَّا فَقَالَ لَهُ: لِمَا ذَا ؛ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "غَالِبُ فُقَهَاءِ الْعَصْرِ يَكُرَهُونَ الْحَقَّ وَيُعِبُّونَ الْفِتْنَةَ " فَقَالَ لَهُ: "يَعُتَمِلُ أَن يَّكُونَ مُرَادُهُ بِالْحَقّ الْمَوْتُ، وَبِالْفِتْنَةِ الْمَالُ وَالْوَلَدُ، وَقَلْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ { إِنَّمَا آمُوَ الْكُمْ وَآوُلا دُكُمْ فِتْنَةٌ } (١)وَجَاءَ آخَرُ لِإِمَامِ آخَرَ وَقَالَ لَهُ: إِنِّي لاَ أَعْتَقِدُ فِي فُلاَنِ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، فَقَالَ لَهُ: مَابَدَالَكَ مِنْ كُفُرِةٍ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الْإِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِجَابٌ فَقَالَ لَهُ: قَوْلٌ صَدِيْحٌ، الْإِكْفَارُ مِنْ ذِكْرِةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَابٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِهَابٌ مِّنَ النَّارِ، فَمَا أَحْسَنَ هٰنَا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاقْتَدَوُا بِهِمْ فَمَن اقْتَكَى جِهِمْ فَهُوَ عَلَى هُكَى مِنْ رِبِّهِ، وَهُوَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ـ

وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { يَالَّيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُو الْجَتَنِبُو الكَثِيْرَامِنَ الظَّنِّ إِنَّهُ وَلاَ يَتَالَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُو الْجَتَنِبُو الكَثِيرَامِنَ الظَّنِّ إِنَّهُ وَلاَ تَجَسَّسُو ا} (٤)

بَارَكَ اللهُ لِيُ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَ إِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كِرْ الْحَكِيْمِ، اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَستَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَمِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كِرْ الْحَكِيْمِ، اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَستَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَ

يهلاحطبه

لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (١) الجأمع الكبير للسيوطي: (١٣٠٥)
  - (۲)مسنداحد: (۹۲۲۹)
- (٣)السنن الكبرى للبيهقى: (٢٠٩١٨)
- (٣)مسندالشهابالقصاعي:(١٣٩)
  - (۵)مسنداحد: (۱۲۱۱۲)
    - (٦)التغابن: ١٥
    - (4) الحجرات: ١٢

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِي الرَّحِينِيمِ جمادي الاولى

عيب بسيني وعيب جو ئي

يهلاخطيه

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيدالمرسلين، و

على الهو صبه اجمعين، اما بعن:

الله کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو،اورآپ سال اللہ کے اس فرمان میں غوروتد بر کرو،'' جب کسی دوسرے کے عیوب کے ذکر کا ارادہ ہوتو خوداینے عیوب یا دکرو، لعنی

تمهارانفس کسی دوسری کے عیوب کی طرف متوجہ ہو، تواپنے ذبن میں خودا پنے عیوب کو

یاد کرو، میہ بات دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنے سے روکے گی۔

سامعینِ کرام! پس ایک عقلمند شخص کو پیضروری ہے کہ لوگوں کے عیوب کی تحقیق اور ٹوہ میں نہ رہے، اس سے محفوظ رہے اور خود اپنے نفس کی کمز وریوں اور برائیوں کی

اصلاح کی فکر کرے، جواپنی فکر میں دوسروں کی عیب بینی سے محفوظ رہے گا، وہ بلا وجہ کی

، میں ہوں۔ پریشانی سے نجات حاصل کر کے راحت و چین کی زندگی گذارے گا،لوگوں کے عیب کی

ٹوہ میں رہنا نفاق کا شعبہ ہے،جیسا کہ حسن ظن ایمان کا شعبہ ہے، ایک عقلند مسلمان

اپنے بھائیوں کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہے،اوراپنے حزن وغم کی فکر میں رہتا ہے،اس

کے برعکس ایک کا فراور جاہل دونوں بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں برا گمان رکھتے ۔ .

فرمایا کرتے تھے کہ: '' جو خاتمہ بالخیر چاہتا ہو، اسے لوگوں کے ساتھ حسنِ ظن رکھنا

چاہیے''، بعض صالحین نے فرمایا: ''جویہ چاہتا ہو کہ ساری مخلوق اس کے ساتھ خیر کا

سلوک کرے تواپنے آپ کوتمام مخلوق سے کمتر درجہ میں رکھے''، کیونکہ اس کی مثال یا نی

کی طرح ہے، جو ہمیشہ پستی کی طرف بہتا ہے، نہ کہ بلندی یا مساوات کی طرف، اوراس درجہ کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ تمام مخلوق کے ساتھ حسن ظن '''کھے۔ سامعینِ کرام!اس بات کواچھی طرح ذہن نشین کرلواوراس پرممل پیرارہو،اور آ پ سالٹھائیل کی اُس حدیث ہے کہیں تہمیں غلط نہی اور دھو کہ نہ ہو،جس میں ارشاد ہے كه: بركماني كے سلسله ميں لوگول سے اينے آپ كومخفوظ ركھو، كيونكه اس حديث سے آب سالتھا ہے کہ اور کی کو لوگوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ معاملات کرنا چاہیے، گویا کہان کے متعلق بد کمان ہو، ورنہ بڑی آ سانی سے دھوکہ کا شکار ہوجائے گا، لبذاحضورا كرم سلافياتيا كااصل مقصوديي بيكهم مرمعامله ميس مختاط ربيس اورناب تول کر قدم آ گے رکھیں ،بعض علماء کا خیال ہے کہ اس حدیث کا پیمطلب ہے کہ خود اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی کرونہ کہ دوسرول کے ساتھ، جبیبا کہ ایک حدیث میں آپ صلِّهُ اللِّيلِم نے وضاحت فرمائی ہے: ''برگمانی دانائی ہے'' یعنی انسان جیسا برگمان ہوگا تومخاط رہے گا، جبیبا کہ ایک نمازی مسجد میں اپنے چیل بالکل سامنے رکھتا ہے ، کیونکہ اسے بیربرگمانی ہے کہ کہیں چور چیل اڑا نہ لیجائے ،اس لئے اسے احتیاط سے رکھتا ہے، یمی تشریح ہے آ ب سالٹھ آئیا ہے مذکورہ فرمان کی۔

اللہ کے ہندو! لوگوں کے متعلق بدگمانی سے بچو، بلکہ اچھا گمان رکھواور پرور دگار کےساتھ بھی حسن ظن رکھو، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا پیفر مان موجود ہے:'' میں میرے بندے کے ،میرے ساتھ گمان کے مطابق ہوں ،اب وہ میرے ساتھ عبيها جا ہے گمان رکھے''،ایک شخص سیدناامام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر

ہوکر کہنے لگا کہ فلاں کے متعلق میری رائے بھی بھی اچھی نہیں رہتی انھوں نے سب یو چھا توكها: میں نے اسے بیہ کہتے سنا کہ عصرِ حاضر کے اکثر و بیشتر فقہاء حق سے نفرت اور فتنہ سے محبت رکھتے ہیں، تو انھول نے جواب دیا کیمکن ہے کہتی سے اس کی مرادموت اور فتنه سے مال واولا دمرا دہو، کیونکہ قرآن میں مال واولا دکوفتنہ قرار دیا ہے، ایک اور شخص ایک دوسرے امام سے جاکر کہنے لگا کہ میں فلاں کا قائل نہیں ہوں ، وہ تو کا فرہے ، یو چھا كداس كاكونسا كفرتم كونظرة يا؟ توجواب ديا كدوه كهتاب كرة ب سالتهايية كاكثرت سے ذ کر کرنا حجاب کا باعث ہے، تو انھوں نے سمجھا یا کہ بہتو بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ حضور ا كرم صالى فاليليم كالبكثرت ذكر شيطان اورجهنم سے حجاب وآڑ كا سبب ہے، اے اصحاب بصیرت! دیکھوکیسی اچھی بات کہی ،سوان حضرات کی پیروی کرو، الیی صورت میں ہدایت وفلاح سے ہمکنار ہوجاؤ نگے ،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:اے ایمان والوں بہت ہے گمانوں سے بچوبعض گمان گناہ ہوتے ہیں،اورکسی کی ٹوہ میں نہلگو۔ اللّٰدتعاليٰ ہمیں عمل کی توفیق عطافر مائے ۔ آمین

### دوسرا خطبه بسنم الله الرَّحينيم جمادي الاولى

اَلْحَهُدُولِلّٰهِ الْبَاهِرَةُ حِكْمَتُهُ، اَلْقَاهِرَةُ سَطْوَتُهُ، اَلْكَافِيَةُ نِعْمَتُهُ، وَأَشْهَدُ اَلْقَافِيةُ رَحْمَتُهُ، وَأَشْهَدُ اَلْقَافِيةُ رَحْمَتُهُ، وَأَشْهَدُ اَلَّا فَيْمَ اللّٰهِ وَأَصْمَلُهُ، وَهُو الشَّافِيةُ رَحْمَتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ سَيِّدَنَا مُحَبَّدًا عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولُهُ، وَهُو الْبَالِغَةُ حُبَّتُهُ، اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ سَيِّدِنَا مُحَبَّدٍ وَعَلَى الله وَأَصْمَابِهِ الَّذِينَ مَدُوا بِعَدَدِهِ وَشَمَلَتُهُمْ بَرَكَتُهُ مَ اللّٰهُ وَمُسَولِكَ سَيِّدِنَا مُحَبَّدٍ وَعَلَى الله وَأَصْمَابِهِ النَّذِينَ مَدُّوا بِعَدَدِهِ وَشَمَلَتُهُمْ مَرَكَتُهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ

أَمَّا بَعُنُ: فَيَاعِبَا ذَاللهِ! إِتَّقُوْا اللهَ تَعَالىٰ وَتَدَبَّرُوْا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ قَالَ: ﴿أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغُلُو كُمْ بِهِ مِنْ نِعَمِه، وَأُحِبُّونِي لِحُبِّ الله، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي،" (١) وَقَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغُنُو كُمْ بِه"أَيْ غِنَاءًا حِسِّيًّا أَوُ مَعْنَوِيًّا مِنْ نِعَمَهُ وَهِي مُلاَ ئِمٌ لِلنَّفْسِ تُحْمَلُ عَاقِبَتُهُ، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ الله "إذْ لاَيصِحُ أَنْ تَكُونَ مُعِبًّا لِلهِ بَاغِضًا لِحَبِيْبِه، فِإِنَّ مَنْ أَحَبَّ أَحَدًا يُحِبُّ فَحُبُوْبَهُ ، وَكَذٰلِكَ تُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِه لِحُبِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِنَا قَالَ ﴿ وَآحِبُّوا أَهُلَ بَيْتِي لِحُبِي ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالى { وَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسَأَلُتُمُوْهُ وَإِنْ تَعُثُوا نِعْمَةِ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ } (٢) وَقَالَ جَلَّ شَأْنُه { قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ } (٣)وَقَالَ أَيْضًا جَلَّ شَأْنُهُ وَتَعَالَتُ عَظْمَتُهُ وَبَقِيتُ كَلِمَتُهُ { قُلُ لِا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ

جمادي الاولى

أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْلِي وَمَن يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُلَهُ فِيْهَا حُسْنًا إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ } (٣)

فَيَا أَيُّهَا الْمُكَلَّفُ: قَلْسَمِعْتَ أَنَّ النِّعْمَةَ مُلاَ يُمُّ لِلنَّفُسِ تُحْمَلُ عَاقِبَتُهُ وَهِيَ لاَ تَكُونُ مَحْمُودَةَ الْعَاقِبَةِ إلاَّ إِذَا وُقِّقْتَ لِلْحَمْدِ عَلَيْهَا، وَحَيْثُ وَقَقَكَ اللهُ لِحَمْدِهِ فَقَلْ آحَبَّكَ، لِأَنَّ حُبَّهُ سَابِقٌ، وَحُبَّكَ لاَحِقُّ، قَالَ اللهُ تَعَالىٰ {يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ} (٥)فَحَتُّ عَلى مَن تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ النِّعَمُ أَنْ يُكُثِرَ مِنَ الْحَهُدِ لِللَّهِ تَعَالَىٰ، فَقَلْ وَرَدَ أَنَّ مُولِسي عَلَى نَبِيَّنَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلُوةِ وَالسَّلاَمِ، قَالَ: "يَارَبِّ كَيْفَ اِسْتَطَاعَ آدَمُ أَن يُؤَدِّي شُكْرَ مَاصَنَعْتَ اِلَيْهِ خَلَقْتَهُ بِيَدِكَ، وَنَفَخْتَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِكَ، وَأَسُكَنْتَهُ جَنَّتَكَ، وَأَمَرْتَ الْهَلاَ ئِكَةَ فَسَجَدُوا لَهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَامُوْسَى عَلِمَ آدَمُ أَنَّ ذَالِكَ مِنِّي فَكِمِدَنِيْ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَالِكَ شُكْرًا لِمَا صَنَعْتُ إِلَيْهِ. (١) وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءُولَاسِيَّمَا اِشْتَعْلُتُ بِشُكْرِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: أَوَّلُهَا: إِنَّ اللهَ تَعَالىٰ خَلَقَ أَصْنَافًا كَثِيْرَةً مِنَ الْخَلْق وَرَأَيْتُهُ جَعَلَ بَنِي آدَمَ أَكْرَمَ الْخَلْق فَجَعَلَنِيْ مِنْ بَنِي آدَمَ، ثَانِيُهَا: رَأَيْتُهُ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فَجَعَلَنِي مِنَ الرِّجَالِ، وَ ثَالِثُهَا: رَأَيْتُهُ فَضَّلَ الإسلاكر على سَائِرِ الْأَدْيَانِ، فَهُوَ أَحَبُّهَا إِلَيْهِ، فَجَعَلَنِي مُسْلِبًا مُوَحِّلًا، وَرَابِعُها: رَأَيْتُهُ فَضَّلَ أُمَّةَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، فَجَعَلَنِي مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ يَحْمَلَ اللهَ عَلَى هٰذِيهِ

دوسراحطبه

البِّعْمَة، وَيَعْلَمَ أَنَّ اللهَ قَدِاخْتَارَة وَجَعَلَهُ مِنْ صِنْفِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنُ وَلَدِه وَوَالِدِه وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، (٠) أَحُنُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَ اللَّهِ مِنْ وَلَدِه وَوَالِدِه وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، (٠) وَمِنْ حَقِّه بَعْنَ حُبِّه أَنْ تَرْضَى بِرِضَاهُ وَتَغْضَب بِغَضَيه وَتُحِبَ أُولِيانَهُ وَمِنْ حَقِّه بَعْنَ مُورَثَتَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ وَمِنْ حَقِّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنْ تُصَلِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنْ تُصَلِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنْ تَصَلِّى وَلَا لَكُومَ وَرَثَتَهُ مِنَ الْعُلْمَاءِ وَ لَكُمْ وَرَثَتَهُ مِنَ الْمُعْمَلِية وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنْ تُصَلِّى وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا ذُكِرَ بَيْنَ يَكَيْكُ، لاسِيَّمَا يَوْمَ الْجُهُعَةِ وَلَكُمْ الْمُعْمَلِيْمَ عَلَيْهِ إِذَا ذُكِرَ بَيْنَ يَكَيْكُ، لاسِيَّمَا يَوْمَ الْجُهُمُعَةِ وَلَيْكُمْ الْمُعْمَلِيْمَ عَلَيْهِ إِذَا ذُكِرَ بَيْنَ يَكَيْكُ، لاسِيَّمَا يَوْمَ الْجُهُمُعَةِ وَلَيْكُمْ الْمُعْمَلِيْمَ عَلَيْهِ إِذَا ذُكِرَ بَيْنَ يَكَيْكُ، لاسِيَّمَا يَوْمَ الْجُهُمُعَةِ وَلَيْكُمْ الْمُعْمَاءِ وَلَاكُمُ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَالْمُ الْمُعْمَاءِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَلَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنِيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُؤْمِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ الْمُؤْمِنِي اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللهُومُ اللّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا أَنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعُمُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عِبَادَاللهِ التَّقُوْا اللهَ تَعَالَىٰ وَاحْلَدُوْا الْبَطْرَ عِنْدَ حُلُولِ النِّعْمِ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَهَالِكِ الَّتِي تُسْرِعُ بِمَنْ سَلَكَهُ إِلَى مَالِكِ خَازِنِ النَّارِ وَصَاحِبِ دَارِالْبَوَارِ، وَهَكِلِّ سَخُطِ الْجَبَّارِ، صَرَفَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ عَنْ طَرَائِقِهَا وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكُمْ هِنْ سَلِمَ مِنْ بَوَائِقِهَا فَأَخْلِصُ لِللهِ قَلْبًا سَلِمَ مِنْ بَوَائِقِهَا فَأَخْلِصُ لِللهِ قَلْبًا سَلِيمًا، وَتَنَكَّرُ قَوْلَ مَنْ لَمُ يَوَلَّ عَلِيمًا حَلِيمًا {مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَالِكُمُ اللهُ بِعَنَالِكُمُ اللهُ اللهُ بِعَنَالِكُمْ اللهُ اللهُ مِعَلَى اللهُ مِعَلَى اللهُ مِعَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مِعَلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مِعَلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مَنْ لَمُ اللهُ مِعْلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مَنْ لَمْ وَاعْلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلِى الْمُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مِعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلِى مُعْلَى الْمُعْلَى مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى مُعْلَى الْمُعْلَى مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلِي مُعْلَى الْمُعْلِي مُعْلِمُ مُعْلِى الْمُعْلِى مُعْلِمُ مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْ

وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: آعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {قُلْ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ } (٩)

اللهُمَّدِ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يَّنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، أَللهُمَّدِ اجْعَلُ حُبُّهُ عِنْدَكَ، أَللهُمَّدِ اجْعَلُ حُبَّكَ أَحَبًإِلَّ مِنْ نَفْسِيْ وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْبَاءِ الْبَارِدِ.

صَكَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنُبِ فَاسُتَغْفِرُو كُالنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ

> (١) المعجم الكبير:٣٣٦ (۲) ابراهیم:۳۳

> (٣)آل عمران: ٣١ (٣)الشورى:٢٣

(٥)المائنة: ٥٨ (١) شعب الإيمان: ٢٢٥٥

> (2) النسائي: ٥٠١٣ (٨) النساء: ١٣

> > (٩) آلِ عمران:٣٠

جمادي الاولى

بِس مِاللهِ الرَّحْين الرَّحِيم

دوسرا خطبه

نعمتول پرشکر

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على الهو صبه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! الله تبارك وتعالى كا تقوى اختيار كرو، اور آپ سالِنْهُ لِيَهِمْ كـاس فر مان میں غور وفکر کرو کہ: ''اللہ کی لا تعدا ذھتیں جوتم کو حاصل ہے، اس بناء پراس سے محبت رکھو،اوراللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو،اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرؤ' ،اللہ کی ان نعمتوں میں حسی اور معنوی دونو نعمتیں داخل ہیں ،اور نعت کا مطلب ہی بیہ ہے کہ وہ چیزتمہارے لئے مناسب ہواوراس کا انجام بہتر اور قابل تعریف ہو،اورتم اللہ سے محبت کی وجہ سے اس کے محبوب سے محبت کرو، کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ، أسکے حبیب سلِّ لفظ البلم سے بغض ونفرت ر کھے،اور بیاصول ہے کہ جب کسی سے محبت ہوگی تو اس کے محبوب سے بھی محبت ہوگی، اسی اصول کی وجہ سے آپ سالیٹھائیے ہم کے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے، ارشادِر بانی ہے:''اورتم کو ہروہ چیزعطا کی جوتم نے مانگی،اوراللہ تعالیٰ کی نعتیں اگر شار کرنے لگوتو شار میں نہیں لا سکتے ، سے یہ ہیکہ آ دمی بہت ہی بے انصاف، بڑا ہی ناشکرا ہے'' نیز فرمایا: '' آپ فرماد یجئے کہا گرتم اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہو، توتم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللّٰد تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ، بڑی عنایت فر مانے والے ہیں'' نیز ارشادفر مایا کہ: '' آپ یول کہیئے کہ بجزرشتہ داری کی محبت کے میں تم سے اور پچھ نہیں چاہتا،،اور جو

initial distribution of the second of the se

عطا فرما کرمخلصین میں شامل فرمائے۔

فرمانِ باری تعالی ہے: '' آپ فرماد یجئے کہ اگرتم الله کی محبت رکھتے ہو، تو میری راہ پرچلو، تا کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے، اور الله تعالی بخشفے والا مہربان ہے'۔

یا اللہ ہمیں آپ کی محبت اور جن کی محبت آپ کے یہاں مقبول ہوان کی محبت نصیب فرما، یا اللہ آپ کی محبت کو ہماری نگاہ میں ہمارے جی، ہمارے اہل اور شھنڈ بے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب تربناد بحیئے۔

الله تبارك وتعالى ممسب كومل كى توفيق عطا فرمائ آمين \_

تيسراخطيه

جمادي الاولى

آلْحَهُدُ بِللهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْهَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًاوَ خَيْرَ الْأَنْسَابِ سَيِّدَ الْأَنْسِيَاءِ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهَ الاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ خَيْرَ الْأَنْسَابِ سَيِّدَ الْأَنْدِيَاءِ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهَ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ هُحَتَّالًا لَهُ عَبْسًا اللهُ وَاصْطَفَاهُ لَ أُكُورًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ هُحَتَّالًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُ مَنِ الْجَتَبَا لا اللهُ وَاصْطَفَاهُ لَمُ أَمَّا بَعُدُ!

فَاتَّقُوْا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَقَلُ جَاءَ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وُلْدِ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفٰى مِنْ يَنِي اِسْمَاعِيْلَ يَنِي كِنَانَةَ، وَاصْطَفٰي مِنْ يَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفْي مِنْ قُرَيْشِ بَنِيْ هَاشِمَ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِيْ هَاشِمَ. "(١) اِعْلَمُوا عِبَادَاللهِ! أَنَّ هٰنَا الْحَدِيثَ يُبَيِّنُ لَنَا شَرَفَ نَسَبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلُوَّ حَسَبِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَلِيْلُ نُغُبَةٍ كَرِيْمَةٍ وَحَفِيْدُ صَفُوةٍ مُخْتَارَةٍ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ قَلْ ٱنْبَتَهُ مَنْبَتًا كَرِيمًا فِي أَكْرَمِ مَوْطِن وَ أَطْيَبِ مَعْدَنِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ ظَلَّ يَنْقُلُهُ فِي الْأَصْلَابِ الْحَسِيْبَةِ، وَالْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ. حَتَّى انْتَهٰى بِهِ إِلَّى أَبِيْهِ وَأُمِّهِ. فَأَخْرَجَهُ مِنْ بَيْنِهِمَا نَقِيًّا سَلِيًّا، لَمْ يَمَسَّهُ شَيْئٌ مِنْ أَوْشَابِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَوْضَارِهَا وَيُؤَيِّلُ هٰنَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ {اللهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} (٢)فَإِنَّهُ لاَ يَجْعَلُهَا الاَّ فِي الْخِيْرَةِ الْأَطْهَارِ وَالشُّرَفَاءِ الْأَبْرَارِ، وَيُشْهِلُ بِهِ مَاجَاءَ فِي حَدِيْثِ هِرَقُلَ مَلِكِ الرُّوْمِ حِيْنَ سَأَلَ أَبَاسُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ تِلْكَ الْأَسْئِلَةَ النَّاقِيُقَةَ عَنْصِفَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ يَقُولُ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ اللَّهِ فَيَقُولُ أَبُو سُفْيَانَ: هُوَ فِيْنَا ذُوْنَسَبِ، فَيَقُولُ هِرَقُل: وَكَذَالِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَنْسَابِ قَوْمِهَا يَغْنِي فِي أَكْرَمِهَا آحْسَابًا وَأَكْثَرِهَا قَبِيْلَةً، (٣) وَيُشُهِ لَهِ كَنَالِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله يَوْمَ خَلَقَ الْخَلْقَ جَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ ثُمَّ لَبَّا فَرَّقَهُمْ قَبَائِلَ جَعَلَنِي فِيْ خَيْرِقَبِيْلَةٍ ثُمَّ حِيْنَ جَعَلَ الْبُيُوْتَ جَعَلَيْ فِي خَيْرٍ بُيُوتِهِمُ (٣)وَ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ أَنَا سَيِّدُ وُلُدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ ( ٥ ) وَالسَّيِّدُ هُوَ الَّذِي يَفُونُ قَوْمَهُ فِي الْخَيْرِ أَوْ هُوَ الَّذِي يَفْزَعُونَ اللَّهِ فِي النَّوَائِبِ وَالشَّمَائِي فَيَقُوْمُ بِأَمْرِهِمْ، وَيَتَحَبَّلُ مَكَارِهَهُمْ وَيَلْ فَعُهَا عَنْهُمْ، وَهٰنَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَفْضَلُهُمْ فَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلاصَةُ الْبَشَرِيَّةِ وَصَفُوتُهَا، وَلُبُّ الْإِنْسَانِيَّةِ وَزُبُدَتُهَا، وَسَيَّدُ الْكَائِنَاتِ وَفَخُرُهَا، وَأَكْرَمُ الْخَلِينَقَةِ وَأَفْضَلُهَا فِي اللَّانْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنَّمَا خَصَّ هٰنَا الْحَدِيثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالذِّكْرِ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُهُمْ فِي النَّارَيْنِ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِيْهِ سُؤْدَ دُهُ لِكُلِّ أَحَدٍ وَلاَ يَبْغَى لَهُ مُنَازِعٌ وَلاَ مُعَانِدٌ، بِخِلاَفِ النُّنْيَا فَقَلْ نَازَعَهُ ذَالِكَ فِيْهَا مُلُوكُ الْكُفَّارِ وَزُعَمَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرِ، فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلُ ذَالِكَ كُلَّهُ فَغُرًا وَلاَمُبَاهَاةً بَلُ أَنَّهُ قَى صَرَّحَ بِنَغْي الْفَخُرِفِي الْحَكِينِ الْمَشْهُوْرِ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ: أَنَاسَيِّدُ وُلْدِآدَمَ وَلاَ فَخُرَ "(١) وَإِنَّمَا قَالَهُ إِمْتِثَالاً لِقَوْلِهِ تَعَالىٰ { وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَعَيِّثُ } (٤) وَلِأَنَّهُ مِنَ الْبَيَانِ الَّذِي يَعِتَقِلُوهُ وَيَعْتَقِلُوهُ وَيَعْتَقِلُوهُ وَيَعْتَقِلُوهُ وَيَعْتَقِلُوهُ وَيَعْتَقِلُوهُ وَيَعْتَظِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَا تَقْتَضِى وَيَعْمَلُوا مِمْقُتَضَاهُ وَيُوقِرُوهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَا تَقْتَضِى مَرْتَبَتُهُ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَا تَقْتَضِى مَرْتَبَتُهُ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ تَعَالى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمْ اللهُ تَعَالى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوقِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوقِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُوقِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

إِعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنَهٰي أُمَّتَهُ عَنِ التَّفُضِيل بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ ﴿ لاَ تُفَصِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءٍ الله (١) وَقَالَ لاَ تُفَضِّلُونِي عَلَى الأَنْبِيَاءِ وَلاَ عَلَى يُؤنُسَ بْنِ مَتَّى فَإِنَّهُ كَانَ يُرْفَعُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثُلُ حَمَلِ أَهْلِ الْأَرْضِ (٩) وَالسَّبَبُ فِي هٰنَا النَّهْى هُوَ سَدُّ النَّدِيْعَةِ وَإِغْلاَقُ الْبَابِ فِي وُجُوْلِا ضُعَفَاءِ الْعُقُولِ الَّذِيْنَ رُبِّمَا ٱوْقَعَهُمْ جَهُلُهُمْ فِي تَنْقِيْصِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ ،وَنَظِيْرُ هٰنَا مَا وَقَعَ فِيْهِ الْمُبْتَىاعَةُ وَالْغُلاَةُ الَّذِينَ خَاضُوا فِي التَّفْضِيْلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ بِأَهُوَا يَهِمْ حَتَّى ٱفْطَى ذَالِكَ بِبَعْضِهِمْ إِلَى الْفِسْق بَلِ الْكُفُرِ، وَإِنَّمَا خَصَّ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَنَا يُؤنُسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِالنِّ كُرِنَظُرًا إِلى قِصَّةِ الْوَارِ دَقِ فِي الْقُرُآنِ الْكَرِيْمِ فَقَلُ يَظُنُّهَابَعْضُ الْحُمَقَاءِ مِنْعَاةً لِنَقْصِ دَرَجَتِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ عَاشَ بِلَّهِ ! وَهٰنِهِ غَفْلَةٌ قَبِيْحَةٌ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِي يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِذْ آبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ}(١٠)فَأَنْتُمُ تَرَوْنَهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَلْ أَثْنِي عَلَيْهِ بِالرِّسَالَةِ فِي وَقُتِ إِبَاقِهِ الَّذِي رُبُّمَا زَعَمُهُ الْأَحْمَقُ مُنَافِيًا لِجَلالِ الرِّسَالَةِ.

وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ! أَنْ لاَ تُفَاضِلَ فِي أَصْلِ النُّبُوَّةِ، وَلاَ نُفَرِّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَإِنَّمَا التَّفَاضُلُ بِحَسْبِ الْخَصَائِصِ وَالْفَضَائِلِ الْأَخْرَى الَّتِي لا بُكَّ مِنِ اعْتِقَادِ التَّفْضِيلِ فِيْهَا، فَقَدُ قَالَ تَعَالىٰ: { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } (١١) فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَفضَلُ الْخَلْقِ بَمِيْعًا، وَ إِنَّهُ سَيِّهُ الْأُنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ، وَإِنَّ نَسَبَه خَيْرُ نَسَبِ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى الْإِطْلاَقِ، وَإِنَّهُ فِي أَعْلَى ذِرُوَةٍ مِّنَ الشَّرُفِ، وَ السُّؤُدَدِ وَالنُّقَاوَةِ وَالطَّهَارَةِ، فَأَشْرَفُ الْقَوْمِ قَوْمُهُ، وَأَسْمَى الْقَبَائِل قَبِيلُتُهُ، وَأَطْيَبُ الْأَعْرَاقِ عِرْقُهُ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْخَرُ أَبُلَّا بَلْ شَكَّرَ رَبَّهُ مَادَامَ حَيًّا فِي النُّانْيَا، وَعَبَدَ إِيَّاهُ وَخَدَمَ دِيْنَهُ فَمَنْ فَوْقَهُ بَعْلَ ذَالِكَ، فَيَا مَنْ أَسْلَمَ يلهو أَنَّهُ تَعَالَى قَلُ اعْطَاهُ شَرْفَ نَسِيه وَعُلُوَّ حَسَيِهِ أَن يَشُكُر نِعَمَر رَبِّهِ وَيُطِيْعَهُ وَيُطِيْعَ رَسُوْلَهُ وَيَغْدِمَ لِدِينِهِ.

 يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ } (١٢) أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقُنْكُمُ مِنْ ذَكْرٍ وَّ أُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْ النَّ آكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللهِ اَتُقْكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمُ خَبِيْرٌ } (١٣).

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُو لُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) صحيح البخاري: ۲۲۷۱ (۲) الانعام: ۱۲۳

(٣) صحيح البخارى: ١ (٣) الترمذي: بأب المناقب (٣١٠٠)

(١١) البقرة: ٢٥٣

(۵) صعیح مسلم: ۲۲۷۸ (۲) ابن ماجه: ۳۳۰۸

(٤) الضحى: ١١ (٨) المسندالجامع: ٣٢٦٣٣

(٩) تخريج احاديث الكشاف ١٦٨٣ و، تفسير ابن كثير: ٣٤٣٣

(۱۰)الصافات: ۱۳۰

(١٢) البقرة: ١٢٩) المجرات: ١٣

نيسرا خطبه

تبلیغی ذمه داری میں داخل ہے، تا کہ امت انہیں جان جائے، ان پر ایمان لائے، كماحقه آب سالى غاليا لى عزت وتو قيركر باوراس كے تقاضوں يرحمل كرے۔ سامعین کرام! ایک بات یا در کھیں کہ آپ شاہ ایٹی نے انبیاء کرام کے مابین تفضیل (ایک دوسرے پر فضیلت دینے) سے منع فرمایاہے، ارشاد ہے: ''انبیاء کرام کے درمیان تفضیل نه کرو' نیز ارشاد ہے:' مجھے دیگر انبیاء کرام پر اور حضرت بینس بن متی پر فضیلت نہدو، کیونکہ ان کے لئے ہرروز تمام زمین والوں کے مل کے برابر ثواب عنایت کیاجاتا تھا''اس ممانعت کا اصل سبب بیتھا کہ کہیں اس تفضیل کے بہانے بیوتوف اور جاہل لوگ دیگر انبیاء کرام کی شان میں گتاخی کے مرتکب نہ ہوجا نمیں ،لہذااحتیاطاً اس راستہ کوہی بند کردیا، (جیسے بعض برعتی اورغلو کرنے والے فرقے اس کا شکار ہوئے کہاپنی خواہش کےمطابق صحابہ کے درمیان تفضیل کرنے لگے اوراس طرح نعوذ باللہ بعض صحابہ کوفاس حتی کہ بعض کو کا فرقر اردے ڈالا ) آپ سالٹھالیے بنم نے بالخصوص حضرت یونس عکینیہ السَّلام كاتذكره كيا، كيونكة قرآن حكيم مين ان كقصه كانداز ي بعض احمقول كوان كي تنقیص کا شبہ ہوسکتا تھا، (نعوذ باللہ) حالانکہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تا کید سے ان کی رسالت کی صراحت فرمائی ہے، اس عظیم منصب رسالت سے بڑھ کر اور کس فضلت کی ضرورت ہے؟

سامعین کرام! دیکھئے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں نفسِ نبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، جبیبا کہ قرآنی صراحت سے ثابت ہے، تاہم دیگر خصائل اور فضائل کے اعتبار سے تفاوت ہے، جوخود قرآن مجید سے ہی ثابت ہے: الله فرماتے ہیں ''ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے''، پس آپ سائٹھ آلیا ہے تمام مخلوق میں افضل ''ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے''، پس آپ سائٹھ آلیا ہے تمام مخلوق میں افضل

ترین، اور تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں ، اور آپ کا نسب روئے زمین پرتمام انسانوں سے بہتر وافضل اور یا کیزہ ہے، اور آپ سالٹھائیکٹم قیادت وسیادت، اورعزت وعفت اور یا کیزگی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں ، آپ کی قوم سب سے اشرف قوم ، آپ کا قبیلہ تمام قبائل سے فائق ، اور آپ کا نسب سے یا کیزہ نسب ہے، اسکے باوجودآ پ صالعُوْلِيَهِمْ نے ان امور پر بھی فخرنہیں کیا، بلکہ تادم حیات ہمیشہ اللّٰہ تعالیٰ کاشکر ادا كرتے رہے، اسى كى عبادت ميں لگے رہے، اور دينِ اسلام كى خدمت كے لئے ا پنے آپ کووقف کردیا، بھلا بتلائے کہ: اب آپ مانٹھائیلم سے اونچااور بڑا کون ہے؟ لبنراجن مسلمانول كوحسب نسب وغيره كاشرف وكمال حاصل مو، ان كوالله كي نعتوں کاشکرا دا کرتے ہوئے اللہ ورسول کی اطاعت اور دین اسلام کی خدمت میں ا پنی عمر صرف کرنی چاہیے۔

ایک دیہاتی نے ہشام بن عبدالملک کی تعریف کی توہشام نے اس سے کہا: اجی،رو بروکسی کی تعریف کرنا پیندید نہیں ہے،اس سے منع کیا گیا ہے، لہذالوگوں کے سامنے ان کی تعریف نه کیا کرو، تواس نے جواب دیا: الله کی قسم، ہشام! میں تمہاری تعریف نہیں کر ر ہا ہوں ، بلکہ حقیقتاً آپ کواییخ حقیقی مولی کی نعمتیں یا دولا رہا ہوں ، کہتم اُسے بھلانہ دو، اورتمهیں شکر گذاری کی توفیق ہو،اللہ تبارک وتعالی حضرت ابراھیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عاجزانه دعا كاذكركررہے ہيں جسكاتر جمديہ ہے كہ: اے ہمارے پروردگار!ان ميں ايك ایسارسول بھی بھیجنا جوانہی میں سے ہو، جوان کےسامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو یا کیزہ بنائے، بیشک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہےجس کا اقتدار بھی کامل ہے،جس کی حکمت بھی کامِل \_ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:ا ہے لوگو! حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تہہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے تا کہ تم ایک دوسر ہے کی پہچان کرسکو، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ تقی ہو، یقین رکھو کہ اللہ سب چھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہے۔ جوتم میں سب سے زیادہ تقی ہو، یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کومل کی تو فیق عطافر مائے آمین۔

جوتھاخطیہ

الَّن يُنَ سَارُوُا وَاتَّبَعُوا نَهْجَهُ وسُنَنَهُ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ جمادى الاولى

آلْحَهُ لُولِلهِ الَّذِي اخْتَارَمِنْ خَلْقِه هُحَبَّداً آمِيْنَهُ، وَجَعَلَ الْحَنِيْفِيَّةَ شَرِيْعَتَهُ وَدِيْنَهُ، وَجَعَلَ الْحَنِيْفِيَّةَ شَرِيْعَتَهُ وَدِيْنَهُ، فَهِي بَيْنَ الأَدْيَانِ عَلَمْ وَزِيْنَةٌ ، وَأَشْهَلُأُنُ لاَّ اللهُ الْمَوْلُةُ مَثْلًا نَنَالُ بِهِ الْوَقَارَ وَالسَّكِيْنَةَ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَحْمَلُهُ حَمْلًا نَنَالُ بِهِ الْوَقَارَ وَالسَّكِيْنَةَ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَهُ وَأَحْمَلُهُ وَرَسُولُهُ شَهَادَةً تَكُونُ لِجَلْبِ الْخَيْرِلَنَا فَهُمَّ لَا عُمْدُ اللهُ مَّ صَلِّهِ الْحَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْتَدِو وَعَلَى اللهِ وَأَصْعَابِهِ فَعَلَى اللهُ وَمَالِهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْعَابِهِ

أَمَّا بَعُلُ! فَقَلُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي شَأْنِ عَبِيْبِه وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ (١)، عِبَادَالله وِاتَّقُوا الله فِي النَّاسِ وَاعْلَمُوا اَنَّ هٰ وَهِ الآيَة سَمَطاً مِنْ دَرَارِيْ اَخُلَاقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الَّانِي عَلَّبَهُ رَبُّهُ اَنْ يَّنُظُو إِلَى فَفُسِهِ وَاَنْ يُفَاضِلَ بَيْنَ يَوْمِهِ وَامْسِه، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ حَتَّى الْبَعْرِفَةِ نَفْسِهِ وَاَنْ يُفَاضِلَ بَيْنَ يَوْمِهِ وَامْسِه، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ حَتَّى الْبَعْرِفَةِ نَفْسِهِ وَاَنْ يُفَاقِهِ بَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعِيْقِ مِفَاتِه، ثُمَّ اتَّصَلَ بِهِ حَتَّى الْبَعْرِفَةِ عَرَفَ اللهُ تَعَالَى فِي الشَّمَالِ فَي الْمُعَلِّورَ مِفَاتِه، ثُمَّ اتَّصَلَ بِهِ حَتَّى عُرَفَ اللهُ تَعَالَى فِي الشَّمَالِ وَيَتَطَهَّرَ مِنَ الْدُرَانِ الرَّذَالِ لِهِ حَتَّى عُرَفَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَيَتَطَهَّرَ مِنْ الْدُرَانِ الرَّذَالِ لَا يَعْمَلُ لِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَيَتَطَهَّرَ مِنْ الْمُرَانِ الرَّذَالِ الرَّذَالِ وَيَتَطَهَّرَ مِنْ الْمُرَالِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَلِ اللهُ مِنَا لَيْ اللهُ مِنَا لَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللهُ مِنَا لَكُولُ وَتَنَا النَّاسِ خُلُقًا وَاصَفَاهُمُ لَنَا النَّاسِ اللهُ مِنَا لَكُالِ اللهُ مِنَا لَكُولُ وَلَا اللهُ مِنَا لَعْلَى اللهُ مِنَا لَكُولُ وَمَنَا لَمُ اللهُ مِنَا لَكُولُولُ اللهُ مِنَا لَكُولُولُ اللهُ مِنَا لَكُولُ وَالْمُولُ اللهُ مُعَلَى وَالْمُولُ النَّالِ مِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّالِ اللهُ الل

العادي الأولى المادل المادي الأولى المادل ال

الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَفَضَّلَهُ عَلى خَلْقِه تَفْضِيلاً، وَمَنَحَهُ مِنَ الْعَزْمِ مَا لَمْ يَمْنَحُهُ سِوَاهُ، وَمِنَ الْفَضْلِ مَالاً يُدُرِكُهُ سِوَاهُ، حَتَّى أَظْهَرَ لهٰذَا الدِّيْنَ الْقَوِيْمَ وَانَارَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، فَكُلُّ فَضْلِ مَنْسُوبٌ إلى فَضْلِه، وَ كُلُّ عِلْمِ مُسْتَضَاءً مِنْ عِلْمِه، وَمِنْ أَحْسَن مِمَّا اخْتَصَّهُ اللهُ بِه مَارُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ وَفَاتِهِ يَقُولُ وَهُوَ يَبْكِي، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ لَقَدُ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْكَرَبِّكَ أَنْ جَعَلَ طَاعَتَكَ طَاعَتَه، فَقَالَ تَعَالىٰ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلُ اَطَاعَ اللهُ (٣) بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ، لَقَلُ بَلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْلَرَبِّكَ أَنْ أَخْبَرَكَ بِالْعَفْوِ عَنْكَ قَبْلَ أَنْ يُغْبِرِكَ عَنْ أَيِّ شَيءٍ يَعْفُو، فَقَالَ تَعَالَى: عَفَااللهُ عَنْكَ لِمَ آذِنْتَ لَهُمْ (٣) بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ لَقَدُ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْلَهُ أَنْ جَعَلَكَ آخِرَ الأَنْبِيَاءِ وَذَكَرَكَ فِي ٱوَّلِهِمُ فَقَالَ تَعَالَىٰ: وَإِذْاَخَنُنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ مِنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ وَالْبُرَاهِيْمَ وَمُوْسِى وَعِيْسِى الْبِنِ مَرْيَمَ (٥) بِأَبِي أَنْتَ وَأُرِّي لَقَلْ بَلَغَ مِنْ فَضِيْلَتِكَ عِنْلَهُ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ يُؤَدُّونَ لَوْ كَأَنُوا أَطَاعُوْكَ وَهُمْ بَيْنَ ٱطْبَاقِهَا يُعَنَّابُونَ يَقُولُونَ، يَالَيْتَنَا ٱطْعُنَا اللَّهَ وَٱطْعُنَا الرَّسُولَ (٢) بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ، لَقَدُ إِتَّبَعَكَ فِي قِلَّةِ سِنِّكَ وَقَصْرٍ عُمُركَ مَالَمْ يَتَّبِعُ نُوْحاً فِي كِبَرِسِيَّه وَطُولِ عُمُرِهٖ فَلَقَلُ آمَنَ بِكَ الْكَثِيرُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ الْقَلِيْلُ (٤) ـ

وَمِنْ أَخُلاَقِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم مَا

تَحَكَّثَ بِهِ الْوَاصِفُونَ عَنْ حِلْمِهِ وَاحْتِمَالِهِ وَعَفُوهِ عِنْكَ الْمَقْلُورَةِ وَصَبْرِهِ عَلَى مَا يَكُرَهُ وَهٰنَا وَ عَنْ حِلْمِهِ وَاحْتِمَالِهِ وَعَفُوهِ عِنْكَ الْمَقْلُورَةِ وَصَبْرِهِ عَلَى مَا يَكُرَهُ وَهٰنَا وَ عَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَصَبْرِهِ عَلَى مَا يَكُرَهُ وَهٰنَا وَعَنّا اللّهُ عَلَيْهِ وَصَبْرِهِ عَلَى مَا يَكُرُهُ وَهٰنَا وَعَنّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اَدَّبَنِي رَبِّيْ فَا حُسَنَ تَأْدِينِي (١)

رُوِى آنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَبَّا كُسِرَتْ رَبَاعِيَّتُهُ وَشُجَّ وَجُهُهُ يَوْمَ أُحُدِ، شَقَّ ذَالِكَ عَلَى اَصْعَابِهِ شَقَّا شَدِيْدَاً وَقَالُوا لَوْدَعَوْتَ عَلَيْهِ مَ أُحُدِهُ مَ أُحُدِ، شَقَّ ذَالِكَ عَلَى اَصْعَابِهِ شَقَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّي لَمْ اُبْعَثُ لَعَّاناً (٩) وَلكِن عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّي لَمْ اُبْعَثُ لَعَاناً (٩) وَلكِن بُعِثْتُ دَاعِياً وَرَحْمَةً، اللهُ مَّ اللهُ مَّ الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّي لَمْ الْيَعْلَمُونَ.

فَأَعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيْمِ: لَقَلْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوقٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواللهَ وَالْيَوْمَ الأخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا (١٠) مَن كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وهُ النَّهُ فَوْرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (٩) التوبة: ٣(٥) الإحزاب: ١٦
  - (٤) جامع لطائف التفسير: ٣٢٠١٣
  - (^) الجأمع الكبير للسيوطي:١٢٥٠١
- (٩) صحيح مسلم: ١٤٩٠ و ٢٥٩٩ (معني) (١٠) الاحزاب: ١٠

بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ جمادي الاولى

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى الموصية المعين، اما بعد:

سامعین کرام! الله تعالی کا تقوی اختیار کرو، الله تعالی اینے حبیب صلی این ایم کے

شان میں فرمارہے ہیں کہ: بیشک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیانہ پر ہیں۔

جوتھاخطیہ

بيآيت حضور ساليط اليلم كاخلاق حسنه كموتيول كى ايك لرى ہے، الله تعالى كى حضور کو پیعلیم ہے کہا یے نفس کی طرف نظر رکھیں ،اور آج اورکل میں فرق ہو، جواینے نفس کی حقیقت کوسیح پہیان لے گا،وہ اللہ تعالی کواپنے اعلی دائم صفات کے ساتھ پہیانے گا۔ پھرآپ کی مزید تعلیم وتربیت فرما کرتمام فضائل وخصائل میں کمال تک پہنچادیا، تمام انسانوں کااس پرا تفاق ہے کہ حضور کے اخلاق کامل ترین اورنفس یا کیزہ ترین تھا، حضور سے محبت کرنے والے اور بغض ونفرت رکھنے والے اور دوست و ڈنمن سب اس يرمتفق ہيں آپ كواللہ نے ایسے مناقب كے ساتھ مختص فرمایا كه كوئي شارنہيں كرسكتا، حضور کی طرح کمالات ومحاس کسی اور کوراست نه آسکے، اور ایسا کیوں نه ہو، جبکه حضور صَالِنْ اللَّهِ عَلَيْ عَالَمُ النَّهِ بِين ،سيدالمرسلين اوراولين وآخرين كےعلوم كے جامع شھے،اورآپ كو تمام خلوق پرخصوصی فضیلت عطافر مائی ،آپ مانی قایم کم الله تعالی نے بے مثال عزم سے نوازا،اورایسے فضائل عطافر مائے کہ دوسروں کے لئے اس کاادراک ممکن نہیں، یہاں تك كه اس دينِ اسلام كوغلبه حاصل موا اورصراطِ متنقيم روش مو كني، لبذا برفضل كا انتساب آپ کے فضل کی طرف ہوگا ،اور ہرعلم اسی منبع علم سے مستفاد ہوگا ،آپ کے اہم

ترین خصوصیات میں سے حضرت عمر رَضِی الله عنه سے منقول بد بات ہے جو حضور صلَّالِيْلِ كِي وصال كے دن روتے ہوئے انھوں نے ارشا دفر ما ياكہ: اللہ كے رسول ا میرے ماں باب آپ پر قربان، بارگاہِ الہی میں آپ کا پیر تبہہے کہ آپ کی اطاعت کو الله کی اطاعت قرار دیا گیا،الله تعالی کا ارشاد ہے:'' اور جورسول کی اطاعت کرے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی''اے اللہ کے رسول! میرے باپ اور ماں آپ پر قربان اینے رب کے حضور آپ کا بیمقام ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی معافی کا اعلان پہلے کیا، بعدمیں بتایا کہس بات پریہ معافی ہے،لہذا فرمان ہے:''اللہ تعالیٰ نے آپ کومعاف كرديا،آپ نے ان لوگوں كو كيوں اجازت دى، آپكے مرتبه كا بيعالم ہے كه آپ كوتمام انبیاء کے آخر میں مبعوث فرمایا اور سب سے اول آپ کا ذکر فرمایا ، سوار شاد ہے: ''اور جبکہ ہم نے تمام پیغمبروں سے انکا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیًا اورعیکی بن مریم علیهم السلام ہے بھی ، (میرے والدین آپ پر قربان کی فضیلت کی بلندی کابیہ عالم ہے کہ دوزخی عذاب کی بلندی میں پسے جارہے ہول گے اور تمنا کریں گے کہ کاش! ہم نے آپ کی اطاعت کی ہوتی )اے کاش! ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی،اور ارشاد ہے'' جبیبا کہ آپ سالٹھ ہے کا فرمان ہے کہ میرے رب نے میری تادیب فرمائی اور بہترین تادیب فرمائی' میرے والدین آپ پرنچھاور، آپ کی فضیلت کا اللہ کے نز دیک بیامالم ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کے طبقات میں زیر عذاب وآتش پیتمنا کرنے لگیں گے کہ کاش! آپ کی اطاعت کی ہوتی ،ان کی زبانی ارشاد ہے: ''میرے مال بات آپ پر قربان اے اللہ کے رسول! آپ کی کمسنی اور مختصری عمر میں اتنے لوگ آپ کی اتباع کرنے لگے ہیں کہ حضرت نوح

چوتھاخطبہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:'' حقیقت سے ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلّ اللّٰہِ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہراس شخص کے لئے جواللہ سے اور یوم آخرت سے امیدر کھتا ہو،اور کثرت سے اللّٰہ کا ذکر کرتا ہو۔

الله ہم سب کوممل کی تو فیق عطا فر مائے آمین۔

# جسادي السشاني

پہلاخطب : اللہ تعالیٰ کے اسماء سنیٰ

العلام والمسرا خطب : قت عت واستغناء كي فضيات

🕸 تىپ راخطب : آپ مالىڭلايلى كىخشىت الهي

چونست خطب: حضور صالاته اليارم سے محب

🐞 پانچوال خطب : صبر کی فضیایت

يهلاخطيب ٢٠١ عادى الثاني

### يهلا خطبه بسنم الله الرَّحٰن الرَّحِيْمِ جمادي الثاني

أَمَّابَعُكُ: فَيَاعِبَا ذَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُنُنِبَةَ بِتَقُوى الله وَ فَكُمْ وَنَفُسِى الْمُنُنِبَةَ بِتَقُوى الله وَ قَدُامَرَ نَااللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى آنُ نَلْعُولًا بِأَسْمَا ثِهِ الْحُسْنَى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَ لِلهِ الْمُسْنَى فَا فَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ الرَّسُولُ الْكَرِيُمُ صَلَّى لِلهِ الْرَسُولُ الْكَرِيُمُ صَلَّى لِلهِ الْرَسُولُ الْكَرِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ السُما مَنْ أَحْصَاهَا ذَخَلَ الْجَنَّةَ " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ السُما مَنْ أَحْصَاهَا ذَخَلَ الْجَنَّة " (").

عِبَادَ اللهِ! وَلِكُلِّ اِسْمِ مِنْ اَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى صِفَةٌ لَيْسَتْ فِي عَيْرِهِ، وَمِفَةٌ يَتَمَيَّزُمِهَا عَنْ عَيْرِهِ مِنَ الْاَسْمَاءِ فَالْعَبْلُ يَلُعُوالله بِالسِّهِ الْوَصِفَةٌ يَتَمَيَّزُمِهَا عَنْ عَيْرِهِ مِنَ الْاَسْمَاءِ فَالْعَبْلُ يَلُعُوالله بِالسِّفِينِ" (٣) وَ "الشَّافِينَ" عِنْدَ طَلَبِ السِّفَاءِ مِنَ الْمَرْضِ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُو يَشُفِينِ" (٣) وَ يَلُعُو اللَّهُ الْفَعُورَةِ وَالرَّحْمَةِ، "اللهُمَّ إِنِّي يَلُعُو اللهَ الْمَعْفِرةِ وَالرَّحْمَةِ، "اللهُمَّ إِنِّي يَلُعُو اللهَ الْمَعْفِرةِ وَالرَّحْمَةِ، "اللهُمَّ إِنِّي عَنْدِكَ وَالْمَعْفِرُ إِلَّ مَعْفِرةً وَالرَّحْمَةِ وَالرَّعْمَةِ وَالْمَعْفِرُ إِلَى مَعْفِرةً وَالسَّعُورُ إِلَى مَعْفِرةً وَالسَّعُورُ إِلَى مَعْفِرةً وَالسَّعُورُ إِلَى مَعْفِرةً وَالسَّعُورُ إِلْمَ مَعْفِرةً وَالسَّعُورُ إِلَى مَعْفِرةً وَلَا يَعْفِرُ السَّعُورُ السَّعُورُ وَلَى مَعْفِرةً وَالسَّعُورُ إِلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَنْدِيكَ وَالْمُعْفِرة فَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَالسَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُورُ السَّعُلُولُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ ا

الله إنّ الْعَبْدَ اِذَا خَاطَبَ رَبّهُ ذَاعِيًا بِالْمِم الْوَهَّابِ عِنْدَطَلَبِ الرَّحْمَةِ خَوْفًا مِنَ الزّيْخِ وَالْغَوَايَةِ وَالضَّلَالَةِ وَلاَ تُزِغُ قَلْبِي بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَىٰ وَهَبْ لِيُ مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللهِي وَهَبْ لِيُ مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: اللهِي هٰذَا اللَّمَا اللَّذِي عَلَيْهُ مِنْكَ فِي هٰذَا اللَّهَاءِ عَظِيْمُ بِالنِسْبَةِ لِي وَلكِنَّهُ هٰذَا اللَّهَا عَظِيمٌ بِالنِسْبَةِ لِي وَلكِنَّهُ عَلَيْكُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْكَ فِي هٰذَا اللَّهَا عَظِيمٌ بِالنِسْبَةِ اللهُ مَنْكَ وَعُمَالِ كَرَمِكَ وَغَايَةِ جُودِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّكَ انْكَ الْكَانُ الْكَانِي عَلَيْهُ مِنْ هِبَتِكَ حَصَلَتَ حَقَائِقُ الأَشْيَاءِ جَمِيْعاً، مَالِي مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ الأَشْيَاءِ جَمِيْعاً، مَالِي مِن يَعْبَةٍ فَمِن اللّهُ عَلَيْ الأَشْيَاءِ جَمِيْعاً، مَالِي مِن يَعْبَةٍ فَمِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلْكَ الْحَمْدِكَ وَمَا يِكُمْ مِنْ يَعْبَةٍ فَمِنَ اللّهُ "(١) يَا وَهَّابُ لا تُحْمَتِكَ مَالُولُ مَن اللّهُ مُنَا الْمِسْكِينِ وَلَا تَرُدَّ دُعَائَهُ وَاجْعَلْهُ بِفَضْلِكَ اهْلاً لِرَحْمَتِكَ يَاارُكُمُ اللّهُ مِنْ وَلَا تُرُدَّ دُعَائَهُ وَاجْعَلْهُ بِفَضْلِكَ اهْلاً لِرَحْمَتِكَ يَاارُكُمُ اللّهُ الرَّاجِيْنَ وَيَاا كُولُكُ كُومُ الأَكُومُ اللّهُ مِنْ وَلَا تُرُدَّ دُعَائَهُ وَاجْعَلْهُ بِفَضْلِكَ اهْلاً لِرَحْمَتِكَ يَاارُكُمُ اللّهُ الْمُعْتَى وَيَاا كُرَمُ الأَكْرُمُ الْأَكُومُ الْكَانُهُ وَاجْعَلْهُ فِي فَضْلِكَ الْمُلْكِ الْمُعْتِ كَالْكُومُ الْكَانُ وَاجْعَلْهُ فِي فَضْلِكَ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُؤْلِلُ وَالْمُعْتِلَا لَهُ عَلَى الْمُعْتَى وَلَا تُعْلَقُ الْمُؤْلِقُ وَاجْعَلْكُ الْمُعْلِكَ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي وَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤُلِقُ الللّهُ الْمُؤُلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُلْلِقُ اللّهُ الْمُو

وَاعْلَمُوْا عِبَادَالله! أَنَّ الْهِبَةَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّمْلِيُكِ بِغَيْرِعِوْنِ اَفْمُقَابِلِ وَهُو بِنَ الِكَ فَقَلَ يَهَبُ الْعَبُلُ أَخَاهُ شَيْئاً بِلُوْنِ عِوْضِ اَوْمُقَابِلِ وَهُو بِنَ الِكَ يَكُونُ وَهَّا بِأَلِانَّ الْوَهَّابَ هُوَاللهُ سُبُحَانَهُ وَيَكُونُ وَهَّا بِأَلِانَّ الْوَهَّابَ هُوَاللهُ سُبُحَانَهُ وَيَكُونُ وَهَا بِأَلِانَّ الْوَهَّابَ هُواللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى وَحُدَهُ، وَهُوَ الَّذِي يَهَبُ الْهُلَى لِبَنْ ضَلَّ وَغُوى وَالْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالْحِلْمَ اللهُلَى لِبَنْ ضَلَّ وَغُوى وَالْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالْحِلْمَ اللهُ يَهْبُونُ اللهُ يَهْبُونَ اللهُ يَهْبُونَ اللهُ يَهْبُونَ اللهُ يَهْبُونَ اللهُ يَهْبُونَ اللهُ يَهْبُونَ اللهُ يَهْبُونُ اللهُ وَعَلَاءً وَلَا وَلَى اللهُ عَلَاءً وَلَا وَلَى اللهُ عَلَا يَهُ اللهُ كُونَ اللهُ كُونَ اللهُ كُونَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ جَلَّ وَعَلَا يَهُبُ فِي اللهُ كُلُونَ اللهُ كَالُونَ اللهُ كَاللهُ فَا اللهُ كُونَ اللهُ عَلَا يَهُ وَلَا وَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كُلُونَ اللهُ كُلُونَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مِنَ الْاَعُوَاضِ وَ الْاَغُرَاضِ اَمَّاالْلَهَ مَرُ فَقَلْ يَهَبُونَ وَيَنْتَظِرُونَ حُسْنَ الثَّنَاءِمِنَ اللهِ تَعَالىٰ ـ

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ ازْ وَاجِنَا

## وَذُرِّيّْتِنَا قُرَّةً أَعُيُنٍ وَاجْعَلْنَالِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا} (١٢)

صَكَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُهُ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) آل عمران: ۸ (۲) الإعراف: ۱۸

(٣) صحيح البخاري: ٦٣١٠

(۴) صحيح البخارى: (۸۳۴) و صحيح مسلم (۲۰۲۰)

(٥) النحل: ٥٣

(٤) الشورى: ٥٠ (٨) الشورى: ٥٠

(۹)سورلاص: ۹ (۱۰) ابو داود: ۵۰۶۳

(۱۱) آل عمران: ۸

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ جمادى الثاني

يهلاخطبه

الله تعسالي كاسمساء سني

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى الموصية المعين، اما بعد:

الله کے بندو! میں تم لوگوں کواور خودایئے گنہگارنفس کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں،

الله تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں الله کے اساء حسنی کے ذریعے اسے یکارنے

الله عارف کا محم دیا ہے، حضور سالینظ آیا کی کا فرمان ہے: ''الله تعالی کے ننانوے (۹۹)

اساء ہیں جوانھیں یا دکر لے جنت میں داخل ہوگا''۔

سامعین کرام! الله کے ہرنام کی اپنی ایک امتیازی صفت اور خاصیت ہے، لہذا

جب بندہ بیاری میں شفا کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ کے ایک نام 'شافی' سے دعا کرتا ہے،

آیتِ قرآنی کا ترجمہ ہے کہ' جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشاہے' مغفرت

ورحمت کی طلب کے لئے غفور ورحیم نام استعال ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، 'اے رب

میں نے اسپے نفس پر بے انتہاظلم کیا ہے، اور گناہوں کو صرف آپ ہی معاف کرتے

ہیں ،لہذاا پنی خصوصی مغفرت کے ذریعہ میری بخشش فر مائیں ، اور مجھ پر رحم فر مائیں ،

یقینا آپ ہی غفور ورحیم ہیں' اسی طرح گمراہی اور کجی کے خطرے سے بچنے کے لئے

اسم' وَبَاَّبْ' كَهُكُر اسے بِكَارِناہے، ارشادہے: ''ہدایت كے بعد پھرمیرے دل كومگراہ

نه کیجئے اپنی خصوصی رحمت کا مجھ پر فیضان کیجئے بقینا آپ' وہا ب' (بہت ہبہ کرنے

اورعنایت فرمانے والے ) ہیں'، گویا اس دعامیں وہ پیکہنا چاہتا ہے کہ جومیں نے

ما نگاہے،میری نسبت سے تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ کے کمالِ کرم اور غایت درجہ

کے جود وسخااور رحمت کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ، کیونکہ آپ ہی یقینا وہاب

ہیں اور تمام اشیاء کے حقائق آپ ہی کے دَین کے بدولت ہے، مجھ پریاکسی بھی مخلوق پر جن نعمتوں کا فیضان ہور ہاہے وہ صرف آپ کی وحدہ لاشریک لہذات کی جانب سے ہے،بس حمد وشکر آپ ہی کے لئے ہے، ہماری تمام نعتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اے وہاب اس مسکین کے امیدوں پریانی نہ پھیر، اوراس کی دعا کوردنہ کر مجض ایخ فضل وکرم ے اس ناچیز کواپنی رحمت کا مستحق بنا، یاار حم الراحمین ویاا کرمر الا کرمین سامعین! ہبددراصل بلاعوض کسی کوکسی چیز کا ما لک بنانے کو کہتے ہیں جھی کوئی شخص اینے کسی بھائی کو بلاعوض کوئی چیز دے دیتا ہے تو اسے آپ واہب تو کہہ سکتے ہیں ،کیکن وها بنہیں کہدسکتے ، کیونکہ وھا بتوصرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، وہی گمراہوں کو ہدایت اور پریثان حال لوگوں کو عافیت وسلامتی بخشا ہے،اور جسے چاہے علم وحکمت سے نواز تاہے، حتی کہ اللہ کے نبی صافی آیا ہم بھی کسی کواپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سكتے، بلكہ الله تعالى جے چاہے ہدایت دیتے ہیں، بندے آپس میں ا يكدوسرے كومال جیسی چیزیں تو دے سکتے ہیں، کیکن حقیقتاً کسی بیار کوشفا یا کسی بانچھ کواولا ددیناکسی بندہ کے بس کی بات نہیں ، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عنایت فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں اور جسے جاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہے بانچھر کھتے ہیں بیسب بلاکسی عوض وغرض کے ہوتا ہے،اس کے برخلاف بندے اینے عطاؤں پرتعریف اورثواب کےامید واررہتے ہیں۔ سامعین! وہ تواییا ''و گھا بُ'' ہے کہ جب چاہے جسے چاہے رحمت ومغفرت سے سر فراز کرد ہے، بلکہ ایک ہی لمحہ میں تمام مخلوقات کو اِس دولت سے سر فراز کرد ہے، لہٰذااس کلمہ' وہاب'' سے دعا کرنے سے پہلے ہم استغفار کرلیں ، کیونکہ استغفار کومقدم كرنے كى بڑى اہميت ہے، ويكھئے حضرت سليمان كيا دعا كررہے ہيں: دَتِّ اغْفِرُ لِيُ

وَهَبْ لِيُ مُلْكالًا يَنْبَغِيْ لِأَحَدِمِنْ بَعُدِيْ إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابِ ''اے رب میری مغفرت فرما اور مجھے الیی سلطنت عنایت فرما کہ میرے بعد کسی دوسرے کونہ ملے، یقینا توہی وہاب ہے' دیکھا آپ نے کہ حضرت سلیمان جیسی شخصیت نے پہلے مغفرت و بخشش مانگی پھر دنیوی سلطنت کی دعا کی ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ ہب رات میں میدار ہوتے تو کہتے: لَا إِلَّهَ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ، اے اللہ میں اپنی گناہوں پر تجھے سے استغفار کرتا ہوں ، اور تیری رحمت کا سائل ہوں ، یا اللہ میرے علم میں اضافہ کر ، میری ہدایت کے بعد مجھے گمراہ نہ فرما اور اپنی بارگاہِ عالی سے میرے لئے اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما، یقینا تو ہی وہاب ہے۔

سامعین کرام! جمیں چاہئے کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، خوب استغفار کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وهاب ذات سے دعا کرتے رہیں کہ ہم سبھی کواپنی مرضیات پر اور لیسندیدہ راستے پر چلائیں اور قر آن مجید میں اپنے نیک اور سپتے بندوں کی زبانی جس دعا کوفل فرمایا ہے، اسے پڑھتے رہیں، وہ دعا یہ ہے، "رَبَّنَا لَا ثُونِ غُ قُلُوْبَنَا بَعْنَ اللهُ اللهُ عَلَا فَاللهُ اللهُ عَلَا فَاللهُ اللهُ ا

اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطافر مااور ہمیں پر ہیز گاروں کاسر براہ بنادے۔ '' ہمیں پر ہیز گاروں کاسر براہ بنادے۔

اللّٰد تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے (آمین)

### دوسرا خطبه بِسنم الله الوَّحْنِ الوَّحِيْمِ جمادي الله الوَّحْنِ الوَّحِيْمِ

اَلْحَهُلُولِلهِ الَّذِي يُلْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ بِعَفُوهِ فَذَالِكَ الْمَرْحُوْمُ وَالْمَغُفُورُ، وَأَشْهَدُأَنْ لاَ اِللهَ اللَّ اللهُ وَحْمَلُهُ لاَ شَكِهُ الْمَرْحُومُ وَالْمَغُفُورُ، وَأَشْهَدُأَنَّ هُمَّلَّا عَبُدُلُهُ وَرَسُولُهُ لاَ شَكِرَيْكَ لَهُ وَهُوا الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ، وَأَشْهَدُأَنَّ هُمَّلَااعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ مَنْ الله مَلْ وَسَلِّم وَ بَارِكُ عَلَى عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ الله عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَلَّدٍ وَعَلَى الله وَصَعْبِهِ عَلَى الله وَصَعْبِهِ عَلَى الله وَصَعْبِهِ وَصَعْبِهِ وَصَعْبِهِ وَصَعْبِهِ وَصَعْبِهِ وَصَعْبِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

أُمَّابَعُدُ: فَيَاعِبَادَالله إِ اتَّقُوا اللهَ تَعَالىٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ كِنْكَةَ بِٱلْيَمَنِ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَتْ مَعَهُمْ صَدَقَاتُ أَمُوَ الِهِمُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَسُرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِهِمُ، وَآكُرَمَهُمْ وَآنْزَلَ لَهُمْ مَنْزِلاً حَسَناً وَ أَمَرَ بِلَالاً أَنْ يُخْسِنَ ضِيَافَتَهُمْ وَلَهَّاسُئِلُوا مِثَّاجَاءُ وَا بِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، سُقْنَا إِلَيْكَ حَتَّى اللهِ فِي أَمْوَ الِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُدُّوهَا، فَاقْسِمُوهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ: مَاقَدِمْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ مِمَا فَضَلَ عَنْ فُقَرَائِنَا فَقَالَ ٱبُوْبَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَأْرَسُوْلَ الله! مَأْوَفَلَ مِنَ الْعَرَبِ بِمِثْلَ مَا وَفَلَ بِهِ هٰنَا الْحَتَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْهُلٰي بِيَدِاللهِ عَزَّوَجَلَّ فَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا شَرَحَ صَلْرَهُ لِلْإِيْمَانِ، هُنَالِكَ تَقَدَّمَ آحَدُ رِجَالِ الْوَفْدِ وَسَأَلَ النَّبِيَّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ فَكَتَبَ

1+9

لَهُمْ بِهَاوَجَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ وَالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْآحْكَامِ، فَازْ دَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَغْبَةً فَأَقَامُوا اليَّامًا وَلَمْ يُطِيْلُوْ اللَّبْتَ فَقِيْلَ لَهُمْ : مَا يُعْجِلُكُمْ ؛ فَقَالُوْ ا : نَرْجِعُ إِلَى مَنْ وَرَاءَ نَامِنُ قَوْمِنَا فَنُخْبِرُهُمْ بِرُؤْيَتِنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَمُوَالَاتِنَالَهُ وَكَلَامِنَا إِيَّاهُ وَمَارَدَّ بِهِ عَلَيْنَا فَلَبَّا جَاءُ وَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَاسْتَاذَنُوهُ فِي الْعَوْدَةِ إِلَّى بِلاَدِهِمْ،عِنْلَ ذَالِكَ دَعَا النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا لَّا وَقَالَ لَهُ: أَجْزِهِمْ يَا بِلَالُ بِأَرْفَعِ مَا تُجِيْزُ بِهِ الْوُفُودَ، وَلَهَّا جَاءُو اليُودِّعُوارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،سَأَ لَهُمْ هَلَ بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَلَّ ؛ قَالُوا : نَعَمُ ، غُلاَمٌ خَلَفْنَاهُ عَلَى رِحَالِنَا وَهُوَأَحْدَثُنَا سِنًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلُوْهُ إِلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعُوْ إِلَّى رِحَالِهِمْ قَالُوْ الِلْغُلاَمِ: اِنْطَلِقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ حَاجَتَكَ مِنْهُ فَإِنَّاقَلُ قَضَيْنَا حَوَائِجَنَامِنْهُ وَوَدَّعْنَاهُ فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ: أَنَامِنَ الرَّهُطِ الَّانِينُ اَتَوْكَ آنِفاً، فَقَضَيْتَ حَوَائِجَهُمْ فَاقْضِ حَاجَتِي يَارَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا حَاجَتُكَ؛ قَالَ إِنَّ حَاجَتِيْ لَيْسَتْ كَعَاجَةِ أَصْحَابِيْ وَإِنْ قَدِمُوا رَاغِبِيْنَ فِي الإِسْلَامِر وَسَاقُوا مَا سَاقُوا مِنْ صَدَقَاتِهِمْ وَاللَّهِ مَا أَعْمَلَنِي (مَا أَخُرَجَنِي مِنْ بِلَادِيْ إِلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَسْئَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَغْفِرَ لِي وَيَرْ حَمَنِيْ وَأَنْ يَجْعَلَ غِنَاى فِيُ قَلْبِي ﴿فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغُلَامِ وَ قَال ﴿ اَللّٰهُمَّ اغْفِرُلَهُ وَارْحُمُهُ وَاجْعَلْ غِنَاهُ فِيُ قَلْبِهِ ۗ ــ

ثُمَّر الْتَفَت رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى مَنْ حَوْلَهُ مِنْ الْمُعَايِهِ وَسَلَّمَ إلى مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْراً جَعَلَ غِنَاهُ فِي نَفْسِهِ وَتُقَاهُ فِي الْمُعَايِهِ فَقَالُ فِي نَفْسِهِ وَتُقَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْلٍ شَرَّا جَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ "ثُمَّ أَمَرَلَهُ قَلْبِه، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْلٍ شَرَّا جَعَلَ فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ "ثُمَّ أَمَرَلَهُ بِعَبْلٍ مَثَلًا مُ الْعَلِيمُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَيْمِ وَعَادُوا إلى بِعَلَامِهُ وَقَلْمُ الْعَلَيْمِ النَّاهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلِيمُ الزَّاهِ لُلهُ الْوَرَعُ الْفَائِرُ بِلُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ الْفُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْعُلْمُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّه

عِبَادَاللهِ!وَقَلُ وَقَلُ هَلَ الْوَقُلُ مَرَّةً الْخُرى عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْسِمِ الْحَبِّ بِمِنَى الآَّذَالِكَ الْغُلاَمُ ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْغُلاَمُ الَّذِي جَاءَ الْكَرِيُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْغُلامُ الَّذِي جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَحَداً بِأَقْنَعَ مِنْهُ عَالَمُ وَلَا أَعْدَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْحَمُلُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْحَمُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْحَمُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْحَمُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْحَمُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "الْحَمُلُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَتَشَعَّبُ أَهُواللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَتَشَعَبُ أَهُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَتَشَعَبُ أَهُواللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَارْتَكَّمَنِ ارْتَكَّمِنَ اَهْلِ الْيَمَنِ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَلَمْ فَقَامَ هٰنَا الْفَتٰى فِى قَوْمِهِ خَطِيْباً فَنَ كَرَهُمُ الله وَالإِسْلاَمَ، فَلَمْ يَرْجِعُ وَلَمْ يَرْتَكَّ مِنْهُمُ أَحَنَّ عَنِ الإِسْلاَمِ، وَلَبَّا وُلِّي اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ يَرْجِعُ وَلَمْ يَرْتَكُم مِنْهُمُ أَحَنَّ عَنِ الإِسْلاَمِ، وَلَبَّا وُلِّي اَمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ابْوَبِعُ وَلَمْ يَرْتَكُم رَضِى اللهُ عَنْهُ لَمْ يَنْسَهُ وَدَأْبَ يَسْأَلُ عَنْهُ، وَلَبَّا بَلَغَهُ مَوْقِفُ الْكُيِّبِ وَمَا قَامَ بِهِ مِنْ نُصْحِ قَوْمِهِ، كَتَبَ إلى زِيَادِبْنِ وَلِيْسٍ يُوصِيْهِ بِهِ السَّالِي فَيْ عَنْ جَمِيْعِ الأُمَّةِ خَيْرًا لُجَزَاءٍ.

عِبَادَاللهِ النَّهِ النَّالُغُلَامَ الْحَدِيْثَ قَدُعَلَّمَنَا الْاَدَبَ وَالطَّرِيْقَ إِذَا لَحُضُرُ آحَداً مِنْ عِبَادِاللهِ الْمُغُلِصِيْنَ يَقُولُ لَهُ أَنْ يَسْأَلُ اللهَ لَنَا مِمَغُفِرَةٍ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ .

فَعَلِّمُوْا اِخُوَا فِي هٰذَا اَوْلَادَكُمُ الصِّغَارَ لِيَهْتَدُوْا بِهَدَي مَن دَعَا لَهُ النَّبِيُّ الْكُويمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَهُ وَالْتَبِيُّ اللهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "اللهُمَّ اغْفِرُلَهُ وَارْحَمُ وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَارْحَمُ وَانْتَ خَيْرُ وَارْحَمُ وَانْتَ خَيْرُ السَّلَامُ، "رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّامِ فِينَ "رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَانْتَ خَيْرُ السَّلَامُ، "رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَانْتَ خَيْرُ الرَّامِ فِينَ "(١).

رَبَّنَا ظَلَهْنَا آنُفُسنَا وَإِنْ لَمْ تَغُفِرُلَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَ مِنْ الْخَاسِرِيْنَ ﴿ الْخَاسِرِيْنَ ﴿ ٣) .

وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِمَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا هُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَلَا تَعْرِمُنَا رِزْقَكَ وَبَارِكَ لَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَامِنْ فَضْلِكَ وَلاَ تَعْرِمُنَا رِزْقَكَ وَبَارِكَ لَنَا فِيمَا عِنْدَكَ وَيَا عَنَا وَالْمُعَلِّ رَغْبَتَنَا فِيمَا عِنْدَكَ .

فَاتَّقُو اللهَ عِبَادَاللهِ وَكُونُوا مَعَ الْمَهْدُو حِيْنَ الَّذِيْنَ اَثْنَاهُمُ اللهُ فِي كَتَابِهِ الكريْمِ إِذْهُو يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُون.

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم:

اِنَّهٔ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِيْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغُفِرَلَنَا وَارْحَمُنَا وَاغُفِرَلَنَا وَارْحَمُنَا وَانْتَخَيْرُ الرَّاحِيْنَ (٣) ـ

صَكَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (١)طبقات ابن سعد: ٣٢٣١، الخصائص الكبرى: ٣٥٢
  - (٢)الحيج: ١١٨
  - (٣)الإعراف:٢٣
  - (٣) المؤمنون: ١٠٩

بِسْمِ اللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيمِ جمادي الثاني

### قناعت واستغناء كي فضيلت

دوسراخطبه

الحمد العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على الهوصيم على الهوصيم المعين، اما بعد:

سامعین کرام! الله تعالی کا تقوی اختیار کرو، اوراس وا قعه کوغور ہے سنو که ایک مرتبه یمن کے قبیلہ کندہ کے '' ۱۳''افراد پرمشمل ایک وفد آپ سالٹھ الیالم کی خدمت میں ا پنی قوم کی زکا قالیکر حاضر ہوا،ان کی آمدے آپ صلی فالیے بہت مسر ور ہوئے،ان کا خو ب اعزاز واکرام کیااور حضرت بلال مِنْ ٹیزیکوان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا، جب ان سے یو چھا گیا کہ کیا لے آئے ہو؟ توعرض کیا کہ ہمارے مال میں جواللہ کا حق تھا وہ لے آئے ہیں ، تو آپ سالٹھا ایلم نے فرمایا ، اسے واپس لے جاکر اپنے ہی غریبوں کے درمیان تقسیم کر دو، انھوں نے عرض کیا: ہم نے غریبوں کی ضروریات سے زائد رقم ہی لائی ہے،حضرت ابو بکر رہائتی نے دیگر عربی وفود کے مقابلہ میں اس وفد کی بهت تعریف فرمائی،اس موقع پرآپ سالتهاییلم نے فرمایا: ''بلاشبه ہدایت تو الله عزوجل کے ہاتھ میں ہے،جس کے ساتھ اللہ خیر کا اِرادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ ایمان کے لئے کھول دیتے ہیں''، پھر وفد میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور آپ سالٹھٰ آلیا ہے چند سوالات يو چھے،آپ سالٹھاليکم نے جوابات تحرير كروائے، وہ تخص اسلام،قرآن،سنت اور احکام کے متعلق سوالات کرتا رہا، ان سب باتوں کو دیکھ کر ان کے متعلق آپ سَلِينَ اللَّهِ كَشُوقَ مِينِ اصَافِهِ هوا، ان كا قيام چندايام ربا، طويل مدت تك ان كا قيام نه تھا،ان سے جلد واپسی کا سبب یو چھا گیا،تو انھوں نے عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کے دیگر

افراد کے یاس جاکر ہمارے آپ سالٹھائیلم کے دیدار سے مشرف ہونے کی انکو خردیں گے، نیز آپ سالن الیلم سے تعلقات ، شرف گفتگو اور آپ سالن الیلم کے سوال وجواب سے بھی ان حضرات کو آگاہ کریں گے ، پھران لوگوں نے آپ سلِّ اللَّهِ کی ا خدمت میں حاضر ہوکراینے وطن واپسی کی اجازت جاہی تو آپ سالٹھ آپہتم نے حضرت بلال رالله عنه و بلاكر ان حضرات كوعمده انعامات سے نواز نے كا حكم ديا، جب الوداعي ملاقات کے لئے وہ لوگ آپ سالیٹھ آلیہ ہم کی خدمت میں حاضر ہوئ تو آپ سالیٹھ آلیہ ہم نے یو چھا کہ کیاتم میں سے کوئی اور بھی بھا ہے؟ تو انھوں نے کہا کہ ہاں ،ایک نو جوان ہے، جے ہم نے اپنی قیامگاہ کے یاس چھوڑ اسے جوہم میں سب سے کم عمر ہے، آپ سالٹھ آپیلم نے ارشادفر مایا کہ: اسے ہمارے پاس بھیج دو، انھوں نے جاکراسے پیغام سنایا کہ ہم اینے انعامات حاصل کر چکے، ابتم بھی حضورِ اکرم صابع فالیا ہم کی خدمت میں حاضر ہوکر اس سے دریافت کیا کہ: تمہاری کیاضرورت ہے؟ اس نے کہا: '' میری ضرورت میرے ساتھیوں کی ضرورت سے حدا گانہ ہے، گر جیہوہ سبھی اسلام کے شوق میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنے قوم کی زکا ہ لے کرآئے ہیں لیکن قسم بخدا میں تو محض اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے بخش دے، مجھ پررحم فر مائے اور میرے دل کوغنی اور بے نیاز فر مادے'' تو آپ سالٹھا پیلم نے اس کی درخواست کے مطابق اس کے لئے اللہ سے دعافر مائی ، پھرآ یا سالٹھا آلیہ ہم نے مجلس میں حاضر صحابة کرام کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: ''جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا اراده فرماتے ہیں تو اُس کومتی اورمستغنی بنادیتے ہیں ،اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کیساتھ

وسمرا نطب (۱۵)

شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا فقر اس کے سامنے کر دیتے ہیں''، پھر آپ سالٹناآیہ ہم نے اس کے سامنے کر دیتے ہیں''، پھر آپ سالٹناآیہ ہم نے اس نے سامنے اس کے سامنے وہ وہ دفید سامانِ سفر تیار کر کے اپنے وطن لوٹ گیا، مذکورہ کمسن متقی نوجوان بھی ان کے ساتھ لوٹ گیا، جسے آپ سالٹناآیہ ہم کے دعاؤں کی برکتیں حاصل ہو چکی تھی۔

سامعین! پھر دوسرے موقع پرایام حج کے درمیان میدانِ منی میں بیدوفد دوبارہ خدمت اقدس سالينيائيلم ميں حاضر ہوا،ليكن وہ مذكورہ نوجوان ان كے ساتھ نہ تھا، آپ ديكها، الله كي تقسيم يراتنا قانع اور راضي شخص بهم نے نہيں سنا، اگر لوگ تمام دنيا كوآپس میں بانٹ لیں اور اسے پچھ نہ دیں تو ہیاس طرف النفات کرنااور دیکھنا بھی گوارا نہ كرے،اس پرآپ سِلْشَالِيَالِم نے فرمايا: الحمد لله! مجھے توقع ہے كہ وہ پورى موت مرے گا،توایک شخص نے یو چھا کہ کیا دوسر ہے لوگ بوری موت نہیں مرتے؟ تو آپ سالٹا آپیلم نے ارشاد فرمایا کہ: '' آ دمی کے خواہشات اور فکریں دنیا کی مختلف وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں ممکن ہے کہان میں ہے کسی وادی میں اس کا وقت موعود (موت کا وقت ) آ پنجے،الیی صورت میں اللہ تعالی کوکوئی پروانہیں کہ س جگہ وہ ہلاک ہو گیا''، وہ نو جوان بڑی بہترین ، زاہدانہ اور قناعت پسند زندگی گذارتا رہا، آپ سالٹھائیلیم کے وصال کے بعداہل یمن میں جب ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس نو جوان نے کھڑے ہو کر اللہ تعالی اور اسلام کے متعلق بیان دیا اورلوگوں کوسمجھایا ،اس کے اس سمجھانے کا بیا اثر ہوا کہ ان لوگول میں سے کوئی بھی اس فتنہ میں شامل نہ ہوا، (الله تعالیٰ اسے ہماری اور تمام امت کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت کرے ) ،حضرت ابو بکر وٹاٹینہ جب خلیفہ بنے تو نہ

صرف اسے یادرکھا، بلکہ اس کے متعلق پوچھتے رہے، اور جب فتنۂ ارتداد کے وقت اس کی ثابت قدمی اور اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی کے واقعہ کو سنا تو یمن کے علاقے حضر موت پر متعین عامل زیاد بن الولید کی خدمت میں ایک مکتوب روانہ فر مایا کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کریں۔

سامعین کرام! اس کم عمر نوجوان نے ہمیں ادب کا راستہ بتایا کہ جب کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ان سے اپنی مغفرت اور رحمت کے لئے درخواست کریں ، نیز اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اپنی اولا دونسل کو بھی ایسے ہی آ داب سے مزین کریں تاکہ یہ بچے بھی اُس نوجوان کی طرح عمل کر کے نبی سالٹھ آلیک کی دعا کے مستحق بنیں ۔ نیز ہم بھی کو انبیاء کرام کی طرح اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ:

المارے ہورہ میں وابی ہورام می سری الدسے دعا مری چاہیے ا۔ است ہمارے والا ہے،

الے ہمارے ربہ ہمیں بخش دے اور رحم فرما ہوسب سے ہمتر رحم کرنے والا ہے،

الے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پرظم کیا، اب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور رحم نہ فرما یا تو یقینا ہم نقصان میں رہیں گے'، اے اللہ ہمیں اپنا فضل عنایت فرما ہیں جو نبی کریم صلّ فیالیہ ہمیں اپنا فضل عنایت فرما ہیں جو نبی کریم صلّ فیالیہ ہمیں اپنا فضل عنایت فرما اور رزق سے محروم نہ کر، اور رزق میں برکت عطافر ما، اور ہمیں مستغنی بنادے اور تیرے بندوں میں اور رزق سے محروم نہ کر، اور رزق میں برکت عطافر ما، اور ہمیں مستغنی بنادے اور تیرے بندوں میں بیس جو نعمتیں ہیں اس کا شوق عطافر ما''، ارشاد باری تعالیٰ ہے:''میرے بندوں میں سے ایک جماعت یوں دعا کرتی تھی کہا ہے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے ہیں پس ہمیں بخش د بحیئے اور ہم پر رحم فرما سے ، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں،

الله تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے ( آمین )

تيسرا خطبه بِهِ إللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ جمادي الثاني

ٱلْحَمْدُ بِلّٰهِ الَّذِى لَا اِلْهَ اِللّٰهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ هُمَّالًا عَلَى الله عَلَى سَيِّدِنَا هُمَّا بٍ وَعَلَى اللهِ وَمَعْدِيهِ. وَمَعْدِيهِ.

أُمَّابَعُدُ: فَأَتَّقُوااللَّهَ عِبَادَ الله ! وَاعْلَمُوا أَنَّ الرَّسُولَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَبَّانِيّاً فِي كُلِّ شَأْنِ مِنْ شُؤُونِ حَيَاتِهِ وَكَائِمَ الْمُرَاقَبَةِ لِللهِ عَزَّوَجَلَّ وَالْعَمَلِ عَلَى مَرْضَاتِهِ فَكَانَ نُطْقُهُ ذِكْراً وَصَمْتُهُ فِكُراً وَحَدِيثُهُ عِبْرَةً، كَمَا كَانَ دَائِمَ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ، فَلَقَلُ عَبَلَهْ فِي خُشُوعٍ وَخُضُوعٍ، وَكَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَلَمَاهُ، وَلَبَّا سُئِلَ عَنْ ذَالِكَ، قَالَ: "أَفَلَا آكُونُ عَبْلًا شَكُوراً"(١) وَلِمَعْرِفَتِه الْكَامِلَةِ بِرَبِّهِ أَصْبَحَ يَخَافُ مِنْهُ وَقَلْ وَرَدَعَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: اَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا تُقَاكُمُ لِللهِ وَ اَخْشَاكُمْ لَهُ " (٢) فَكَانَ مُتَوَاصِلَ الْآخْزَانِ دَائِمَ الْفِكُرَةِ، لَيْسَتْ لَهْ رَاحَةٌ، فَكَانَ دَائِمَ الْخَشْيَةِ مِنْ رَبِّه، وَرَوَى لَنَا أُمُّر الْمُؤمِنِيْنَ سَيِّدَتُنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَتَقُولُ: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ الرَّسُولِ الْكَرِيْمِ، فَفَقَلْتُهُمِنَ الَّلِيل، فَوَقَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوسَاجِدٌيَقُولُ: أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وَيُمُعَافَاتِكَمِنُ عُقُوْبَتِكَ، لَا أُحْصِيُ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا ٱثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ "(٣)، وَلَمْ يَكُنِ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَجُلُ اللَّنَّةَ وَالسَّعَادَةَ وَالنَّعِيْمَ إِلَّا فِي عِبَادَتِه لِرَبِّه حِيْنَ يَتَضَّرَّ عُ الَّذِهِ وَيَنْعُوْهُ وَيُنَاجِيْهِ فَإِذَاسَجَلَ أَطَالَ السُّجُودَ وَخَشِعَتْ جَوَارِحُهُ، وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيْ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ ٱوْسَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَقَلْ رُوِيَ فِي صَحِيْحِ الْآحَادِيْثِ آنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأَمَرَ لَيْلَةً بَعْضَ الْوَقْتِ ثُمَّ قَامَ وَتَوَضَّأَ وَأَخَلَ يُصَلِّي وَ يَبْكِيْ حَتَّى ابْتَلَّتِ الْأَرْضُ بِدُمُوْعِهٖ فَلَا حَظَتْ ذَالِكَ عَلَيْهِ أُمُّ الْمُؤمِنِينَ سَيِّدَتُنَا عَائِشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ لَا ٱبْكِيْ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى هٰنِهِ الآيَاتِ {إِنِّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّلْيُلِ وَالنَّهَارِ لِأَيَاتٍ لِأُولِى الْالْبَابِ، أَلَّذِينَ يَنْ كُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَ الْارْضِ رَبَّنَامَاخَلَقْتَ هٰنا بَاطِلاً سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَنَابِ النَّارِ } (٣) ثُمَّ قَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ: ٱلْوَيْلُ لِمَنْ قَرَأَ هٰنِهِ الآيَاتِ وَلَمْ يَتَفَكَّرُ فِي مَعَانِيْهَا (٥) وَفِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: إقْرَأْعَلَى الْقُرْآنَ يَابْنَ مَسْعُودٍ! فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَقْرَؤُهُ عَلَيْكَ وَهُو عَلَيْكَ أُنْزِلَ، فَقَالَ: أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ آوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَ قَوْلَهُ تَعَالىٰ: { فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْنِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوُلَاءِ شَهِيْمًا يَوْمَئِنِ يَوَدُّالَّذِيْنَ كَفَرُوْاوَعَصَوُاالرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوِّى جِهِمُ ٱلأَرْضُ وَلَايَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِينَتًا} (١) قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَغَهَزَنِيْ رَجُلٌ بِجِوَادِيْ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ

أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَرَأَيْتُ دُمُوْعَهُ تَسِيْلُ وَهُوَ يَقُولُ حَسْبُكَ الآنَ يَاأَنُنَ مَسْعُودٍ (٤)، وَكَانَ ذَالِكَ تَصْدِيْقاً لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ عَنِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُ وَنَ الْقُرْآنَ أَوْيَسْمَعُوْنَهُ وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْلُهُمُ فُضُوعاً (٥).

وَكَانَتُ أُمُّ الْمُؤمِنِيُنَ سَيِّى تُنَاعَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَهُ: كَيْفَ تَبْكِيْ يَارَسُولَ اللهِ وَقَلْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، فَيَقُولُ لَهَا: يَاعَائِشَةُ : أَعْلَمُ كُمْ بِاللهِ اَنَا ، وَانَا اَشَدُّ كُمْ خَشْيَةً بِللهِ ﴿ (٩) ـ

وَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ! أَنَّ بُكَاءَالتَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَحْمَةً، وَلَمَّا مَاتَ وَلَكُهُ اِبْرَاهِيْمُ اَدْرَكَتُهُ حَالَةُ الْبُكَاءِ، فَقِيْلَ لَهُ: أَ تَبُكِى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَقَلْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ، فَقَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِمِ الرُّحَمَاءَ، إِنَّ اللهَ لَا يُعَنِّ بُ بِكَمْعِ الْعَيْنِ وَحُزْنِ الْقَلْبِ وَ لَكِنْ يُعَنِّ بُ بِكَلَامِ هٰنَا، يُشِيْرُ إلى لِسَانِهِ، إِنَّ الْعَيْنَ تَلُمَعُ وَإِنَّ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَنِّ بُ بِكَلَامِ هٰنَا، يُشِيْرُ الى لِسَانِهِ، إِنَّ الْعَيْنَ تَلُمَعُ وَإِنَّ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَنِّ بُ بِكَلَامِ هٰنَا، يُشِيْرُ الى لِسَانِهِ، إِنَّ الْعَيْنَ تَلُمَعُ وَإِنَّ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَنِّ بُ إِلَّا لَهُ الرَّابُ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ وَإِنَّ الْقَلْبِ يَعُزُنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ اللَّهُ الْمَا يُرْضَى الرَّبُ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ اللَّهُ اللهِ وَالْعَالَةُ وَنَوْنَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى الرَّبُ وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِكَ الْعُونَ وَلَا نَعُولُ اللَّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ وَالْقِلْ الْفَالِمُ اللّهُ مُنْ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهِ الْمَا يَوْمَا وَلَا الْعَالَا عَلَا اللّهُ مِنْ وَاللّهُ الْعُمْ الْعُلْقِ وَاللّهُ الْعُنْ الْعُلْمَ الْعَلْمُ الْعُولُ وَلَا الْقَلْمِ وَالْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ اللْهُ اللّهُ السَافِهِ السَّالِي الْمَالِمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللْعُلْمِ الْعُلْمُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْلَى اللْعُلْمُ اللْعُلْمِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُ اللّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُنْ الْعُلْمِ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْقُلْمُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْعُلْمُ اللْمُؤْلِيْ الْمُؤْلُ الللْعُلْمُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

عِبَادَ الله! وَارْسَلَتُ اللهِ اِحْلَى بَنَاتِهِ ذَاتَ مَرَّةٍ رَسُولًا لَهَا يُخْبِرُهُ اَنَّ لَهَا وَلَا لَهُ اللهُ يُخْبِرُهُ اَنَّ لَهَا وَلَا الرَّسُولَ وَقَالَ لَهُ: فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ اِلَيْهَا الرَّسُولَ وَقَالَ لَهُ: فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ اللهِ مَا اَعْلَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْلَهُ بِأَجَلِ مُسَلَّى، وَلَكِنْ فَإِنَّ لِللهِ مَا اَعْلَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْلَهُ بِأَجَلِ مُسَلَّى، وَلَكِنْ ابْنَتُهُ عَادَتُ فَأَصَرَتُ عَلَى حُضُورِ فِ النَّهَا، فَنَهَب وَأَخَذَ وَلَكَهَا بَيْنَ ابْنَتُهُ عَادَتُ فَأَصَرَتُ عَلَى حُضُورِ فِ إِلَيْهَا، فَنَهَب وَأَخَذَ وَلَكَهَا بَيْنَ

يَكَيْهِ وَهُوَ تَقَعْقَعُ وَيَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَدْرَكَتِ الرَّسُولَ رِقَّةُ الْقَلْبِ فَبَكَى يَكَيْهِ وَأَدُرَكَتِ الرَّسُولَ رِقَّةُ الْقَلْبِ فَبَكَى تَأْثُراً فَقِيْلَ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ الثُّكَمَّ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الثُّكَمَاءُ (١١).

فَأَعُوۡذُبِاللّٰهِمِنَ الشَّيۡطَانِ الرَّجِيۡم: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ فُمِ اللَّيۡلَ اِلَّا قَلِ اللَّيۡلَ اِلَّا قَلِيلًا (١٢).

صَكَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

(۱) صحیح البخاری: ۱۱۳۰ (۲) صحیح مسلم: ۱۱۸

(٥) ابن حبأن: ٦٢٠ معنى (٦) النسأء: ٣١

(٤) صحيح البخاري: ٥٠٥٠ (٨) الاسراء: ١٠٩

(٩) المسندالجامع: ١٤١٦ه، معنى (١٠) صحيح مسلم: ١٣٠٣

(۱۱) صحيح البخاري: ۱۳۰۳ (۱۲) المزمل:۱،۲.

جمادى الثاني

تيسراخطيه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

آپ سالىنۇللىيى كى خشىت اللى

الحمده للهرب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى الموصيم المعدد على الموصيم المعين، اما بعد:

سامعین!الله تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو،اورتمهمیں معلوم ہونا جاہیۓ کہ حضور سالٹھا ہیلم کی ہرشان نرالی تھی ،الہی اور ربانی رنگ چھا یا ہوا تھا، ہمیشہ اللّٰہ کی ذات کا استحضار رہتا اوراس کی مرضیات پر مل بیرار ہے ،آپ ساٹھائیل کا کلام ذکر الہی سے پر ہوتااور آ کی خاموثی فکر کی غماز ہوتی ، آ کی گفتگوعبرت ونصیحت سے لبریز ہوتی ، ہمیشہ آپ سالٹھ آلیا ہم پر خثیت ِ الٰہی کا غلبے رہتا، بڑے خشوع وخضوع کے ساتھ عبادت میں لگے رہتے ، راتوں میں اتنی کمبی نماز پڑھتے کہ قدم مبارک پر ورم آجاتے ، کوئی پوچھتا تو فرماتے ، کیا میں اللّٰد کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اپنے رب کی کامل معرفت کی وجہ سے ہمیشہ اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہتے ،خودحضور صلّ اللہ ہے مروی ہے کہ:'' میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں اورتم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں' 'مسلسل عملین اور شفکر رہتے بھی راحت وسکون اورعیش و تعم میں نہ رہتے ،خشیت الٰہی کے غلبہ کا پیمالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عا کشدرضی اللہ عنھا آپ کے پہلو میں سوئی ہوئی تھیں ،رات کے ایک حصه میں دیکھا کہ آپ سالٹھا پہلم بستر پر موجود نہیں تھے ،اجانک انکا ہاتھ آپ سَالِيَّةِ کَ قَدْمُ مِبَارِک سِے مُکرا یا اور دیکھا کہ آپ اینے رب کے حضور سجدہ ریزیوں محوِ نیاز ہیں کہ، اے اللہ میں آپ کی ناراضگی سے آ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں اور آ کی سزا سے معافی کی پناہ چاہتا ہوں ،آ کی ثنامیر بے بس میں نہیں ، بس آپ توایسے

ہیں جبیبا کہخود آب نے اپنی ثنا کی ہے، آپ کوآ رام وسکون اور نعمت صرف اپنے رب کی عبادت میں ملتا ،جبکہ اسی کے حضور گڑ گڑاتے اور زاری کرتے ،سجدہ کافی طویل كرتے اورتمام اعضاء پرخشوع طاري رہتا، آپ سالهٔ اليلم جب تلاوت فرماتے ياكسي كى تلاوت سنتے تو رو پڑتے ، ایک مرتبہ رات میں نیند سے بیدار ہوکر وضوفر مایا اور نماز شروع کردی اورا تناروئے که زمین اشک مبارک سے تر ہوگئی،حضرت عائشہرضی اللہ عنھانے دیکھا تو اس طرح کثرت سے رونے کا سب بوچھا توفر مایا کہ: میں کسے نہ روؤں جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیآیتیں نازل فرمائی ہیں،ترجمہ ' بیشک آسانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں، جواُٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے (ہرحال میں)اللدکو یاد کرتے ہیں،اور آ سانوں اور زمین کی تخلیق پرغور کرتے ہیں (اورانہیں دیکھ کر بول اُٹھتے ہیں کہ )اے ہمارے پروردگار! آپ نے بیسب کچھ بےمقصد پیدانہیں کیا،آپ (ایسے فضول کام ہے) یاک ہیں، پس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے''، پھر فر مایا عائشہ!اں شخص کے لئے ہلاکت ہے، جوان آیتوں کو پڑھے اورا نکے مطالب میں غور وفکر نہ کرے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہآ یہ سالٹھائیلیم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فر مایا: این مسعود! مجھے قرآن سناؤ، انھوں نے عرض کیا ،میری کیا حیثیت ہے؟ جبکہہ قر آن تو آپ ہی پر نازل ہواہے،توفر مایا: میں جاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنول،لہذا حضرت ابن مسعود نے سورہ نساء ابتداہے پڑھنا شروع کردی، یہاں تک کہاس فرمان اللي تك پينچ: ترجمه: پھراس وقت (انكا) كيا حال ہوگا جب ہم ہرامت ميں سے ايك گواہ لے کرآئیں گے،اور (ایے پغیبر ) ہمتم کوان لوگوں کے خلاف گواہ کے طوریر

تيرانطب ٢٢٣

پیش کریں گے جن لوگوں نے کفرا پنار کھا ہے اور رسول کے ساتھ نافر مانی کاروپیاختیار کیا ہےاس دن وہ پیتمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین (میں دھنسا کراس) کے برابر کرد پاجائے ،اوروہاللہ سے کوئی بات جھیانہیں سکیں گے''،حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنەفرماتے ہیں،اس وقت میر بے بغل کے ایک شخص نے اشارہ کیا تو میں نے سراٹھا کر چېره اقدس سالغاليبېم کی طرف د يکها تو حضور سالغاليبې کی دونوں آئکھوں سے آنسوں روال تصاورآپ سالان الله الله فر مارے تھے، ابن مسعود والله عنداب بس! آپ کے اس عمل میں اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کے اس فر مان کی تصدیق تھی جسمیں قر آن پڑھنے اور سننے والوں تحتعلق سے بدارشاد ہے کہ' وہ ہوتے ہوئے چہرہ کے بل بارگاہ اللی میں گریڑتے اور سجده ریز ہوتے ہیں،اوران کےخشوع میں مزیداضافہ ہوتا ہے''،حضرت عا کشہ ڈواٹینہا جب آب سالفاليالم سے عرض كرتيں كه آب تو بخشے بخشائے ہيں چر بھى آب سالفاليالم كيول روتے ہيں؟ توآپ صالع البيلم فرماتے: عائشہ سب سے زيادہ اللہ كے متعلق مجھے علم ہےاورتم میںسب سے بڑھ کراللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔

سامعین کرام! آپ سال فاتیا کم کا رونا در اصل بطور رحت تھا جب حضور سال فاتیا کی کفت جگر حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو آپ سال فاتیا کی رو پڑے، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے تو رونے سے منع فرمایا تھا، پھر آپ کیسے رور ہے ہیں؟ تو آپ سال فاتیا کی نے ارشاد فرمایا بیر رحم فرماتے ہیں جوخود ارشاد فرمایا بیر رحم فرماتے ہیں جوخود ارشاد فرمایا بیر رحم کا مادہ در کھتے ہیں، یقینا اللہ تعالی آ تکھوں سے نکلنے والے آنسواور قلب پر چھائے مم کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے، لیکن اس کی گفتگو پر عذاب فرماتے ہیں، آپ مائی کی کا اشارہ زبان کی طرف تھا (یعنی زبان سے اول فول کمنے اور نوحہ و ماتم ہیں، آپ مائی ناس کی گفتگو پر عذاب فرماتے ہیں، آپ مائی کی خود کے در نوحہ و ماتم ہیں، آپ مائی کی نو کو کے دور نوحہ و ماتم ہیں، آپ مائی کی کو این کی طرف تھا (یعنی زبان سے اول فول کمنے اور نوحہ و ماتم

کے کلمات اداکر نے پرعذاب ہوگا عُم کی شدت کی وجہ سے صرف رونے اور آنسوؤں کے نکنے پرکوئی گرفت نہیں ) بے شک آئکھیں اشکبار ہیں اور دل رنجیدہ ہے لیکن ہم بات وہی کہیں گے جو ہمارے رب کوراضی کرے ،اوراے ابرا ہیم ہم ہم ہم ہماری جدائی پررنجیدہ ہیں''۔
سامعین کرام: ایک مرتبہ صفور صلاح آلیہ ہم کی صاحبزادی نے خدمتِ اقدی صلاح آلیہ ہیں کہلوا بھیجا کہ ان کا بچرقریب الموت ہے ،لہذا حضور صلاح آلیہ ہم دو کہ صبر اور اللہ سے تواب میں کہلوا بھیجا کہ ان کا بچرقریب الموت ہے ،لہذا حضور صلاح آلیہ ہم دو کہ صبر اور اللہ سے تواب کی امیدر کھیں ،کیونکہ جواللہ لے لے وہ ای کا ہے اور جوعنایت فرمائے وہ بھی اس کا ہے اور ہوعنایت فرمائے وہ بھی اس کا ہے اور توعنایت فرمائے وہ بھی اس کا ہے اور توعنایت فرمائے وہ بھی اس کا ہے اور توحنور صلاح آلیہ ہم انہوں نے دوبارہ آپ سے درخواست کی توحنور صلاح آلیہ ہم آلیہ ہم تورند کے کے سکرات کی کیفیت کو د بکھ کر آپ صلاح آلیہ ہم رفت طاری ہوگئ اور اس منظر سے متاثر ہوکررو پڑے ، اس پر بعضوں نے پوچھا تو فرمایا ،
یتورجت ہے اور اللہ بھی اینے رحمل بندوں پر ہی رحم فرماتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''اے چادراوڑھنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چپوڑ

كرباقى رات ميں (عبادت كے لئے ) كھڑا ہوجا يا كرؤ'

الله تعالی ہمیں عمل کی تو فیق عطافر مائے ( آمین )

## چوتفاخطبه بسم الله الوَّخين الوَّحييم جمادي الثاني

ٱلْحَمْدُولِلهِ الَّذِي لا الهَ الآاللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ هُمَّالًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ هَرَ صَلِّ وَسَلِّم وَ بَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا هُمَّا إِن وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ.

عِبَادَاللهِ! وَمَنْ مِنَ الزُّعَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ وَالنُّعَاةِ لَقِي حُبَّ أُمَّتِهِ لَهُ بَعْكَ مَوْتِهِ بَعْكَ مَوْتِهِ بَعْكَ مَوْتِهِ بَعْكَ مَوْتِهِ بَانَّ النَّاسَ اَوْ كَثِيْرًا عَبْدِاللهِ الْأَمِيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْكَ مَوْتِهِ وَالنَّاسَ اَوْ كَثِيْرًا عَبْدِاللهِ الْأَمْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْكَ مَوْتِهِ وَالنَّاسَ اَوْ كَثِيْرًا عَبْدِاللهِ اللهِ الْأَعْمَاءَ وَالرُّوسَاءَ وَالْبُصْلِحِيْنَ فِي حَيَاتِهِمْ وَيَنْ أَوُونَ مِنْهُمْ يُنَاهِنُونَ الرُّعَمَاءَ وَالرُّوسَاءَ وَالْبُصْلِحِيْنَ فِي حَيَاتِهِمْ وَيَنْ أَوْونَ

عَلَيْهِمْ وُرُوْدَالْمَلْحَ وَالتَّمْحِيْنِ الْوَانَّا، فَإِذَا مَاانْطُوتُ صَفْحَتُهُمْ، وَتَعَاقَبَتِ الْآيَّامُ عَلَى رِحْلَتِهِمْ، نَسِيَهُمُ النَّاسُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَتَسَلَّلُتُ مِنْ نُفُوسُ أُمَّتِهِمْ اَعْمَالُهُمْ وَاعْبَادُهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا الْآرَسُمُ ضَيْيَلُ تُثِيْرُهُ مِنْ نُفُوسُ أُمَّتِهِمْ اعْمَالُهُمْ وَاعْبَادُهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا الْآرَسُمُ ضَيْيَلُ تُثِيْرُهُ فَى نُفُوسُ اللَّهُمْ وَاعْبَادُهُ أَوْيُلَكِّرُ بِهِ كِتَابُ اوْتِمْ فَالْ، اَمَّا سَيِّلُ فَرْيِي لَكُلِي لِسَانٍ وَمَنْ كُورٌ فِي كُلِّ وَقَتٍ، فَا وَسَيِّلُ الْمُسْلِمُ عَنْ ذِكْرِهِ فَلَمْ يُنْسَى وَحَاشَاهُ اَنْ يُنْسَى لَحْظَةً، وَلَمْ يَغْفُلُ مُسْلِمٌ عَنْ ذِكْرِهِ وَالتَّأْسِى بِهِ فَتُرَةً فَى اللَّهُ مَنْ ذِكْرِهِ وَالتَّأْسِى بِهِ فَتُرَةً .

أَرَأَيْتُمْ عِبَادَ اللهِ إِلَىٰ النّبِيّ الْكَرِيْمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَرْطَبُ الْمُسْلِمُوْنَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَفِي كُلِّ زَمَانٍ مِنْ حُبِّهِمْ لَهُ وَتَعْفِيهِمْ إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَفِي كُلِّ زَمَانٍ مِنْ حُبِّهِمْ لَهُ وَتَعْفِيهِمْ إِلَيْهُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ تَعْفِيهِمْ إِلَيْهُ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ كُلَّمَا ذُكِرَ اسْمُهُ اَوْعُقِبَتْ سِيْرَتُهُ اللّهَ حُبّ الْمُسْلِمِينَ لِرَسُولِهِمْ كُلّمَا ذُكِرَ اسْمُهُ اَوْعُومَ الله الصّلَاقِ وَالسَّلَامِ لَا مَلُوفُوعِيْنَ بِأَمْرِ اللهِ لَهُمْ مِهَا اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ وَالسَّلَامِ لَا مَنْ وَالسَّلَامِ لَا مَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهِ السَّالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَحُبُّ الْمُسْلِمِيْنَ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَرَثُّهِ هِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تَرَثُّهِ هِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِى كُلِّ تَشَهُّدٍ وَ قَبْلَ كُلِّ دُعَاءٍ، وَمِنْ حُبِّ الْمُسْلِمِيْنَ لِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِى كُلِّ مُعَلَى اللهُ لِسَيِّدِ هِمْ وَالْمُشَقَّعِ فِيْهِمْ وَسِرَاجِهِمِ الْمُنِيْرِ زِيَارَةُ هُمْ لَهُ صَلَّى اللهُ لِسَيِّدِ هِمْ وَالْمُشَقَّعِ فِيْهِمْ وَسِرَاجِهِمِ الْمُنِيْرِ زِيَارَةُ هُمْ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَدَافُعُهُمْ بِالْمَنَا كِبِ عَلَى رَوْضَتِهِ الزَّهْرَاءِ الْخُصَرَاءِ، إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَدَافُعُهُمْ بِالْمَنَا كِبِ عَلَى رَوْضَتِهِ الزَّهْرَاءِ الْخَصْرَاءِ، إِنَّ

چوتھا خطبہ

هٰنِه اَطْيَبُ سَاع الْحَيَاةِ لَكَيْهِمْ الْمَّاكُظَاتُ الْمَتَاع الرُّوْحِيِّ وَاللَّنَّةِ الْمُعْدِيْةِ الْمُعْدِيْةِ الْمُعْدِيْةِ وَذَى كُلَّ سِلْعَةٍ وَرَدَتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ الْمُمُنَةِ رَقِّ وَيَعْتَرُّونَ يِكُلِّ هَدِيَّةٍ وَفَكَ مِنْ ارْضِهَا وَمِن الْمَدِينَةِ الْمُمُناوِيْقِ وَيَعْتَرُّونَ يِكُلِّ هَدِيَّةٍ وَفَكَ مِن ارْضِهَا وَمِن الْمُعَلِينِيَةِ الْمُمُناوِقِ فَيَةِ الْاَبْكَانِ وَشِفَاءَهَا وَعَافِيةِ الْاَبْكَانِ وَشِفَاءَهَا وَعَافِيةِ الْابْكَانِ وَشِفَاءَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ الْمُسْلِمِينَ لِطِبِ الْقُلُوبِ وَدَوَاءَهَا وَعَافِيةِ الْابْكَانِ وَشِفَاءَهَا وَعَافِيةِ الْابْكَانِ وَشِفَاءَهَا وَعَافِيةِ الْابْكَانِ وَشِفَاءَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ الْمُعْلِمِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ الْمُعْلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ وَلَا يُعْلِمُ وَكُلُّ فَوْعِ مِنْ دَوْعَتِهِ الْمُبْلَامُونَ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَكُلُلُ فَلْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ عَلْمُ وَعُلْلَامِينَ كُمُ اللهُ عَنْ جَويْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ جَويْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ جَويْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ جَويْعِ اللهُ الله

وَهُكَذَا عِبَادَ اللهِ! إِنَّ فِي حُبِّ صَحَابَةِ الرَّسُولِ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَجَباً، لَقَدُبَاتَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ كَرَّمَ اللهُ وَجُهَه لَيْلَةَ الْهِجْرَةِ فِي وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ قَتَلَةَ قُريْشِ فِرَاشِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّ قَتَلَةَ قُريْشِ فِرَاشِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ سَيِّدُنَا اَبُوبَكُرِ سَاهِرُونَ حَوْلَهُ، مُرْتَصِدُونَ لَهُ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ سَيِّدُنَا اَبُوبَكُرِ سَاهِرُونَ حَوْلَهُ، مُرْتَصِدُونَ لَهُ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ سَيِّدُنَا اَبُوبَكُرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَرَبَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةً مَعَ سَيِّدِينَا عَبَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْسَ مَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى سِلَاحٌ، وَعَرَضَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى سِلَاحٌ، وَعَرَضَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى سِلَاحٌ، وَعَرَضَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمْرَالُقِتَالِ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمْرَالُوقِتَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمْرَالُوقِتَالِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمْرَالُوقَتَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَمْرَالُوقَتَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَلُولُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلَمَ أَلَمُ الْقُولُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَعْرَاهُ الْوَالُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَمْرَالُولُولُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ أَنْ فَا عَلَيْهُ فَلَا أَلْهُ أَلَيْهُ أَلَاهُ عَلَيْهُ أَلَا أَلَاهُ

آضَابِه فِي غَزُوةِ بَنْدِ فَقَامَر ابُوبَكُر وَعُمَرُ فَقَالَا وَآحْسَنَا ثُمَّ قَامَر الْبِقْدَادُ بْنُ الْأَسُودِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِمْضِ لِمَا أَمَرَكَ اللهُ بَهِ فَنَحْنُ مَعَكَ فَوَاللَّهِ لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسِي لِمُوْسِي، وَلكَّنَ نَقُولُ: إِذْهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّامَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بَرُكِ الْغِمَادِ لَجَالَلُ نَامَعَكَ مِنْ دُوْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْراً وَدَعَالَهُ، وَقَالَ سَعْلُ بُنُمُعَاذٍ سَيِّكُ الْأَوْسِ: فَقَلْ آمَنَّا بِكَوَ صَدَّقْنَاكَ وَشَهِلْنَا آنَّ مَاجِئْتَ بِهِ هُوَالْحَقُّ وَآغُطَيْنَاكَ عَلَى ذَالِكَ عُهُوْدَنَا وَ مَوَاثِيْقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَ إِنِّي ٱقُولُ عَنِ الْأَنْصَارِفَأْجِيْبُ عِنْهُمُر: فَأَظْعَنْ حَيْثُ شِئْتَ وَاقْطَعُ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ وَخُنْ مِنْ آمُوَالِنَامَا شِئْتَ؟ وَمَا آخَذُتَ مِنَّا كَانَ آحَبَّ إِلَيْنَا فِيَّا تَرَكْتَ وَمَا أَمَرُتَ فِيْهِ مِنْ أَمْرِنَا فَأَمْرُنَا تَبَعُ لِأَمْرِكَ فَأَمْضِ يَارَسُوْلَ اللهِ لِبَا أَرَدْتُ فَنَحْنُ مَعَكَ وَ الَّذِي نَعَثَكَ بِالْحَقّ لَوِاسْتَعْرَضْتَ بِنَا هٰذَا الْبَحْرَ كَخُضْنَا مَعَكَ مَا تَخَلُّفَ مِنَّارَجَلٌ وَاحِدٌ، فَسُرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْرَقَ وَجُهُهُ وَ مَهَلَّلَ بِقَوْلِ سَعْدٍ وَ نَشَطَ ذَالِكَ (٣)·

عِبَادَاللَّهِ! هٰنَا غَيُضٌ مِنْ فَيُضٍ كَثِيْرٍ مِنَ الْحُبِّ الوَفِيِّ الْوَطِيْلِ لِسَيِّدِالْخَلْقِ الْكَرِيْمِ وَهَادِيُهِمِ الْاَمِيْنِ.

فَاللَّهُمَّ زِدْ قُلُوبَنَا بِمَزِيْهِ مِنْ حُبِّ حَبِيْبِكَ الْكَرِيْمِ وَمَزِيْهٍ مِنِ اتِّبَاعِ سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ، وَاجْرَجِ اللَّهُمَّ بَيْنَنَاوَبَيْنَ نَبِيِّنَاكَمَا آمَنَّابِهِ وَلَمْ نَرَهْ اَللَّهُمَّ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُلْخِلَنَا مَلْخَلَه وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ مُوَافَقَةَ نَبِيِّنَا هُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَعْلَى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلُدِآمِيْنَ، اَللَّهُمَّ هٰذَا اللَّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَإِنَّكَ تَقُولُ وَبِقَوْلِكَ يَهْتَدِي الْهُهُتَلُونَ.

فَأَعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْم: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَأَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْم: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ الله فَاتَّبِعُونِ كُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (٣) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغُفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (١) المستدرك: ٢٤١٦
  - (٢) الإحزاب: ٥٦
- (٣) دلائل النبوة للبيهقى: ٣٣٨
  - (٣)آلعمزن: ٣١

بِسْ مِاللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ عادى الثاني

جوتفاخطبه

حضور صالاتوالية ومسيمحبت

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على الهوصيم على الهوصيم المعاجم عين، اما بعد:

الله کے ہندو! اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپ سالٹالیا پیٹم نے فرمایا:''حب الہی کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو،لہذاامت مسلمہ کی آپ سالٹالا پٹم سے محبت نادرو بے مثال محبت ہے، کسی دوسری جگہ اس کی مثال ملنا ناممکن ہے، کوئی کتنا ہی بڑا رہنما ہو، جیسے بھی کارنامے انجام دیئے ہوں اور اپنے ماننے والوں کو فائدہ پہنچانے اور نقصانات کو ہٹانے کی چاہے جیسی بھی کوشش کی ہو،ان کے تبعین نے ایس محبت بھی بھی ان سے نہیں کی ، بہمجت توامتیوں کے دلوں میں گہرائی میں اتر کررگ وریشہ میں سانچکی ہے ،اس دنیا ہے حضور صلّی خالیتی کی روانگی کوصدیاں بیت چکیں الیکن حبّ رسول سلیٹھ آلیا ہم کا چراغ یوری آب وتاب کیساتھ امت کے دلول میں جگ مگ کررہاہے، گویا کہ وہ اپنی آ تکھوں سے اپنے نبی سالٹھا ہی کے دیدار سے سرفراز ہور ہے ہیں کسی بھی رہنما الیڈراور متبوع کی آپ مثال پیش کر سکتے ہیں؟ جس کواپنی موت کے بعد اس طرح کی محبت حاصل ہوئی ہو، اکثر لوگ تو زندگی میں اپنے قائدوں کے ساتھ بظاہر بڑی محبت کے دعوے کرتے اور مدح سرائی کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اس میں بھی ریا کاری اور چا بلوسی کا حصه زیا ده ہوتا ہے،اور جیسے ہی اس صفحہ ہستی سے ان کا وجودمث جاتا ہے، بیہ نقلی دعوے اور محبت کے مظاہرے بھی دَ م توڑ نا شروع کردیتے ہیں ،بس ایک دھندلا سا خا کہ ان کا باقی رہ جاتا ہے، جورسما کسی مناسبت سے زیر بحث آجاتا ہے، لیکن

چوکھا حطب (۲۳۱) جمادی الثانی

ہارے بلکہ ساری مخلوق کے سرداراور آقا کا تو حال ہی نرالا ہے، ہرزبان پراور ہرلمحہان کا ذکرِ خیر جاری ہی ہے،مسلمان نہ بھی آپ سالٹھائیا ہے کو بھول سکتا ہے اور نہ آپ سالٹھائیا ہم کے اسوہ سے بے نیاز ہوسکتا ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ ایک مسلمان حضور اکرم سالٹھ الیام کی محبت ، تعظیم اور شوق میں کیسا سرشار رہتا ہے، جہاں آقا صلی تیاییلم کا مبارک نام سن لیتا ہے، بے اختیارزبان آپ مالی الیہ کی محبت میں صلاقہ وسلام کی نغمہ سرائی سے لطف اندوز ہونے لگتی ہے، قرآن مجید نے خود درود وسلام کا حکم دیا ہے،اس لیے بڑی خوشد لی اور تکریم وبرکت کے طور پرامت ہمیشہ اس پرمل پیرار ہی ہے،اللّٰہ کی حمد کے ساتھ ساتھ ا پنی کتابوں میں،عہو دمیں،تحریروں میں،گفتگو دبیان کے ابتداء میں،نماز کے تشہد میں اور دعا کے ابتدامیں درود وسلام کا اہتمام کرتے ہیں، اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ حضور اکرم صَلَّا اللَّهِ كَ يِرِنُور روضه ير يروانه وار شار موتے ہيں ، زيارت مدينہ كے بيلحات زندگي کے حسین ترین اور شیریں ترین کھات ہوتے ہیں، مدینہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیزان کی نگاہ میں ایک خاص وقعت رکھتی ہے، اسی محبت کے طفیل آپ سالٹھ ایک کے اہل بیت، صحابہ کرام ، از واج مطہرات اورنسلول تک سے بڑی محبت رکھتے ہیں ، اور اپنے درود و سلام میں ان یاک نفوس کو بھی شامل کرتے ہیں۔،امام شافعی رحمہ اللہ کیسی اچھی بات کہہ گئے ہیں:

''اے رسول اللہ کے اہل ہیت،تمہاری محبت کو اللہ نے قر آن میں فرض قر اردیا ہے،تمہار سے قطیم مرتبہ کے لیے یہی کافی ہے کہتم پر درود کے بغیر نماز نہیں''۔ سامعین! حضورا کرم ملاتی ہی ہے ساتھ صحابہ کرام کے محبوبانہ برتاؤ کو دیکھ کرعقل

دنگ رہ جاتی ہے، شپ ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کے بستر پرگز اردی،

والمالي جادي المالي جادي المالي

حالانکہ آھیں معلوم تھا کہ کفار قریش (نعوذ باللہ) آپ کے تل کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور گھات لگائے بیٹے ہیں ،حضرت ابو بکررضی اللہ عنداس سفر میں آپ کی ہمرکانی کے شدت سے منتظراور اسے بڑی سعادت سمجھ رہے ہیں ، تین روز تو غار ثور کی ظلمت و وحشت میں آپ کے ساتھ ہیں ،ان کے یاس ہتھیار بھی نہیں ،اور دشمن سریبنج چاہے ،ایک اور مرتبه غزوہ بدر کے موقع پر جب قال کی بات صحابۂ کرام کے سامنے رکھی گئی تو حضرت ابو بکر وعمر ؓ نے کھٹر ہے ہوکر بڑی مناسب بات کہی ، پھر حضرت مقداد ؓ نے کہا كة آب الله ك حكم كم مطابق آ كر برهيس ،بس بم سب آب كساته بين ،قسم ب الله کی! ہم لوگ موسی علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہتم اور تمہار ارب جا کرلڑو ،ہم تو یہیں بیٹے رہیں گے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ الریں گے، تسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کومبعوث فرمایا: اگرآپ مقام برک الغماد تک بھی ہمیں لے چلیں، تو ہم بری خوشد لی سے وہاں تک بھی ساتھ دیں گے، آپ سالٹھا ایک نے ان کی اس بات کوسرا ہااور دعادی ،اس کے بعد حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ نے کہا کہ: ہم آپ پرایمان لا کے ہیں،آپ کی تصدیق کی ،اورآپ کی دعوت کے برحق ہونے کی گواہی دی اور اس بات پر ہماری اطاعت وفر مانبرداری کا پختہ معاہدہ طے ہو چکاہے، لہذا میں تمام انصاریوں کی طرف ہے نمائندگی کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں،جس کی زندگی وقوت کا خاتمہ کرنا چاہیں کریں، ہمارا مال آپ کی نذرہے، جوآپ اس سے لےلیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے، بہنسبت اس کے جے آپ چھوڑ دیں ،قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کومبعوث فرمایا ، ا گرہمیں آپ ساٹنا آیہ ہمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں تو ہم سب اس کے لیے تیار ہیں،

ہم میں سے ایک بھی چیچے نہیں ہے گا ، یہ ن کر آپ سائٹا آیکر کا چبر ہ انور فرطِ مسرت سے د مکنے لگا۔

سامعین!ال طرح کے بے خارحب نبی صافح ناتیج کے مظاہر میں سے یہ چند نمو نے تھے۔
اے اللہ جمیں آپ صافح آلیج کی محبت و اطاعت کا جذبہ مزید تر عطا فرما ئیں،
اور جیسا کہ جم آپ پر بن دیکھے ایمان لائے ، پس آپ جمیں حضور صافح آلیج کے ساتھ جنت میں جمع فرما ئیں اور آپ صافح آلیج کے دیدار کی دولت سے جمیں سرفراز فرما ئیں،
اور جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں آپ علیہ کی معیت جمیں عطافر مادی جیئے ، اے اللہ یہ جماری ٹوٹی چھوٹی دعا ہے جے آپ اپنے فضل وکرم سے قبول فرمائیں۔ آمین ارشاد باری تعالیٰ ہے:

''(اے پیغمبرلوگوں سے) کہد و،اگرتم اللہ سے محبت رکھتے ہو،تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطرتمہارے گناہ معاف کردے گا اور اللہ بہت معاف کر نیوالا بڑا مہر بان ہے''

الله تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فرمائے (آمین)

ي پيران تقب

## يانچوال خطب بسم الله الرَّحين الرَّحين جمادي الثاني

الْحَهُولِ اللهِ الَّذِي مَعَلَ الْهَحَبَّةَ إلى الظَّفُرِ بِالْهَحُبُوبِ سَبِيلاً، فَجَعَلَ كُلُّ هَعُبُوبِ الْهَالِاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، كُلُّ هَعُبُوبِ المُحِبِّةِ وَصِيْباً، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَالشَّهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَالشَّهُ اللهُ وَاللهِ فَحَبَّ اللهُ فَي اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ اللهِ اللهُ الله

أَمَّا بَعُلُ فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنُ نِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَمِنَ الْمُنُ نِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَمِنَ الْمَعُلُومِ يَاعِبَا دَاللهِ اَنَّ الصَّعَابَة الْكِرَامَ كَانُوا اَشَدَّ عُبُّالِلهِ وَانَّ الصَّعَابَة الْكِرَامَ كَانُوا اَشَدَّ عُبُونِ اللهِ كَانُوا يَهُجُرُونَ كُلَّ قُلُوبَهُمْ كَانَوْ اللهِ كَانُوا يَهُجُرُونَ كُلَّ سَبَبٍ يُقْصِيهِمْ مِنْ هَنُهُ وَبِهِمْ سُبُحَانَة وَ تَعَالَى وَيَرَتَا حُونَ لِكُلِّ سَبَبٍ يُقْصِيهِمْ مِنْ هَنُو بِهِمْ سُبُحَانَة وَ تَعَالَى وَيَرَتَا حُونَ دَامًا فَيَمَا يُعِبُ وَسَبَبِ يُقْصِيهِمْ مِنْ هَنُو اللهِ مَعَالَى وَيَرَتَا عُونَ دَامًا فَيَمَا يُعِبُ وَاللهِ يَعَالَى وَيَرَتَا عُونَ دَامًا فَيَمَا يُعِبُ وَيَوْ اللهِ وَعَالَى وَاللّهُ وَيَعَالَى وَاللّهُ وَعَالَى اللهِ وَعَالَى وَيَرَتَا عُونَ دَامُ اللهُ وَيَعْلَى وَيَرَتَا عُونَ دَامًا فَيَعَالَى وَيَوْلَ اللهِ تَعَالَى وَاللّهُ وَيَعْلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَا عُلُولُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا اللّهُ اللللهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَلَا الللهُ اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللللهُ اللللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ الللهُ اللللهُ وَلَا اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ ال

عِبَادَ اللهِ ! إِنَّ الْعَبْدَالْمُسْلِمَ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ فِي نِعْمَةٍ فَيَشُكُرَ عَلَيْهَا أَنْ يَكُونَ فِي نِعْمَةٍ فَيَشُكُرَ عَلَيْهَا كَمَاجَاءَ فِي الْخَيِيْثِ الشَّرِيْفِ عَنْ عَلَيْهَا لَمَاجَاءَ فِي الْخَيِيْثِ الشَّرِيْفِ عَنْ

صُهَيْبِ الرُّوْمِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَبَّا لِآمُرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَالِكَ لِآحَرِالَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ آصَا بَتْهُ سَرَّاءُ شَكَر، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ (٣) آئَ أَنَّهُ فِي ٱلْحَالَتَيْن مُكَرَّمٌ مُثَابُ وَمُؤْجَرٌ.

وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ! أَنَّ الصَّبْرَ صَبْرَانِ فَصَبْرٌعَلَى تَرُكِ الْمَحَارِمِ وَالْمَآثِمِ وَصَبُرٌ عَلَى فِعُلِ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ، وَالثَّانِي : ٱكْثَرُ ثَوَاباً لِإَنَّهُ الْمَقْصُودُ، قَالَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينِ رَحِمَهُ اللهُ: إِذا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ يُنَادِئُ مُنَادٍ آيْنَ الصَّابِرُون لِيَلْ خُلُوا الْجَنَّةَ قَبْلَ الْحِسَابِ؛قَالَ:فَيَقُوْمُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَيَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ إِلَى آيْنَ يَا بَنِي آدَمَ ﴿ فَيَقُولُونَ: إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ قَبْلَ الْحِسَابِ؟ قَالُوا: نَعَمْر، قَالُوا: وَمَنْ أَنْتُمْ ؛ قَالُوا: نَحْنُ الصَّابِرُونَ قَالُوا: وَمَا كَانَ صَبْرُكُمْ وَقَالُوا : صَبَرُنَاعَلَى طَاعَةِ اللهِ وَصَبَرُنَا عَنْ مَعْصِيْةِ اللهِ حَتَّى تَوَفَّانَااللهُ قَالُوا: أَنْتُمْ كَمَا قُلْتُمْ الْدُخُلُوا الْجَنَّةَ فَنِعْمَ آجُرُالُعَامِلِيْنَ (٣) وَيَشْهَدُ لِهٰذَا قَوْلُ اللهِ تَعَالىٰ: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ (٥) وَالْمَلَائِكَةُ يَلْ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِسَلَامٌ عَلَيْكُمْ عِمَاصَبَرْتُمْ فَيغَمَر عُقْبِي النَّارِ (٢).

عِبَادَ اللهِ! وَاَمَّا الصَّبُرُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الصَّبُرُ عَلَى الْمَصَائِبِ وَ النَّوَائِبِ، عَبَادَ اللهِ النَّوَائِبِ، فَذَالِكَ أَيْضاً وَاجِبٌ كَالْإِسْتِغْفَارِ مِنَ الْمَعَايِبِ، عِبَادَ اللهِ وَ مِنَ الْبَلايَاوَ الْمَصَائِبِ وَالْاَمْرَاضِ الْعَامَّةِ الْوَبَائِيَّةِ اَعْظَمُهَا وَ مِنَ الْبَلايَاوَ الْمَصَائِبِ وَالْاَمْرَاضِ الْعَامَّةِ الْوَبَائِيَّةِ اَعْظَمُهَا

الطَّاعُونُ، عَن أُمِّر الْمُومِنِينَ سَيَّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي، إنَّهُ عَنَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهْ رَحْمَةً لِلْمُوْمِنِيْنَ، لَيْسَ مِنْ آحَدِيقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً هُنْتَسِباً يَعْلَمُ ٱنَّهُ لَا يُصِيْبُهُ إِلَّامَا كَتَبَاللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثُلُ آجُرِ شَهِيْدٍ، (٤) وَفِي رِوَايَةٍ "اَلطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمِ "(٨) وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَغُرُجُوا فِرَاراً، (٩) عِبَادَ اللهِ ! وَلَمَّا كَانَ الطَّاعُونُ عَنَاباً نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِقْدَامِ فَإِنَّهُ جَهَوُّرٌ وَإِقْدَامٌ عَلَى الْخَطَرُوالْعَقُلُ يَمْنَعُهُ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى مِنَ الْفِرَارِ فَإِنَّهُ فِرَارٌ عَن الْقَضَاءِ وَالْقَلْدِوَ لَا يَنْفَعُهُ، وَآيُضاً آنَّ الْآصِحَّاءَ إِذَا خَرَجُوا ضَاعَتِ الْمَرْضَى مِكَنْ يَتَعَهَّدُهُمْ وَالْمَوْتَى مِنَ التَّجْهِيْزِ وَالتَّكْفِيْنِ وَالصَّلُوةِ عَلَيْهِمُ۔

 فَأَعُوْذُ بِاللِّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ(١٠)

صَكَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(١) آل عمران: ١٣٦ (٢) البقرة: ١٥٣

(۳) صحیح مسلم: ۲۹۲ (۳) تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۳۰۲

(۵) الزمر: ۱۰ (۲) الرعد: ۲۳

(٤) صحيح البخارى: ٣٣٤٠ (٨) صحيح البخارى: ٢٨٣٠

(٩) صحيح البخاري: ٣٢٤ (١٠) الإنفال: ٣٦

يا چوال قطب (۲۳۸)

بِسه إلله الرّحين جمادى الثاني

يانجوال خطبه

### صب ركي فضيات

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى الهو صحبه اجمعين، اما بعد:

براداران اسلام! میں اینے گنهگارنفس سمیت آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ کا تقوى اختياركرنے كى وصيت كرتا ہول، يه بات بالكل واضح ہے كە صحابة كرام (رضوان الله عمر اجمعین )الله تعالیٰ ہے سب سے بڑھ کرمحبت کرتے تھے، اُن کے دل ود ماغ ہمیشہ اور ہر لمحہ حُبّ الہی سے سرشار ولبریز رہتے تھے، وہ ہراُس سبب سے دوررہتے جو اُن کواینے محبوب سجانہ و تعالیٰ سے دور کر دے ، اور بڑی بشاشت اور نشاط کے ساتھ ہر اُس عمل کی طرف پیش قدمی فرماتے جوانہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب کر دے،خلاصہ یہ کہ ہر وقت وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیندیدہ اعمال کی طرف سبقت فرماتے ، جب وہ اللہ تعالیٰ کا پیفر مان سنتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تووہ اللہ تعالیٰ کی رضاومحبت کے حصول کے خاطر زندگی کے ہرمیدان میں صبراختیار کرتے ہیں، اوراس طرح اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل کر لیتے ہیں، اوراللہ تعالیٰ کی محبت کے قطیم مقام پر فائز ہوجاتے ہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت فرماتے ہیں۔ سامعین کرام! ایک مسلم بنده یا تونعمتول میں ہوگا اور اِس پر اللہ کا شکر ادا کر ہے گا، یا پھرکسی مصیبت یا آز مائش میں ہوگا اور اس پرصبر اختیار کرے گا، جبیبا کہ حضرت صهبیب حضورا کرم ملافظاتیلی سے حدیث نقل فرماتے ہیں کہ:''مؤمن کا معاملہ بھی عجیب ہے،اس کاسارامعاملہ سرایا خیرہے،اوربیہ بات صرف مؤمن کوہی حاصل ہے،اگراُسے

راحت حاصل ہوتی ہے تو اُس پرشکرادا کرتا ہے، جواُس کے لئے خیر ہے، اورا گراُسے

تکلیف پہنچتی ہے،توصبر کرتا ہے، جواُس کے لئے خیر ہے، یعنی ہر دوصورت میں وہ اجرو ثواب اورا کرام کامستحق بنتا ہے۔

براداران اسلام! صبر کی دونشمیں ہیں: (۱) ایک صبرتو وہ ہے، جو گناہ اور حرام اُمور

كرك كرنے كے لئے ہوتا ہے اور (٢) دوسراوہ جوعبادات واطاعات كے انجام دينے

کے لئے ہوتا ہے، اس دوسر مصبر برزیادہ تواب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہی اصل مقصود

ہے، سیدنا حضرت زین العابدین رحمتہ الله علیہ فر ماتے ہیں کیہ:'' جس وقت الله تعالیٰ

اول وآخر کے تمام مخلوقات کو جمع فرمائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دیے گا،

صابرین کہاں ہیں؟ تا کہ حساب سے پہلے ہی جنت میں داخل ہوجا سی ، تو لوگوں کی

ایک جماعت کھٹری ہوجائے گی ،اورفرشتوں سے ان کی ملاقات ہوگی اور وہ دریافت

کریں گے کہلوگو!تم کہاں جارہے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ جنت کی طرف ،تو وہ کہیں

۔ گے کہ حساب سے قبل ہی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جی ہاں ، تو فرشتے پوچھیں گے ،تم کون

۔ لوگ ہو؟ وہ جواب دیں گے، ہم صابرین ہیں، وہ کہیں گے تمہاراصبر کس طرح کا تھا؟

جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنے میں صبر کیااور اللہ کی نافر مانی سے رُکنے

کے لئے صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں موت دی، تب وہ کہیں گے، ہاں تم ایسے ہی

تھے جیسا کہتم کہہ کررہے ہو، جاؤجنت میں داخل ہوجاؤ، پس عمل کرنے والوں کے

لئے بڑااچھاا جروثواب ہے''۔

قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتادیا ہے کہ صابروں کو بغیر حساب و کتاب

کے اجرعنایت ہوگا، نیز ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوکران کے صبر پراُن کوسلامتی

ي بين سب

کی دعادیں گے،اوراُس بہترین انجام کی تعریف فرمائیں گے، اِن آیتوں سے حضرت زین العابدین کے باتوں کی تائید ہوتی ہے.

سامعین کرام! صبر کی ایک قسم بی بھی ہے جوایک بندہ مختلف مصائب اور آفات کے مقابلہ میں اختیار کرتا ہے، بیصر بھی ایسے ہی واجب ہے، جبیبا کہ گناہ اور عیوب پر استغفار۔

سامعین! مختلف مصیبتوں اور بیاریوں میں سے ایک عظیم ترین مصیبت طاعون کی وہاہے، جس کے بارے میں حضورا کرم صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''یہ ایک عذاب ہے، جس کے بارے میں حضورا کرم صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''یہ ایک عذاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اُسے مونین کے حق میں رحمت بنادیا ہے، کسی بھی بستی میں طاعون کی وہا پھوٹ پڑے، پھر جو بھی صبر کے ساتھ اللہ سے ثواب کی اُمیدر کھتے ہوئے وہیں کھیرا رہے، اُس کا بیٹھوں یقین و عقیدہ ہو کہ ہوگا وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو اُسے ضرور شہید کا ثواب ملے گا'ایک روایت میں ہے کہ: طاعون ہر مسلمان کے لئے شہادت ہے'' ایک اور روایت میں ارشاد ہے: '' جب تہمیں معلوم ہو کہ سی بستی میں (طاعون کی بیاری پھوٹ بڑی ) ہے تو پھر وہاں مت جاوً، اور اگر کسی بستی میں پھوٹ بڑے اور تم وہاں موجود ہو، تو راہ فرارا ختیار کرتے ہوئے وہاں سے مت بھا گو'۔

سامعین کرام! چونکہ طاعون ایک عذاب ہے،اس لئے نبی کریم سالٹھا ایکی نے الیم حالتھا ایکی خالی کے الیم حکمت جگہ جانے سے منع کردیا، کیونکہ بیایک بے جاجرات اور بلامقصد خود کو خطرات کے منہ میں ڈالناہے،اور عقل الیم حماقت و نادانی سے روکتی ہے، دوسری طرف حدیث ایسے مقام سے بھا گئے سے بھی روکتی ہے، کیونکہ بی تقدیری فیصلے سے بھا گئے کی کوشش ہے،

جو بہر حال کسی طرح بھی نفع بخش نہیں ہوسکتی ، نیز اس طرح صحت مندوں کے بھا گئے کی صورت میں پھر بیاروں کا پُرسانِ حال کون ہوگا ، اور مرنے والوں کی جنہیز و تکفین اور

نمازِ جنازہ کی ذمہ داریوں کوکون نبھائے گا؟ (اِسی لئے شریعت نے اس موقع پر بھی دیگر احکام کی طرح بڑا ہی معتدل حکم صادر فرمایا)، دیکھئے! راہ فرارا ختیار کرنے ہے بھی بھی

عذاب دورنہیں ہوسکتا، اُسے دور کرنے کی واحد شکل توبہ واستغفار ہے، پستم اللہ سے

ڈرتے رہو،اوراُس کی بارگاہ میں توبہواستغفار کرو،اوراُس سے دین ودنیااور آخرت کی

عفووعا فیت اورسلامتی کے لئے دعا کرتے رہو۔

یا الله ہم پراپنی رحمت کا سامیفر ما، اپنے عذاب سے بچا، یا الله ہم تیری نا راضگی

سے تیری رضامندی کی پناہ لیتے ہیں،اور تیری عقوبت سے تیری عافیت کی پناہ چاہتے

ہیں، تیری ذات عالی وبابر کت ہے۔

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

''اورصبر سے کا م لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے''۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر مائے (آمین) رجب المرجب (جب المرجب



پہلانطب : باجماعت نمازی فضیات

وسرا خطب : اعمالِ صالحہ گناہوں کا کفارہ

🕸 تيسرانطب : بدعت سے احتاب

ه چونکت خطب : نمازتحف معسراج

يهلاخطيه

رجبالمرجب

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ رجب المرجب

آلْحَمُدُ يِلْهِ الَّذِي جَعَلَ الصَّلُوةَ فَرُضًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَجَعَلَهَا دُكُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَجَعَلَهَا دُكُونَ الدِّيْنِ، وَأَشُهَدُأَن لاَّ اللهُ وَحُلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ دُكُونُ الدِّيْنِ، وَأَشُهَدُأَنَ هُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ، هُو رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَشُهَدُأَنَّ هُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ، وَخَاتَمُ النَّيْمِينَ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَمَّدٍ وَعَلَى وَخَاتَمُ النَّيْمِينَ اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَصَعْبِهِ الرَّا كِعِيْنَ السَّاجِدِينَ اللهُ عَنْنَ اللهُ اللهُ وَصَعْبِهِ الرَّا كِعِيْنَ السَّاجِدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْنَ اللهُ اللهُ وَمَعْنِهُ اللهُ اللهُو

أَمَّابَعُلُ: فَيَاعِبَادَاللهِ! أُوصِيكُمْ وَنَفُسِى الْمُنْدِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَحَافِظُوْا يَاعِبَادَاللهِ عَلَى الصَّلُوةِ فِي أُوقَاتِهَا وَأَقِيبُمُوهَا فِي جَمَاعَةٍ، فَقَدِ وَحَافِظُوْا يَاعِبَادَاللهِ عَلَى الصَّلُوةِ فِي أُوقَاتِهَا وَأَقِيبُمُوهَا فِي جَمَاعَةٍ، فَقَدِ اهْتَمَّا اللهَّا اللهُ عَلَيْهِ الْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا ثُوابًا جَزِيلًا وَأَجُرًا عَظِيمًا بِقُولِ النَّبِيِّ الْكُرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامًا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَالَةً المَّامِ اللهُ الله

عِبَادَاللهِ اوَقَدِاعُتَكُرُ الْإِسْلاَمُ تَرُكَ الْجَبَاعَةِ بِغَيْرِعُنْ رِوَالتَّهَاوُنَ فِي شَا أَنِهَا فُسُوقًا وَعِصْيَانًا وَقَلُ وَرَدَ فِي السُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ أَنَّ الرَّسُولَ الشَّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ أَنَّ الرَّسُولَ اللَّا كُرَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ هَمَّ بِتَحْرِيْقِ بُيُوْتِ أَقُوامٍ قَلُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ هَمَّ بِتَحْرِيْقِ بُيُوْتِ أَقُوامٍ قَلُ

تَغَلَّفُوْا عَنْ صَلاقِ الْجَهَاعَةِ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَالِكَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَّلاَّمْ مِعَظِيْمٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيَنْتَهِ يَتَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْ كِهِمُ الْجَهَاعَةَ أَوْلاً حَرِّقَ قَنَّ بُيُوْتَهُمْ "") ـ

أُنْظُرُوْا يَاعِبَا دَاللهِ! كَيْفَ شَنَّدَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلُوةِ فِي الْجَهَاعَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ أَجْرِ وَنَفْعٍ وَفَوَ ائِلَ وَ حِكَمِ سَامِيَةٍ، لِأَنَّ الْإِسْلاَمَ دِيْنٌ إِجْتِمَاعِيٌّ، رُوْحُهُ الْجَهَاعَةُ، وَيُحِبُّ الْجَمَاعَةَ، وَيَدُعُوا إِلَى الْجَمَاعَةِ، لِيُقَوِّيَ رُوْحَ التَّالُفِ بَيْنَ الْأُمَّةِ، وَيُعَلِّمُهَا وَحُدَةَ الرَّأْيِ وَالْعَمَلِ وَيُعْرِفُهَا أَنَّ الرَّبَّ وَاحِدٌ، وَأَنَّ الرِّينَ وَاحِدٌ وَالْجَهُعَ قُوَّةٌ، وَأَنَّ يَنَ اللهِ مَعَ الْجَهَاعَةِ، وَ أَنَّ الْإِتِّحَادَ قُوَّةٌ، وَالْإِخْتِلاَفَ ضُعُفٌ وَشَتَّاتٌ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ عَلُوُّاللَّهِ وَعَلُوُّ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِيْنَ، يَتَسَلَّطُ عَلَى مَنْ يَثْرُكُ الْجَمَاعَةَ، وَيَلْعُوْهُ إِلَى التَّهَاوُنِ بِالصَّلُوةِ فِي الْجَهَاعَةِ وَ تَأْخِيْرِهَاعَنْ وَقُتِهَا، فَلَتِلْكَ الْفَوَائِلُ التَّافِعَةُ، وَالْحِكُمُ السَّامِيَةُ أَكَّلَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَحَتَّى جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ، أَنَّ ابْنَ أُمِّر مَكْتُوْمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ لِيَسْتَأْذِنَ الرَّسُوْلَ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَهَاعَةِ لِعُنْدٍ قَامَ بِهِ، فَلَمْ يَأْذَنُ لَهُ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَعْمَى كَمَا تَرَانِي، وَقَلْ تَقَدَّمَ بِيَ السِّنُّ، وَرَقَّ مِنِّي الْعَظْمُ ، وَذَهَبَ الْقُوَّةُ وَ بَيْتِي بَعِيْلٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِينَخِيْلٌ وَ أَشْجَارٌ، وَسِكَكُ الْمَدِينَةِ مُلْتَوِيَّةٌ، وَلِيَ قَائِدٌ لاَيُلاَئِمْنِي، فَهَل تَجِدُلِيُ مِن

رُخُصَةٍ لَأُصَلِّى فِي بَيْتِى ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَكُسَمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ ﴿ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنَ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ ﴿ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَجِدُلكَ مِن دُخُصَةٍ ، لَاصَلاَةً لَكَ اللَّهِ الْبَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّلَامُ : لَوْعَلِمَ الْمُتَخَلِّفُ عَنْ صَلاَةِ الْجَبَاعَةِ مَا أَعَلَّهُ اللهُ مِنَ الْخَيْرِ لِلسَّاعِي النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَرِجْلَيْهِ (٣) اللهُ مِنَ الْخَيْرِ لِلسَّاعِي النَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ صَلاَةً الْجَبَاعَةِ مَا أَعَلَّهُ اللهُ مِنَ الْخَيْرِ لِلسَّاعِي النَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ مِنَ النَّهُ عَنْ صَلاَةً الْمُتَعَلِقُهُ (٣)

فَاتَّقُوااللهَ عِبَادَ اللهِ وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ فِي بَمَاعَةٍ، وَلَا عُلَى الصَّلَوَاتِ فِي بَمَاعَةٍ، وَلَا عُهْمِلُوهَا فَإِنَّ فِي إِهْمَالِهَا وَتَرُكِهَا مِنْ غَيْرِ عُنْرٍ وَعِيدٌ شَدِيدُ، وَأَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقَولِهِ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ:

فَأَعُوْذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {حَافِظُوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِالُوسُطِي وَقُوْمُوْا بِللهِ قَانِتِيْنَ } (ه)

صَكَقَاللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِراللهَ لِيُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُ وَكُالنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ.

(۱) صحيح البخارى: (۱۱۹) (۲) معجم ابن الإعرابي: (۱۱۵)

(٣) ابن مأجه: (١٣٥٠) (٣) المعجم الكبير: (٢٠٠١)

(٥) البقرة: (٢٣٨)

پره ج

بِسْمِ اللهِ الرَّحْينِ الرَّحِينِ مِ المرجب

پہلاخطبہ

## بإجماعت نماز كى فضيلت

الحمده للهرب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

سامعین کرام! میں آپ حضرات کواور خود اپنے گنہگارنفس کواللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں ، اللہ کے بندو! صحیح وقت پرنماز کی پابندی اور ادائیگی کی فکر کریں اور جماعت کا اہتمام رکھیں ، اسلام نے باجماعت نماز کی ادائیگی کو بڑی اہمیت دی ہے ، جماعت کی پابندی پر بڑے تواب وانعام کا وعدہ ہے ، نبی کریم صلی فلی آئی ہے کا ارشاد ہے: ''باجماعت نماز (کا تواب) تنہا نماز کے مقابلہ میں ستا کیس رے ۲ درجہ زائد ہے'' ، جماعت کی پابندی کو نفاق اور جہنم سے خلاصی کا سبب قرار دیا ، لہذا حضور اکرم صلی فلی ایس میں میں دو پروانوں کا امام کے ساتھ اس کی تکبیر اولی ( تکبیر تحریر ہے ) فوت نہ ہو ، اس کے حق میں دو پروانوں کا فیصلہ صادر ہوتا ہے ، ایک جہنم سے نجات اور دوسر نفاق سے خلاصی''۔

سامعینِ کرام! اسلام نے بلا عذر جماعت کو چھوڑ دینا اوراس کے بارے میں لا پروائی برتنا نافر مانی اور گناہ شار کیا ہے، سیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم سائٹ ایکی لا پروائی برتنا نافر مانی اور گناہ شار کیا ہے، سیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم سائٹ ایک ہو والوں کے گھروں کو جلاڈ النے کا ارادہ فر ما یا اور بیتو واضح بات ہے کہ آپ سائٹ ایکی ہم جسی شفق ورجیم ہستی کسی سخت معاملہ پر ہی الی سزا کا ارادہ کرسکتی ہے، نبی کریم سائٹ ایکی ہم نے فرمایا: ''لوگوں کو ترک جماعت سے باز آنا چاہیے، ورنہ پھر میں ان کے ساتھ ہی ان کے گھروں کو نذر آتش کر دونگا''۔ دیکھئے!

يبلانطب ٢٣٧) وجب المرجب

جماعت کی نماز کے مختلف فوائد دمنا فع اور حکمتوں کی وجہ سے آپ ساٹھ ایک ہے کس سختی کے ساتھ اسکے یابندی کی اہمیت کو اجا گر کیا، کیونکہ دینِ اسلام ایک اجتماعی دین ہے ،اس کی روح جماعت ہے، جماعت کومحبوب رکھتا ہے،اورلوگوں کو جماعت واجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، تا کہ امت میں اتحاد واتفاق کی روح قوی ہو، اور اسے اپنے رائے اور عمل میں وحدت کی تعلیم دے، اسے سمجھا دے کہ اس کا رب بھی ایک ہے اور اس کا دین بھی ایک ہے،اورا جتماعیت میں قوت ہے،اوراللّٰہ کا ہاتھ اوراس کی خصوصی نصر ت و اعانت جماعت کے ساتھ ہے، اتحاد' قوت کا باعث اور ٰ اختلاف ُ ضعف و کمزوری کا موجب ہے،اور شیطان اللہ کا اور اسلام ومسلمانوں کاسخت رحمن ہے،اور جو جماعت ترک کرتا ہے، وہ اس پرمسلط ہوجا تا ہے، اور نماز کی جماعت اور اوقات میں سستی کے راستے پرڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز ہی قضا کرنا شروع کر دیتا ہے، انھیں گونا گول فوائد اور حکمتوں کی وجہ سے آپ ساٹھ آپیلم نے باجماعت نماز کی ادائیگی کی بڑی تا كيد فرمائي ہے، يہال تك كەحدىث ميں وارد ہے كە: حضرت ابن ام مكتوم رضى الله عنداین نابینائی کے عذر کی وجہ سے آپ سال فالیا ہے جماعت میں غیر حاضری کی اجازت جاہتے ہیں ،لیکن حضور سلین آلیہ نے انھیں اس کی اجازت نہ دی، وہ آپ صلاف اليلم سے عرض كرتے ہيں كما الله كرسول سلافي اليلم: آيتو ديكھر ب ہيں كم میں نابینا ہوں ، بڑھا یا چھا چکا ہے، ہڈیاں کمزور ہوچکیں ہیں ،قوت جواب دے چکی ہے،میرا گھر دور ہے،اورمیر ہےاورمسجد کے درمیان نخلستان، درخت اور مدینہ کی پر پیج گلیاں حائل ہیں،اورمیری طبیعت کے مناسب کوئی رہبروقا ئدبھی نہیں،کیامیرے لئے ا پنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ورخصت مل سکتی ہے؟ تو آپ مالیٹاتیلیٹر نے دریافت فرمایا: کیاتمہیں گھر میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا: جی ہاں، تب آپ مالٹھا آپیار نے فرمایا کہتمہارے لئے رخصت کی گنجائش نہیں، بس تمہاری نماز تومسجد ہی میں ہوسکتی ہے، پھر حضور صلّ الله الله عند جماعت کی طرف بڑھنے والول کے لئے اللہ نے کیا انعام تیار کر رکھا ہے، تو وہ ضرور جماعت میں شریک ہوتے ، گوہاتھوں اور پیروں کے بل رینگ کرآنا پڑے۔ پس اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو، اور با جماعت نماز کی یا بندی کرو، اور اس میں کوتا ہی ولا پرواہی نہ کرو کیونکہ بلاعذراس حرکت پر بڑی سخت وعیدوار دہوئی ہے۔ الله سبحانہ و تعالیٰ کاارشاد ہے، اور انھیں کے ارشاد ات سے ہدایت یافتوں کو ہدایت حاصل ہوتی ہے:''تمام نماز وں کا پورا پورا خیال رکھواور ( خاص طوریر ) بیج کی نماز کا ،اوراللہ کے سامنے باادب فر ما نبر دار بن کر کھڑے ہوا کرؤ' اللّٰدتعاليٰ ہم سب کوعمل کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

#### دوسراخطبه بين إللهِ الدَّحْنِ الدَّحِبِ مِي الجب المرجب

الْحَبُلُ بِلله الَّذِي جَعَلَ لَنَامِنَ الاَحْمَالِ الصَّالِحَةِ كَقَّارَةً عَنِ السَّيِّعُاتِ أَحْمُلُهُ سُبُحَانَهُ وَ أَشْكُرُهُ وَاتُوْبُ النَّيْهِ مِنْ جَمِيْحِ النُّنُوْبِ وَ السَّيِّعَاتِ، وَاشْهَلُانَ لَا اللهِ السَّيِّعَاتِ، وَاشْهَلُانَ لَا اللهُ وَحَلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ يُكَفِّرُ سَيِّعَاتِ السَّيِّعَاتِ، وَاشْهَلُانَ هُحَبَّداً عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ النَّيْمَ عَبَادِهٖ وَيَرُفَعُ لَهُمُ النَّرَجَاتِ، وَاشْهَلُانَ هُحَبَّداً عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ النَّيْمُ النَّيْمَ عَلَى سَيِّينَا هُحَبَّنِ اللهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّينَا هُحَبَّنِ وَعَلَى اللهُ وَصَعْبِهُ أُولِى الْفَضْلِ وَالنَّرَجَاتِ.

امَّابَعُلُ فَيَاعِبَادَاللهِ! أَوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنِرنِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ نَبِيْنَا سَيِّلَ الْالْنِبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ كَمَا فَازَ بِرُوْيَةِ اللهِ تَعَالَى وَشَاهَلَ كَثِيْراً مِنْ اَحُوالِ الْاَخِرَةِ لَيْلَةَ الْبِعْرَاجِ فِيْ حَالَةِ الْيَقْظَةِ، كَنَالِكَ كَاشَفَ لَهْ فِي الْمَنَامِ كَثِيْراً مِنْ اَحُوالِ الْآخِرَةِ لِيَكُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَصِيْرةٍ فِيهَا بَلَّغَ إِلَى النَّاسِ مِن لِيكُونَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَصِيْرةٍ فِيهَا بَلَّغَ إِلَى النَّاسِ مِن الْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَصِيْرةٍ فِيهَا بَلَّغَ إِلَى النَّاسِ مِن الْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَصِيْرةٍ فِيهَا بَلَّخَ إِلَى النَّاسِ مِن الْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِهِ وَسَلَّمَ خَاتِهِ وَسَلَّمَ خَاتِهِ وَسَلَّمَ خَاتِهِ وَسَلَّمَ خَاتِهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِهِ وَسَلَّمَ خَاتِهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَلَى فَلَا السَّاسِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوْرَ فِي صَلّاقِ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّرَ فِي صَلَاقِ اللهُ عَلَى خِلَافِ عَاحَتِهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّرَ فِي صَلَاتِهِ (أَى خَقَفَهَا عَلَى خِلاَفِ عَادَتِهِ)، فَلَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّرَ فِي صَلَاتِهِ وَالْكَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ر د در سب

ٱمۡكِنَتِكُمۡ تَسۡمَعُوۡامِنِّي)ثُمَّ انْفَتَلَ اِلَيۡنَا وَقَالَ: اَمَّا اَنِّيۡ سَأَحَدِّثُكُمۡ مَاحَبَسَنِيْ عَنْكُمُ الْغَمَاةَ (أَيْ مَا أَخَّرَنِيْ عَنِ المُبَادَرَةِ كَعَادَتِيْ) إِنِّي قُمْتُ مِنَ الَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَاقُدِّيرَ لِي (أَيْ مَا يَشَرَهُ مِنَ التَّهَجُّدِ) فَنَعَسْتُ فِي صَلاَتِيْ حَتَّى اِسْتَثَقَلْتُ فَإِذا اَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَبَّدٌ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي، قَالَ: فِيْمَرِ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الأَعْلِي، قُلْتُ: لاَ آدُرِيْ قَالَهَا ثلاَثًا: قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهْ بَيْنَ كَتِغَىَّ حَتَّى وَجَلُتُّ بَرُدَ أَنَامِلِهٖ بَيْنَ ثَلُ يَى ۖ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَي وَعَرَفْتُ، فَقَالَ: يَا هُحَتَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي قَالَ: فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلى: قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، (أَيْ الْأُمُورُ الَّتِي تُكَفِّرُ اللَّانُوبَ) قَالَ: مَاهُنَّ؛ قُلْتُ: مَشْئُ الأَقْرَامِ إلى الْحَسَنَاتِ (أَيْ إِلَى مَايُؤجِبُهَا كَالْجَمَاعَةِ وَتَشْيِيْعِ الْجَنَازَةِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ وَعِيَا دَةِ الْمَرِيْضِ وَالسَّغَى فِي حَاجَةِ الْغَيْرِونَحُوِهَا) وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِيْنَ الْكَرِيْهَاتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ عَاشَ بِغَيْرِ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِه كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ: ثُمَّ فِيْمَ ،قُلْتُ: فِي اللَّارَجَاتِ. قَالَ: وَمَاهُنَّ، قُلْتُ: إطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلامِ وَالصَّلْوةُ بِالَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ ـ قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: يَاهُحَمُّ لُ إِذَاصَلَّيْتَ فَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ آيْ اَلتَّوْفِيْقَ لِفِعْلِ مَايُرْضِيْكَ وَ تَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَأَنْ تَغْفِرَلِيْ وَتَرْحَمَنِيْ وَإِذا ٱرَدُتَّ فِتُنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَقَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ ؠؙؙڲؚڹُّكَۅٞحُبَّعَمَلٍيُقَرِّبُنِي ٳڷٚڮؙۺؚؚڰ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا حَقَّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّرَ تَعَلَّمُوْهَا، (١) آئ إِنَّ هٰذِهِ الْكَلِبَاتِ حَقُّ فَاحْفَظُوْهَا وَادْعُوْا بِهَا وَعَلَّمُوْهَا لِلنَّاسِ.

عِبَادَاللهِ! وَقَلُ عَرَفْتُمْ مَا بَيَّنَ لَنَا الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ الْاعْمَالِ أَيْ مِنْ كَفَّارَاتٍ وَمِنَ اللَّرَجَاتِ فَاعْمَلُوْا مِهَا يُكَفِّرُ اللهُ عَنْكُمُ السَّيِّمَاتِ وَيَرْفَعُ لَكُمُ اللَّرَجَاتِ وَاحْفَظُوْا دُعَاءَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَنْكُمُ اللهُ وَيُبِنِكُمُ اللهُ وُيُبَرِّلُ سَيِّمَاتِكُمْ بِالْحَسَنَاتِ.

وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ يَقُولُ وَبِقَوْلِهٖ يَهْتَدِئُ الْمُهْتَدُونَ. فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ السَّمَاوَاتِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { وَكَنالِكَ نُرِئُ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ} (٢)

صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُاللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغُفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) ترمنی: ۳۲۳۵

(٢) الإنعام: ٥٤

# دوسراخطبه بِهِ إللهِ الدَّيْ عُنِن الدَّحِيْمِ رجب المرجب اللهِ الدَّعْنِين الدَّحِيْمِ المرجب المر

الحمد العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على الموصيم على الموصيم اجمعين، اما بعد:

اللہ کے بندو! میں تمہیں اور اپنے گنہ گارنفس کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضورِ اکرم صلی لله علیہ وسلم کوشپِ معراج میں بیداری کے عالم میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور آخرت کے بکثرت احوال کا مشاہدہ ہوا ، اس طرح آخرت کی اور باتوں کا علم خواب میں بھی ہوا ، تا کہ آخرت کے جن احوال کوامت تک پہنچا نمیں اس میں آپ یوری بصیرت پر ہوں .

حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجرکی نماز کے لئے آپ سال قائی ہے کہ مرسورج کی طرف دیکھنے لئے، (بعنی خلاف معمول کافی تاخیر ہوئی اور ہمیں بیان تک کہ ہم سورج کی طرف دیکھنے لئے، (بعنی خلاف معمول کافی تاخیر ہوئی اور ہمیں بیاندیشہ ہونے لگا کہ کہیں سورج طلوع نہ ہوجائے) پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی میں تشریف لائے، اقامت ہوئی اور آپ سال اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی میں تشریف لائے، اقامت ہوئی اور آپ سال اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی میں تشریف لائے، اقامت محمد بیش معلی ہوئی اور آپ سال می طرف چرہ اقد سی پھیر کے بعد اعلان فرمایا کہ میں آپ لوگوں حکمہ بیش معلی ہوئی نماز میں مجھے براونگھ طاری ہوئی، جو بچھ گری ہوگئی اور اللہ تعالی کا سیب بتا تا ہوں، میں رات میں بیدار ہوا، وضوکر کے جتنامقد رفقا ( تبجد کی ) نماز بڑھی ، نماز میں مجھے پراونگھ طاری ہوئی، جو بچھ گری ہوگئی اور اللہ تعالی کا حسین ترین صورت میں دیدار نصیب ہوا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

"اور اللہ تعالی کا حسین ترین صورت میں دیدار نصیب ہوا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

دوسرا خطبه

(ملائکه مقربین ) کس سلسله میں جھگڑ رہے ہیں ( یعنی کس مسئلہ میں ان میں اختلاف و بحث جاری ہے ) میں نے کہا: مجھے پہنہیں ،اس طرح تین مرتبہ پیش آیا ، پھر میں نے دیکھا کہ (اللہ تعالیٰ نے ) اپنا دست ِمبارک میرے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ یوروؤں کی ٹھنڈک مجھے اپنے سینہ میں محسوس ہوئی ،اور ہر چیز مجھ پر روش ہوگئ ، پھرارشاد ہوا: اے محمد صافی الیا ہمیں نے کہا: اے میرے رب میں حاضر ہوں ، یو چھا: ملاءاعلیٰ کس چیز میں جھکڑر ہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: کفاروں کے بارے میں (یعنی وہ اعمال جن سے گناہ صاف ہوجاتے ہیں ) یو چھا کہ وہ کیا ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ وه نیکیول کی طرف چلنا ( مثلاً جماعت ، جنازه کی شرکت ،طلب علم ،مریض کی عیادت اور دوسرول کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے چلنا وغیرہ )اور نمازوں کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، اور باوجودگرانی کے مکمل وضو کرنا، جوان پرممل پیرا ہوگا، بڑی اچھی زندگی گذارےگا، بہترین موت مرے گا،اوراپنے گناہوں سے بوں یاک وصاف ہوکر نکل جائے گا جبیبا کہ اپنی مال کے پیٹ سے اس دنیا میں آنے کے دن تھا، پھر پوچھا کہ اور کس چیز میں (ان کی بحث وتکرار ہور ہی ہے؟)عرض کیا: درجات کو بلند کرنے والی چیزوں میں، ارشاد ہوا کہ وہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا: کھانا کھلا نا، نرم گفتگو کرنا اورجس وفت لوگ پڑے سور ہے ہوں ، اٹھ کرنماز ادا کرنا ، پھرارشا دہوا کہ مائگو ، ایک روایت میں ہے کہ جب نماز پڑھوتو یہ دعامانگو: '' یااللہ میں آپ سے نیکیوں پڑممل کرنے کی اور برائیوں کوترک کرنے کی توفیق ، اور مساکین سے محبت کی دعا کرتا ہوں ، اورآپ میری بخشش فرمائیں اور مجھ پر رحم کریں ، اور جب کسی قوم کوفتنہ وآ ز مائش میں مبتلا کرنے کاارادہ ہوتو مجھےاس فتنہ ہے محفوظ رکھ کرہی اس دنیا سے اٹھالیں میں آپ ردب امرجب (۲۵۱)

ے آپ کی محبت آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور آپ کے محبت سے قریب کرنے والے گاہ کی محبت اور آپ کے محبت سے قریب کرنے والے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں' حضورا کرم صل المالی ہے ارشاد فرمایا: یقینا پیچن ہے سواس کو تو جہ سے پڑھواور سیکھولین بید دعا ئیکلمات برحق ہیں ، لہذا اسے یاد کر کے اس طرح دعاما نگا کرواور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔

سامعین کرام! شهبیں معلوم ہوگیا کہ آپ سالٹھ الیہ نے ہمیں ایسے بعض اعمال سے آگاہ فرمایا جو کفارہ بن جاتے ہیں، اور بعض دیگراعمال درجات کی بلندی کے اسباب ہیں، بس ان اعمال کو یا بندی سے بجالاؤ تا کہ تمہارے گناہ معاف ہوجا نمیں اور درجات بلند ہوں، آپ سالٹھ الیہ کے کی اس دعا کو یاد کر کے پڑھا کرو، اللہ تعالی کے محبوب بن جاؤل گے اور وہ تمہارے برائیوں کوئیکیوں سے بدل دس گے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:''اوراسی طرح ہم ابراہیم کوآسانوں اورز مین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے،اورمقصد بیتھا کہوہ کممل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں''۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوممل کی تو فیق عطافر مائیں ۔ آمین

تيسراخطيه

بسنم الله الرَّحْيِن الرَّحِيثِم

رجبالمرجب

ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ الْعَلِيِّ الْقَدِيْرِ،لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَهُوَالْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ، أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ عَلى إحْسَانِهِ الْعَمِيْمِ وَأَشْكُرُهُ عَلَى مَا أُولاَهُ مِن إِنْعَامِهِ الْجَزِيْل، وَأَشْهَدُأَنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقَدِيْرُ، وَ أَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْبَشِيْرُ النَّذِيْرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعُكُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْمُذَيْنِيَةَ بِتَقْوَى اللهِ، عِبَادَاللهِ أَطِيْعُوا اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ وَاشْكُرُوا اللهَ عَلى نِعَمِهِ الْوَافِرَةِ وَلَا تَعْصُوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَمَدَّ كُمْ بِالنِّعَمِ لِتَقُوْمُوابِشُكْرِهَا وَتُؤَدُّوا عِبَادَةً رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ أَجْلِهَا، وَاعْلَمُوْا أَنَّكُمْ لَمْ تُخْلَقُوْا سُدًى وَلَنْ تُتْرَكُوْاهَهَلاً بَلْ لَاثِنَّ مِنْ سُؤَالِ وَحِسَابِ وَلاَبُنَّ مِنْ جَزَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ ، خَلَقَ اللهُ دَارَيْنِ ، دَارًا لِلتَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ أَعَلَّ هَا لِأَوْلِيَائِهِ الْمُتَّقِيْنَ، وَدَارً الِلْعَنَابِ الْأَلِيْمِ أُعَرَّهَا لِأُولِئِكَ الْعَاصِيْنَ عِبَادَ اللهِ لَقَلْ كَثُرَالْفَسَادُ وَفَشَى الْجَهُلُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ. وَتَمَادى أَهْلُ الْبَاطِلِ فِي بَاطِلِهِمْ بِسَبَبِ قِلَّةِ الْوَازِع الدِّيْنِي وَ كَثْرَةِ الْمَعَاصِي وَقِلَّةِ التَّامُرِ بَيْنَنَا بِالْمَعُرُوفِ وَالتَّنَاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَضُعُفِ التَّوَاصِي بِأَكْقِّ وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ،وَإِنَّ هٰنَا وَاللهِ خَطَرٌ عَظِيمٌ، لَقَلُ صَرَفَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ هٰذِيهِ النِّعَمَ الَّتِي مَنَّ اللَّهُ مِهَا

ىيىراحطبه

عَلَيْهِمْ فِي مَعَاصِى اللهِ لَقَنْ أَعْرَضَ الْكَثِيْرُوْنَ عَنْ رَبِّهِمْ وَعَنْ أَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيْهِ وَ اسْتَخَفُّو اللهِ يَنِ وَأَهْلِ الدِيْنِ وَتَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سُوءَ وَنَوَاهِيْهِ وَ اسْتَخَفُّو اللهِ يَنِ وَأَهْلِ الدِيْنِ وَتَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ، لَقَدِ ابْتَلَى الْكَثِيْرُ مِنْهُمْ بِالْإِسْتِخْفَافِ بِالصَّلاَةِ الَّتِي هِي أَعْمَالِهِمْ، لَقَدِ ابْتَلَى الْكَثِيرُ مِنْهُمْ بِالْإِسْتِخْفَافِ بِالصَّلاَةِ الَّتِي هِي أَعْطَمِ أَرْكَانِ الْإِسْلاَمِ، الَّتِي هِي الصِّلَةُ بَيْنَ الْعَبْدِوبَيْنِهِ، الَّتِي مِنْ أَعْظَمِ أَرْكَانِ الْإِسْلاَمِ، الَّتِي هِي الصِّلَةُ بَيْنَ الْعَبْدِوبَيْنَ وَبَيْنَهُ مُ الصَّلاَةُ فَمَن تَرَكَهَا فَقَلْ فَيَالُو فِيْهَا: "الْعَهُلُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَن تَرَكَهَا فَقَلْ كَفَرْ" (١)

لَقَلُ تَمَادَى كَثِيْرُونَ فِي صَرْفِ نِعَمِ اللهِ فِي الْمَعَاصِي وَفِي تَرُكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِي الْمُعَرَّمَاتِ وَفِي الْإِنْهِمَاكِ فِي الشَّهَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْإِنْهِمَاكِ فِي الشَّهَوَاتِ اللهُ حَرَّمَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ خَالِقِهِمْ وَ بَارِطِهِمْ، نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمُ اللهُ مَا يَخَافُونَ عِقَابَ اللهِ أَمَا أَنْفُسَهُمْ أُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، (٢) أَمَا يَخَافُونَ عِقَابَ اللهِ أَمَا تَغْشَوْنَ مِنْ سَطْوَتِهِ وَعَنَابِهِ.

فَانُتَبِهُوْاعِبَادَاللهِ وَأَعِدُواأَعْمَالَكُمْ صَالِحَةً لِآخِرَتِكُمْ فَمَا أَسْرَعَ زَوَالَ هٰنِهِ الدُّنْيَا، فَكَمْ تُشَاهِدُونَ الْحَوَادِثَ تَنْهَب بِالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ، وَالْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ، وَالْمَأْمُورِ وَالْأَمِيْرِ فَانْتَبِهُوْ الْأَنْفُسِكُمْ قَبْلَ حُلُولِ النِّقَمِ وَحُصُولِ النَّدَمِ.

عِبَادَاللهِ النَّبِعُوَا هَلَى نَبِيِّكُمُ الْكَرِيْمِ وَاسْتَمُسِكُوا بِأَوَامِرِ فِا عَبَادَاللهِ النَّاصِحُ لِلرِّيْنِ وَتَدَبَّرُوا كِتَابَ رَبِّكُمْ وَاسْلُكُوا طَرِيْقَ الَّذِيْنَ فَإِنَّهُ النَّاصِحُ لِلرِّيْنِ وَتَدَبَّرُوا كِتَابَ رَبِّكُمْ وَاسْلُكُوا طَيْنَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مَا فَرَطَ قَوْمٌ حَتَّى هَلَكُوا وَكُمْ أَفْرَطَ آخَرُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مَا فَكُمْ أَفْرَطَ قَوْمٌ حَتَّى هَلَكُوا وَكُمْ أَفْرَطَ آخَرُونَ

وَقَالَ: "مَن أَحْلَثَ فِي أَمْرِ نَا هٰنَا مَالَيْسَ مِنهُ فَهُورَدٌ" (ه) أَيْ إِنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى عَمَلَهُ مَرُدُودٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مَقَبُولٍ وَذٰلِكَ أَنَّ الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهَا شَرَعَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ فَهُوالْعِبَادَةُ، الْأَوْلِقَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالطِّيَامِ وَمَالَهُ يَكُن كُنْ لِكَ فَهُوالْبِلْعَةُ، أَلَاوَلَّ مِثَا أَحْلَاثُهُ النَّاسُ فِي هٰنَا الشَّهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالطِّيَامِ وَ الشَّيَامِ وَ الشَّهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالطِّيَامِ وَ الشَّهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالطِّيَامِ وَ الشَّهُ مِن الْعِبَادَاتِ وَالطِّيَامِ وَ الشَّهُ مِنَ الْعَبَادَاتِ وَالطِّيَامِ وَ الشَّهُ مِن الْعَبَادَاتِ وَالطِّيَامِ وَ الشَّهُ وَمِن الْعَبَادَاتِ وَالطِّيَامِ وَالشَّيَامِ الشَّهُ وَمِنَ الْعَبَادَاتِ وَالطِّيَامِ وَاللَّهُ اللهُ الله

فَعَلَيْكُمْ عِبَادَاللهِ بِالْإِتِّبَاعِ وَاحْنَدُوْا الْإِبْتِدَاعَ وَكُوْنُوْا وَسُطًا لاَ تَفْرِيْط وَلاَافْرَاطَ وَلاَتَتَهَاوَنُوْا فِي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَ وَسَطًا لاَ تَفْرِيْط وَلاَ افْرَاطَ وَلاَتَتَهَاوَنُوا فِي الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَلاَ تُعُدِيثُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ لاَ السَّنَى النَّبُويَّةُ وَلاَ تُعُدِيثُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

غُنُاوُهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ (٢)فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَاللهِ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُولُهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ (٢)فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَاللهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُورُجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ، وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ وَبِقَوْلِه رِيَهْتَدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ وَبِقَوْلِه رِيَهْتَدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالْحَيْمُ الرَّسُولَ وَاحْنَدُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَثَمَاعَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الرَّسُولِ اللّٰهِ الْعَظِيْمُ وَ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ. الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) الترمنى: ٢٦٢١ (٦) الحشر: ١٩

(۳) ابوداؤد: ۲۰۰۵

(۵) صحيح البخاري: ۲۲۹۷ (۲) الحشر: ٤

(٤) المائدة: ٩٢

#### بِسنمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ مِ المرجب

تيسراخطبه

#### بدعت سے اجتناب

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

اللہ کے بندو! میں تم لوگوں کواور اپنے گنہ گارنفس کوتقوی کی وصیت کرتا ہوں ،
سامعین کرام! اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت وفر ما نبرداری کرتے رہو، اور اس کی بے انتہا
نعمتوں پر اس کا خوب شکر اداکرتے رہو، اس کی نافر مانی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے تم
پراپی نعمتوں کا فیضان فر مایا ہے ، تا کہ اس کی شکر گذاری کرواور اس کی عبادت کرتے
رہو، جس کے لئے تم کو پیدا کیا گیا ہے ، یا در کھو کہ تمہیں ایسے ہی فضول اور بے کا رہیں
پیدا کیا گیا ہے ، اور تمہیں یوں ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا ، بلکہ اعمال کے متعلق سوال اور
سب سے گذرنا ہے ، اور اچھے برے اعمال کے مطابق بدلہ ملنا ہے ، اللہ نے دوگھر تیار
کئے ہیں ، ایک ہمیشہ کی نعمتوں کا گھر جو اپنے متقی احباب کے لئے تیار کر رکھا ہے ،
اور دوسر اسخت عذاب کا گھر جو گنہ گاروں اور نافر مانوں کا ٹھکانا ہوگا۔

سامعین! مسلمانو ل میں برائی و فساد کا بڑا غلبہ ہے، دینی علوم سے ناوا قفیت اور جہل عام ہے، باطل پرست اپنے باطل پرڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کورو کنے والی دینی فضا ناپید ہے، بلکہ گناہ عام ہیں، آپس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (نکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے) کا ماحول کم سے کم تر ہور ہا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کوئی اور صبر کی وصیت کرنے کی صفت کمزور پڑچکی ہے، اور یقینا بیا ایک بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے، بڑی کثرت سے لوگ اللہ تعالی کی ان عطا کردہ فعتوں کو بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے، بڑی کثرت سے لوگ اللہ تعالی کی ان عطا کردہ فعتوں کو

راحطیہ ۲۲۰ سروجہ

اس کی نافرمانی میں استعال کر دیتے ہیں ، بکثرت لوگ اللہ تعالیٰ سے اوراس کے ا حکامات اورممنوعه امور سے غفلت کا شکار ہیں ، انھوں نے دین اور دینداروں کی تحقیر کو مشغله بنالیا ہے، درحقیقت شیطان نے ان کے لئے اُن کے اعمال بدکومزین کر دیا ہے، نماز جیسےا ہم ترین رکنِ اسلام کی ان لوگوں کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ نمازتو بندوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، بیرایک مسلمان اورغیرمسلم میں امتیاز قائم كرتى ہے، اس كے متعلق ارشادِ نبوى ہے: " ہمارے اور ان كے (منافقوں ) كے درمیان جوعہد ہے وہ نماز ہے (یعنی اس کی یابندی پر موقوف ہے) سو جو اسے جھوڑ دے گاوہ کا فرہوجائے گا،''لوگ بڑی کثرت سے اللّٰہ کی نعمتوں کو گناہوں میں اور واجبات کے ترک ،حرام کامول کے ارتکاب ،حرام شہوت رانی ،اوراینے خالق اورپیدا کرنے والے سے اعراض و پہلوتہی میں استعمال کرر ہے ہیں ، بیلوگ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں، اس لئے اللہ نے خود ان کوان کے نفوس سے غفلت میں ڈال دیا، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، کیابیہ اللہ کے عقاب اور پکڑ و عذاب سے ڈرتے نہیں، اللہ کے بندو!اینے اعمال کواپنی آخرت کے لئے اچھا بناؤ، دنیا کی نعمتیں بہت جلد ضائع ہونے والی ہیں،موت کے کر شمے روزتمہارے مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں، بیانہ کسی حچھوٹے کو حچوڑتی ہے اور نہ کسی بڑے کو، ہیامیر وغریب اور بادشاہ ورعایا کے درمیان کوئی تفریق نہیں برتتی ،لہذا پنے نفس کی خبر لے لواور متنبہ ہوجاؤ ،قبل اس کے کہ سز ااور ندامت کا مرحله آئے۔

اللہ کے بندو! اپنے نبی کریم مالی الیہ کے سیرت وسنت کی اتباع کرو، اورآپ سالٹھ الیہ کے احکامات پر پابندی سے عمل پیرا رہو، کیونکہ آپ ہی بڑے خیر خواہ

ہیں،اینے رب کی کتاب( قرآن کریم) میںغوروند برکیا کرو،اللہ نے جن بندوں پراپنا انعام فرمایا ہے،ان کے راستہ پر چلو، ورنہ بعض لوگ حد سے آ گے بڑھ کر ہلا کت کا شکار ہو گئے۔اوربعض اپنی کوتا ہی اور سستی میں پڑے رہے،اور ندامت ان کامقدر بنی۔ اس کا یورا خیال رکھو کہ تمہارا ہر عمل سنت کے دائرہ میں ہو، آپ سال فالیا ہے کہ کی سنت اور دلیل کے بغیر کسی بھی نے عمل کومت گھڑو،آپ سائٹٹائیلٹر کا فرمان ہے: ''تم پر لازم ہے؛ کہ میرے اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء وراشدین کے طریقہ کی بیروی کرو، مضبوطی سے اس پر قائم رہو، اورتم ہرنئ چیز سے بالکل دوررہو کیونکہ (قر آن وحدیث کی کسی دلیل کے بغیر) نئی گھڑی ہوئی ہر چیز بدعت ہے''، اور فرمانِ نبوی ہے:''جوکوئی ہمارے طریقہ سے ہٹ کر کوئی عمل کرے وہ مردود ہے''،اور جو ہمارے اس امر میں کوئی الیی نئی چیزجس کا اس سے تعلق نہ ہو گھڑے ، وہ نا قابلِ اعتبار ہے ، یعنی ایساعمل اورطر يقدر دكر ديا جائے گا،مقبول نه ہوگا، بياس كئے ہے كه عبادات كي اصل بنيا دالله اوراس کے رسول کے حکم پر ہے، لہٰذارسول کی زبانی اللہ تعالیٰ نے جس بات کومشر وع کر دیا وہ توعبادت ہے، اور جوابیا نہ ہووہ بدعت ہے، آپ حضرات ذرا تو جہ سے سیں کہ بعض لوگوں نے دیگرمہینوں سے ہٹ کراس ما<u>ور جب میں اپنی طرف سے بعض مخصوص</u> عمادات گھڑ لی ہیں،مثلاً کچھ مخصوص قسم کی نمازیں، روز ہے اور خوشیاں منانا، حالانکہ محقق علماء کرام نے اس بات کی صراحت فر مائی ہے کہ اس ماہ کے سی مخصوص دن کے روزے یا مخصوص رات کی مخصوص عبادت و نماز کے متعلق کوئی معتبر حدیث موجود نہیں ہے۔حبیبا کہ امام نووکؓ وغیرہ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ پس اے بندگانِ الٰہی! اتباع کولازم پکڑلو، ہر بدعت اورمن گھڑت بات سے

بالکل دور رہو، اور افراط وتفریط سے نچ کر اعتدال کی راہ چلو ، شرعی واجبات اور نبوی

سنتول میں کوتا ہی وسستی نہ کرو، اس میں کسی نئی چیز کومت داخل کرو، جورسول سالی والیا ہم

تمہیں عنایت فرمائیں وہ لےلواورجس سے روکیں ،اس سے رک جاؤ ،سوتم اللہ کے

ہندو! اللہ سے ڈرواوراس دن سے ڈروجس میں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ''اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور

( نافر مانی سے ) بچتے رہو۔اورا گرتم (اس حکم سے ) مندموڑ و گے تو جان رکھو کہ ہمارے

رسول پرصرف بیز مدداری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے (اللہ کے حکم کی) تبلیغ

کردیں''۔

الله تعالی ہم سب کوممل کی تو فیق عطا فرمائے۔ ( آمین )

#### چوتھا خطبہ بسٹ الله الدِّخين الدّحينيم رجب المرجب

اَلْحَهُلُولِلْهِ الْوَاحِدِ الْفَعَّالِ لِمَايُدِيْكُ، فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَالْتِي الْحَقِّ، فَيِنْهُمْ شَعَى وَسَعِيْلٌ، جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولِى أَجْنِعَةٍ مَالِي الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولِى أَجْنِعَةٍ مَقْلَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ، أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ جَعَلَ نَبِيَّنَا لِلْأَنْبِياءِ مَقُلَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ، أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ جَعَلَ نَبِيَّنَا لِلْأَنْبِياءِ اللهَ وَمُلَاثَ وَرُبَاعَ، وَأَشْهَلُأَنُ لِاَّ اللهُ وَحُلَهُ السَّعِيدُ لِهِ مِنَ الزَّيْخِ وَالْإِبْتِكَاعِ، وَأَشْهَلُأَنْ لاَّ الله الله الله الله وَحُلَهُ السَّعِيدُ لِهِ مِنَ الزَّيْخِ وَالْإِبْتِكَاعِ، وَأَشْهَلُأَنْ سَيِّلَنَا هُعَبَّلًا رَسُولُ لاَ فَلَا مَعْلِي اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُخْلِقِهُ اللهُ مُخْلِقِهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُخْلِيْهِ اللّهُ مَنْ وَمُبْدِينَهِ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَ بَارِكُ عَلَى سَيِّدِينَا هُعَبَّالِوَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُخْلِوا وَمُعْلِيْهِ مَلْ وَسَلّم وَ بَارِكُ عَلَى سَيِّدِينَا هُعَبَّالِوَ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَاللهِ وَصَعْبِهِ وَاللهِ وَصَعْبِهِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَالْمَالِولَ وَمَعْلِيهِ وَمَلْ اللهُ وَاللهِ وَصَعْبِهِ وَاللهِ وَصَعْبِهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ وَصَعْبِهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِولُولُ وَالْمَالِي وَصَعْبِهِ وَالْمُؤْلِلُهُ الْمُولِ وَمُعْلِيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَالْمُؤْلِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ

أُمَّا بَعْلُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْهُنْ نِبَةَ بِتَقْوَى الله، أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كَانَتِ الْأَزْمَانُ تَمُتَازُ بِمَا يَقَعُ فِيْهَا مِنَ الْحَوَادِثِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كَانَتِ الْأَزْمَانُ تَمُتَازُ بِمَا يَقَعُ فِيْهَا مِنَ الْحَوَادِثِ فَلِرَجَبَ فَضُلَّ كَبِيْرٌ، وَمَزَايَا عُظٰلَى لِوُقُوع كَثِيْرِمِّنَ الْحَوَادِثِ الْعَظِيْمَةِ فِيْهِ، وَمِنْهَا حُصُولُ الْإِسْرَاء وَالْمِعْرَاجِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْعَظِيْمَةِ فِيْهِ، وَمِنْهَا حُصُولُ الْإِسْرَاء وَالْمِعْرَاجِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى { سُبُحَانَ الَّذِي اَسُرى بِعَبْ لِهِ لَيُلاَمِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْوَيْمِ الْرَكْنَا حَوْلَهُ لِلْإِيكَ مِنَ اللهُ تَعَالَى فِي هٰذِيهِ الْاَيْمِ مِنْ اللهُ تَعَالَى فِي هٰذِيهِ الْاَيْمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْاَيْتِ بِأَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْاَيْتِ بِأَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْاَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْاَيْعِ الْوَيْمِ الْكُبُرِي ، وَالْعَجَائِبِ الْعَظِيْمَةِ، وَأَمَّا الْمِعْرَاجُ فَقَلُ صَحَ النَّيْمِ الْكُبُرِي ، وَالْعَجَائِبِ الْعَظِيْمَةِ، وَأَمَّا الْمِعْرَاجُ فَقَلُ صَحَ الْتَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى الْكُبُرِي ، وَالْعَجَائِبِ الْعَظِيْمَةِ، وَأَمَّا الْمِعْرَاجُ فَقَلُ صَحَ الْتَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ مُا الْمُولِي الْمُعْرَاجُ وَقَلْ صَحَ الْتَهِ عَلَيْهِ الْمُعْمَاعِ وَالْعَجَائِبِ الْعَظِيْمَةِ، وَأَمَّا الْمِعْرَاجُ فَقَلُ صَحَ قَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّمِ الْمُعَالِي الْمُعْمَاعِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَامُ وَالْعَمَامُ الْمُعَالِي الْمُعْمَامُ وَالْمُ الْمُعَالِي الْمُعْمَامُ الْمُ

الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاوَاتِ لَيْلَةً أَسْرَى بِهِ اللهُ تَعَالَىٰ وَأَرَاهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْكَائِنَاتِ مَالَمْ يُطْلِعُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ وَأَطْلَعَهُ عَلَى وَأَرَاهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْكَائِنَاتِ مَالَمْ يُطْلِعُ عَلَيْهِ غَيْرَهُ وَأَطْلَعَهُ عَلَى أَخُوالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَعَلَى عَجَائِبِ الْخَلْقِ مِنَ الْمَلائِكِةِ وَغَيْرِهِمْ، وَأَوْدَعَهُ مِنَ أَسْرَادِ الْحِكْمَةِ وَالْفَضْلِ، وَقَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ وَجَعَلَ مَنْزِلَتَهُ أَعْلَى الْمَتَاذِلِ.

فَعَلَيْكُمْ عِبَادَاللهِ أَنْ تَنْتَفِعُوا بِنِ كُرَى الْإِسْرَاءِ، وَتَنَكَّرُوا بِهَا فَضَلَ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَى نَبِيهِ الَّذِى جَاهَدَ فِي تَثْبِيْتِ هٰذَا الرِّيْنِ وَنَشْرِةِ، فَضَلَ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَى نَبِيهِ الَّذِى جَاهَدَ فِي تَثْبِيْتِ هٰذَا الرِّيْنِ وَنَشْرِةِ، وَالْعَمْلِ عَلَى السُعَادِ الْإِنْسَانِيَّةِ بِهِ، وَتَنْتَهِجُوا خُطْتَهُ فِي ذٰلِكَ حَتَّى تَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا بِهِذَا الْفَضْلِ، وَحَتَّى تَكُونُوا رِضَاءَ اللهِ تَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا بِهِذَا الْفَضْلِ، وَحَتَّى تَكُوزُوا رِضَاءَ اللهِ وَالسَّعَادَةِ، وَاذْ كُرُوا بِهَا أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فِي لَيْلَةِهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ وَالسَّعَادَةِ، وَاذْ كُرُوا بِهَا أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ فِي لَيْلَةِهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلَا وَإِنَّهُنَّ خُمْسٌ فِي الْفِعُلِ وَخَمْسُونَ فِي الْمَعْرُونَ بِوَاجِبِ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِي فِي الْمُعْرُونَ بِوَاجِبِ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِي فَيْ الْمُعْرُونَ بِوَاجِبِ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِي خُلِعَتْ عَلَى نَبِيِّكُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ تَكُمْ يُعَلِّ وَتَشْرِيْقًا عَلَى نَبِيتِكُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ تَكُمْ يُعَلَّا وَتَشْرِيْقَا وَنَهُ وَيَهَا تَشْعَرُونَ بِوَاجِبِ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِي خُلِيَةُ اللَّذِي الْمُعْرُونَ بِوَاجِبِ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِي خُلِي وَخُلُونَ وَلِي اللَّهُ وَتَعْمِى وَالْمُولِ وَلَيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَيَهَا تَشْعَرُونَ بِوَاجِبِ الْعُبُودِيَّةِ اللَّذِي الْمُعْرَادِ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَاذُكُرُوا عِبَادَاللهِ! أَنَّ الرَّسُولَ الَّذِي نَالَ فَخُرَ الْاِسْرَاءُ كَانَ يُحْسِنُ دَائِمًا إلى مُنَاجَاةٍ وَالُوقُوفِ بَيْنَ يَكَيْهِ عَلَىٰ كَانَ لاَ يَجِدُ لَنَّةً اللَّ فِي تِلْكَ دَائِمًا إلى مُنَاجَاةٍ وَالُوقُوفِ بَيْنَ يَكَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ ﴿ وَجُعِلَتُ قُرَّةُ الْمُنَاجَاةِ ، كَمَا كَلَّ عَلَيْهِ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ ﴿ وَجُعِلَتُ قُرَّةً وَالسَّلاَمُ ﴿ وَجُعِلَتُ قُرَّةً وَالسَّلاَمُ ﴿ وَجُعِلَتُ قُرَةً وَالسَّلاَمُ ﴿ وَجُعِلَتُ قُرَةً وَلَا يَكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْهِ وَالْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّمُ اللهُ الْعُلُولُ وَالْمُعَلِّمُ اللّهُ الْعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيْةُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ ا

رجب المرجب

الْأُوقَاتِ الْمَفْرُوضَة ، كَمَابَيْنَ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ فِي كُلِّ وَقَتٍ وَ مَايَفْتَرِضُ فِيْهَا بِتَعْلِيْمِ اللهِ لَهُ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ، مَايَفْتَرِضُ فِيْهَا بِتَعْلِيْمِ اللهِ لَهُ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ، قَالَ رَسُولُ الصَّلاَةَ وَاتُواالزَّكَاةَ} (٣) وَقَالَ (إنَّ الصَّلاة قَالَ تَعَالى (وَاقِيْمُوا الصَّلاَة وَاتُواالزَّكَاة ) (٣) وَعَن أَنس بُنِ مَالِكٍ رَضِي كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوقًا } (٣) وَعَن أَنس بُنِ مَالِكٍ رَضِي كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوقًا } (٣) وَعَن أَنس بُنِ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "إِنَّ أَوَّلَ مَا الثَّلاقُ الشَّلاَةُ وَاخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ وَاخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ وَاخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ وَالَيْنَ مَا يُعَلِيهِ وَالصَّلاَةُ ، وَآخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ وَالْمَايُعَاسَهِ بِهِ الصَّلاَةُ ، وَآخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ ، وَآخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ ، وَآخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ ، وَأَخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ ، وَآخِرَمَايَبُغَى الصَّلاَةُ ، وَأَوْلَ مَا يُعَاسَهِ بِهِ الصَّلاَةُ ، (٥)

 بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الْجَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (١) الاسراء: ١
- (٢) النسائي: ٣٩٣٠
  - (٣) البقرة: ٣٣
  - (m) النساء: ١٠٣
- (۵)مسندابی یعلی: ۱۲۳۳
- (٢) الجامع الكيبرلليسوطي: ٥٤
  - (٤) كنزالعمال: ٢٦٩٩٣
    - (٨) الماثر: ٢٠

# بِسِ مِاللهِ الدِّحْنِ الرَّحِيمِ رجب المرجب

چوتھا خطبہ

# نمازتخف معسراج

الحمده للهرب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ ملت! میں تمہیں اور مجھ جیسے گنہ گار کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں،
سامعینِ کرام! بعض اوقات میں پیش آنے والے واقعات سے اس زمانہ کوخصوصی
امتیاز حاصل ہوتا ہے، لہذا ماور جب میں بھی کچھا لیے عظیم واقعات پیش آئے ہیں کہ اسے
بڑی فضیلت اور عظیم امتیاز حاصل ہے، مخملہ ان کے آپ سال اللہ اللہ کے اسراء ومعراج کا

ا بدق یا کستر ۱۳ میرون کا میرون کا میرون کا به میرون کا برای از التعدید از التعدید از التعدید از التعدید از ال

ارشادِ باری ہے: '' پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ کوراتوں رات مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک جسکو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تا کہ دکھلا نیں اسکو کچھا پنی قدرت کے نمونے ، وہی ہے سننے والا دیکھنے والا''۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اسراء کا واقعہ آپ سال اللہ تعالیٰ نشانیاں اور عجا نبات سے باخبر کرنے اور مشاہدہ کرانے کے لئے تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ سال اللہ اللہ کو عالم بالا کی سیر کے لئے لے گئے، اور ایسے عجا نبات و آیات کا مشاہدہ کرایا جس کی دوسروں کوکوئی اطلاع بھی نہیں، نیز آپ سال اللہ کے جنت وجہنم ، فر شتے اور دیگر مخلوق کے احوال پر مطلع فرمایا، سینۂ اطہر میں حکمت وفضل کے اسرار کو ودیعت کیا، اور اپنے قرب کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرمایا، پس اے اللہ کے بندو! تم کو ان واقعات کے تذکرہ سے نفع اٹھانا چاہیے، اور اس میں آپ سالٹھ آئیلیم پر اللہ تعالیٰ اکے واقعات کے تذکرہ سے نفع اٹھانا چاہیے، اور اس میں آپ سالٹھ آئیلیم پر اللہ تعالیٰ ا

خصوصی فضل کو یاد کرنا چاہیے، آپ سالٹھ آلیہ ہی وہ جستی ہیں کہ اس دین کو عام کرنے اور اسکی نشر واشاعت کے لئے اور انسانیت کو سعادت سے ہمکنار کرنے کے لئے بڑا مجاہدہ کیا ہم ہیں چاہئے کہ اس سلسلہ میں آپ سالٹھ آلیہ ہی کفش قدم پر چلیں تا کہ اس عظیم فضل برجیح ایمان لانے والے شار ہوں اور اللہ کی رضامندی اور سعادت مندی حاصل ہو، برجیح ایمان لانے والے شار ہوں اور اللہ کی رضامندی اور سعادت مندی حاصل ہو، معراج کے تعلق سے تمہیں اس واقعہ کاعلم ہونا چاہیے کہ اسی عظیم رات میں اللہ تعالی نے شب وروز میں پانچ وقت کی نماز کو فرض کیا جو عدد میں پانچ ہوکر تواب میں بچاس شار ہوں گی، ان نمازوں کی برکت سے بندہ اللہ تعالی سے مناجات وسر گوثی کا لطف اٹھا تا ہے، اور اس رات عزت واکرام کے طور پر آپ سالٹھ آلیہ کی واطاعت و بندگی کی جس نعمت سے نوازا گیااس کا احساس تازہ ہوتا ہے۔

اللہ کے بندو! جس رسول کواسراء کا فخر حاصل ہوا، وہ ہمیشہ اللہ سے سرگوثی اوراس کے سامنے حاضری سے لطف اندوز ہوتے رہتے ،اور انھیں تو بس اسی میں مزہ آتا تھا، حیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جسمیں فرمایا کہ: ''میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے''،اس میں کوئی شبہیں کہ ایمان کے بعددین کاسب سے اہم ترین فریضہ نماز ہے، یہی ایمان و کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔

نمازی فرضت قرآن وحدیث سے ثابت ہے، اور آپ سالی ٹیائی ہے جرئیل کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی سے سیجہ کر امت کوفرض نمازوں کے اوقات، ان کے رکعتوں کی تعداد، اور نماز کی مکمل کیفیت سے آگاہ کیا ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور نماز قائم کرو، اور زکو قادا کرو، اور دوسری جگہ ارشاد ہے: بیشک نماز مسلمانوں کے ذمہ ایک ایسافریضہ ہے جووفت کا یابند ہے۔

حضرت انس رضی الله عنه کا ارشاد ہے کہ آپ صالتھ آلیے بنم نے فر مایا:'' وین میں الله تعالیٰ نے لوگوں پرسب سے پہلے نماز کوفرض کیا،اور آخر میں باقی رہنے والاعمل بھی نماز ہے،اور (بروز قیامت)سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔

پی اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو،اور نماز کے بارے میں پوری فکررکھا کرو،اس پرتی کے بندی کے ساتھ مل پیرارہو، کیونکہ اس میں دل کی صفائی اور بارگا والٰی میں معراج اور فضل وانعام کے میدان میں رسائی کی دولت پوشیدہ ہے،اور جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اسراء کی دولت بخشے، اور رحمت کے فرشتے اس کواو پر لے کر چلیں، اسے چاہیئے کہ ہمیشہ مناجات الله میں مصروف رہے اور مستقل بارگا والٰی میں حاضری دیتار ہے، آپ منالیٰ اللہ میں مصروف رہے اور مستقل بارگا والٰی میں حاضری دیتار ہے، آپ منالیٰ اللہ کی دنیا سے کہ خشہ کی میدعا بھی پیش نظر رہے: ''اے اللہ! جب آپ دنیا داروں کی آئے تھیں ان کی دنیا سے جھی دعا کرتے: ''یا اللہ میں مجھ سے دوری وضو، دوری نماز، دوری رضامندی اور دوری مغفر ہے، کا کرتے: ''یا اللہ میں مجھ سے دوری وضو، دوری نماز، دوری رضامندی اور دوری مغفر ہے، کا

کرتے: '' یا اللہ میں تجھ سے پوری وضو، پوری نماز ، پوری رضامندی اور پوری مغفرت کا سوال کرتا ہوں''۔ارشادِ ماری تعالیٰ ہے:

'' ہر خص اپنے کرتوت کی وجہ ہے گردی رکھا ہوا ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، کہ وہ جنتوں میں ہول گے، وہ بوچھ رہے ہول گے، مجرموں کے بارے میں، کہ: ہمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کردیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکین کو کھا نانہیں کھلاتے تھے، اور جولوگ بے ہودہ باتوں میں گھتے ، ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے اور جولوگ جوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہوہ یقینی بات ہمارے پاس جہی گئے۔

الله تعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطا فرمائے۔ (آمین)

تقبات بير سعبان اسم

# شعبان المعظب

پہلاخطب: صلدرحی

و دوسراخطب: آپ سالهٔ عُلِیا می سب سے بڑھ کرفیاض ویخی تھے

🕸 تىيسراخطى : اسلام كاصروندزبانى دعوى

پولات خطب : نماز کی صحیح شکل وصور ت

يهلاخطيه

#### بِسنم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

ٱلْحَهُدُيلُهِ الَّذِي وَفَّقَ مَنْ أَرَادَ هِدَايَتَهُ لِلْإِسْلَامِ وَأَمَرَهُ بِصِلَةٍ الْأَرْحَامِ، وَأَشْهَدُأَنُ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَّمُ، وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَبَّدًاعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُمُعَلِّمِ وَإِمَامِ، اللَّهُمَّ صَلّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلى سَيِّدِينَا هُمَةً دِوَ عَلى آلِهِ وَصَعْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ أُمَّا بَعْلُ: فَيَاعِبَا دَالله ! أُوصِيْكُمْ وَنَفُسِيَ الْمُنْنِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ، وَقَدُرُوكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمُ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَصْمُتْ (١) مَعْنَاهُ ﴿ الَّذِي يُصَرِّقُ بِوُجُوْدِ اللهِ تَعَالَىٰ وَيُؤْمِنُ بِهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَيَرْجُوْمِنْهُ ثَوَابَ أَعْمَالِهِ وَ يُجْزِيُهِ فِي الْآخِرَةِ فَلْيَفْعَلْ هٰذِهِ الْخِصَالَ الْمَنْ كُورَةَ وَهِيَ: أَنْ يَّزِيْدَ فِيْ اِ كُرَامِ الضَّيْفِ وَيُقَدِّمَ لَهُ صُنُوفَ الْإِحْتِرَامِ وَالنِّعَمِ ، وَأَنْ يَوَدَّ أَقَارِبَهُ وَيُحْسِنَ إِلَيْهِمُ وَيَصِلَهُمُ ".

عِبَادَاللهِ! إِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " مَنْ أَحَبُّ أَن يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزُقِهِ وَيَنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ "مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (٢) مَعْنَاهُ كَبَارَوَاهُ أَبُواللَّارُ دَاءِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْلَا عَلَيْهِ (٢) مَعْنَاهُ كَبَارَوَاهُ أَبُواللَّارُ دَاءِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أَنِسَ لَهُ فِي أَجَلِهِ، رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ أَنِسَ لَهُ فِي أَجَلِهِ،

7 - 19

فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ زِيَادَةٌ فِي عُمْرِةِ، قَالَ اللهُ تَعَالىٰ: {فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأُخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ}(٣) وَلَكِنَّ الرَّجُلَ تَكُوْنُ لَهُ النُّرِّيَّةُ الصَّالِحَةُ تَلْعُولَهُ مِنْ بَعْدِةِ ﴿٣) .

عِبَادَاللهِ! وَهٰنَا يُوَافِقُ دَعُوَةً سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ اِذْهُوَ قَالَ: {وَاجْعَلْ لِيُلِسَانَ صِلْقٍ فِي الْآخِرِيْنَ}(ه)

وَاعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ النَّصِلَةَ الرَّحِمَ تَكُونُ سَبَبًا لِتَوْفِيْقِ الطَّاعَةِ وَ الْصِيّانَةِ عَنِ الْمَعْصِيةِ وَسُوءِ الْخَاتِمَةِ وَسَبَبًا لِحُسْنِ النِّكُرى فِي الْعَقِبِ، فَيَبْقٰى بَعْدَهُ النِّكُو الْجَبِينُ فَكَأَنَّهُ لَمْ مَّمُث، عَنْ أَنْسٍ رَضِى الْعَقِبِ، فَيَبْقٰى بَعْدَهُ النِّكُو الْجَبِينُ فَكَأَنَّهُ لَمْ مَّمُث، عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِيَ وَيَدُونَ وَيَعُمُونَ وَيَدُونَ وَالْمَحُذُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونَ وَيَدُونَ وَيَعُونَ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونَ وَيَعُونَ وَيَعَالَعُهُ وَيَعَالَعُهُ وَالْمُعُونَ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَيَعْ وَالْمَعْمُ وَالْمَعُونَ وَالْمَعُونُ وَالْمَعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُلِي وَلَيْهِ وَسُلَامُ يَعْفَى الْعُنْ وَالْمُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمِونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

عِبَادَاللهِ! إِنَّ صِلَةَ الْأَرْحَامِ مِنْ أَكْبَرِ الْقُرُبَاتِ إِلَى اللهِ وَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ مَا يَعْمَلُهُ الْهَرَءُ فِي هٰذِهِ الْحَيَاةِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ الْفَضَائِلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَفْضَلَ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِى مَنْ حَرَمَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّ نُ شَتَمَكَ" (٤).

عِبَادَاللهِ إِنَّ قَطِيْعَةَ الرَّحِمَ تَكُونُ سَبَبًا لِعَكَمِر قُبُولِ الْأَعْمَالِ، وَأَنَّهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَىٰ لاَ يَنْظُرُ إلىٰ مَنْ يَّقُطَعُ رَحِمَهُ بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ فِي لَيْلَةٍ وَأَنَّهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَىٰ لاَ يَنْظُرُ إلىٰ مَنْ يَّقُطعُ رَحِمَهُ بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ فِي لَيْلَةٍ مَنْ أُمِّر الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّلَاتِنَا مُبَارَكَةٍ مِنْ شَعْبَانَ وَلاَ يُعْتِقُهُ مِنَ النَّارِ، عَنْ أُمِّر الْمُؤْمِنِيْنَ سَيِّلَاتِنَا مُنَا اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي

جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: هٰنِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلِلهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّادِ بِعَلَدِ شَعْرِغَنَدِ كُلْبٍ، لَا يَنْظُرُ اللهُ فِيُهَا إلى مُشْرِكٍ وَلَا إلى مُنْمِن خَمْرٍ " ـ (٨)

عِبَادَاللهِ! وَلاَ يَجِلُ قَاطِعُ رَحِمِ رِنْحَ الْجَنَّةِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِلَايْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِلَايْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَا يَجِلُ هَا عَاقُ وَلَا فَإِنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى عَلَا عَ

عِبَادَاللهِ وَكَانَ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يُجَالِسُ عِنْكَهُ قَاطِعُ رَحِم، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ أَيْ أَوْفَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ يُجَالِسُ عِنْكَهُ قَاطِعُ رَحِم، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ أَي أَوْفَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، لَا يُجَالِسُ بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، لَا يُجَالِسُ بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَقَةِ، فَأَى خَالَةً لَهُ قَدُكَ كَانَ بَيْنَهُ اللهِ فَلَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الرَّحْمَةُ لا تَنْوِلُ عَلى قَوْمٍ بَعْضُ الشَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةُ لا تَنْوِلُ عَلى قَوْمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةُ لا تَنْوِلُ عَلى قَوْمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةُ لا تَنْوِلُ عَلى قَوْمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةُ لا تَنْوِلُ عَلَى قَوْمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةُ لا تَنْوِلُ عَلَى قَوْمٍ فِي اللهُ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: " إِنَّ الرَّحْمَةُ لا تَنْوِلُ عَلَى قَوْمٍ فَيَالُهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

عِبَادَاللهِ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىٰ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيْرًا وَيُلْخِلُ

الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّصِلَ رَحْمَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ حَاسَبَهُ اللهُ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ حَاسَبَهُ اللهُ اللهُ بِأَبِي حِسَابًا يَسِيْرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، قَالُوا وَمَاهُنَّ يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي حِسَابًا يَسِيْرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، قَالُوا وَمَاهُنَّ يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْ مَنْ عَرَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطْعَكَ وَتَعْفُو عَمَّنَ أَنْ مَنْ عَرَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطْعَكَ وَتَعْفُو عَمَّنَ ظَلَمَكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ يُنْ خِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ "(١١)

وَاعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّ الْأَرْحَامَ الَّذِيْنَ أَوْجَبَ اللهُ صِلَتَهُمُ وَحَرَّمَ عُقُوْقَهُمْ وَقَطِيْعَتَهُمْ ، هُمْ آبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَحَرَّمَ عُقُوقَهُمْ وَقَطِيْعَتَهُمْ ، هُمْ آبَاؤُكُمْ وَأُخْوَالُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَخَالَاتُهُ فَتَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ وَأُولَادُالْعَمِّ وَالْعَبَّةِ وَأُولِادُالْخَالِ وَالْخَالَةِ، فَتَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَاتَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ وَ عَلِّمُوهُ أَوْلِادَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ مَاتَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ وَ عَلِّمُوهُ أَوْلِادَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِي الْمُهُتَدُونَ .

فَأَعُوٰذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوٰ ارَبَّكُمُ النَّانُ عَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا الَّذِي خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءًا وَاتَّقُوااللهَ الَّذِي تَسَائَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْمًا } (١٢)

صَلَقَاللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) صحيح البخارى: (۱۱۳۸) (۲) صحيح البخارى: (۹۸۲)

| شعبان المعظم | <u> </u> | ر پېلانطب               |
|--------------|----------|-------------------------|
|              |          | (۲) النحل:(۲۱)          |
|              | (14)     | (٣)المعجم الكبير: (٣٥   |
|              |          | (۵)الشعراء:(۱۹)         |
|              | ٤:(٢٥٠٥) | (١) اتحاف الخيرة المهرة |
|              | •        | (٤)مسنداحد: (١١٢٥١)     |
|              | (        | (٨) كنزالعمال: (٣١٨٣    |
|              |          | (٩) كنزالعهال:(٥٠٠٠٠)   |
|              |          | (۱۰) كنز العمال: (۲۸۹۹) |
|              | (4.4     | (١١)المعجم الاوسط: (    |
|              |          | (۱۲)النساء:(۱)          |
|              |          |                         |
|              |          |                         |
|              |          |                         |
|              |          |                         |
|              |          |                         |
|              |          | !                       |
|              |          | i<br>i<br>i             |
|              |          |                         |
|              |          | į                       |
|              |          | į                       |
|              |          |                         |
|              |          | ļ                       |
| <u> </u>     |          |                         |

بِسُمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

يهلاخطيه

صب له رخت می

شعبان المعظم

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، وعلى الموصيد اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! ہم سب اس بات کے شدید محتاج وضرورت مند ہیں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں،حضور اکرم سالٹھائیلیم کا فرمان ہے،'' جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایخ مہمان کا اکرام کر ہے،اور جواللّٰداور آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ صله رحمی کرے، اور جواللّٰداور آخرت پرایمان رکھتا ہو، وہ یا تواچھی بات کیے ورنہ پھر خاموثی اختیار کرے''۔ (صحیحین ) حدیث کا منشاء یہ ہے کہ جے اپنے خالق و مالک کا یقین ہو،اور قیامت میں اس سے اعمال کے ثواب و بدلہ کی امیدر کھتا ہو،اسے مذکورہ اعمال کی یابندی کرنی چاہیے، یعنی مہمان کا خاطر خواہ اکرام اور مہمان نوازی کرے، اوراینے رشتہ داروں سے محبت و تعلقات رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے،ایک حدیث میں آپ سالٹھا آیا ہم کا فرمان ہے کہ: جے رزق کی کشادگی اور عمر کی درازی محبوب ہو، وہ صلہ رحمی کرے''اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے، جسمیں حضور صاّبِنْهٔ آلِیکِم نے فرما یا کہ اس سے ظاہری طور پر عمر کی زیادتی مرادنہیں ، کیونکہ قرآنی فیصلہ ہے کہ متعینہ وقت کے آمد کے بعد نہ ایک لحظہ اس میں تقدیم ہوسکتی ہے اور نہ تاخیر، بلکهاس کا مطلب سید ہے کہاس کی نیک اولادآ کندہ اس کے حق میں وعاکرتی رہے گی، یشری حضرت ابراہیم علیه الصلاة والسلام کی دعا کے عین مطابق ہے۔ سامعین کرام! صله رحی کئی بھلائیوں کا سبب بنتی ہے، مثلاً نیکی کی توفیق، گناہوں

سے پر ہیز، بری موت سے حفاظت، آئندہ نسلوں میں ذکرِ خیر، جسکی وجہ سے مرنے کے بعد بھی لوگوں کی زبان اور دل و د ماغ میں وہ زندہ رہیگا، حضور اکرم صلی اللہ کا ارشاد ہے، ''یقیناً صدقہ اور صلہ رحی کی برکت سے اللہ تعالی عمر میں اضافہ فر ماتے ہیں اور بُری موت کوٹا لتے ہیں، نیز نالیند یدہ امور وخطرات کوٹا لتے ہیں''۔

سامعین کرام! رشته دارول کے ساتھ اچھاسلوک کرنا،اللہ کے نزدیک بڑی نیکی شار ہوتی ہے، اور اس فانی دنیا میں انسان کا بیدایک زرین عمل ہے،حضور صلاح اللہ کا ارشاد ہے،' بلا شبہ اعمال میں افضل ترین عمل بیہے کہ جو تجھ سے رشتہ توڑ ہے تواس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، جو تجھے محروم کرنے تواس بے درگذر کرے، اور جو تجھے گالیاں دے تواس سے درگذر کرے'،

سنا یا ۱۰ اپ سی قالیه م حرمان ہے، م موت والدین می نا حرمان سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، کیونکہ جنت کی خوشبو ہزارسال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے،لیکن پهلاحطبه ٢٤٨)

قسم بخداوالدین کا نافر مان ، قاطع رحم ( یعنی رشتوں کواور رشته داروں کے حقوق کو یا مال کرنے والا )،اور بدکار بوڑ ھاشخص اسی طرح تکبر کےساتھا پنی تہہ بند کھیٹنے والا بیسب لوگ جنت کی خوشبونہ یا عیں گے، کبریائی توصرف اللدربُ العلمین کیلئے زیباہے۔ سامعين! قاطع رحم كوخدمت رسالت مآب صالة اليلم مين بينطف كي بهي اجازت نه تھی ،ایک مرتبہ حضور صلی فاتیا ہے نے ارشاد فر ما یا کہ ہمارے ساتھ اس مجلس میں کوئی قاطع رحم نہ بیٹے ، تو ایک نو جوان حلقہ میں سے اٹھ کر اپنی خالہ کی خدمت میں پہنچ گیا، ان دونوں کے درمیان کچھ ناچا کی تھی ، پھر دونوں نے ایک دوسرے کے لئے استغفار کیا، پھروہ لوٹ کرمجلس میں پہنچا،توحضور صابی الیا پیٹر نے فرمایا،'' جس قوم میں قاطع رحم ہو،ان یراللّه کی رحمت نازل نہیں ہوتی ''،حضرت ابن مسعود رضی اللّه عند تسم دے کرایسے مخص کو اینے سے دور کرتے ، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں سے رحمت الٰہی دور ہوجاتی ہے،حضورا کرم صلی ٹیا پیٹم کا فرمان ہے'' جس میں تین صفات ہوں ،الله تعالیٰ اس کا آسان حساب لیس گےاوراسکوا پنی رحمت سے جنت میں داخل کریں گے، شمیں اول: جو تہمہیں محروم رکھے اسے دینا، دوم: جوتمہارے رشتہ کاحق ادانہ کرے اس کے ساتھ حسنِ سلوک سے بیش آنا، اور سوم: جوتم برظلم کرے اسے معاف کر دینا، اگرتم نے اس پرعمل کرلیا ،تواللہ تعالی تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے'' سامعین! جن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو واجب کیا گیا ہے،اور اسکے حقوق کی یا مالی کوحرام قراردیا گیاہے،ان کی کچھ تفصیل یہ ہے، باپ دادا اوپر تک، مال نانی دادی اوپر تک، بھائی ، بہن، چیا ، پھویی ، ماموں ، خالہ اور ان لوگوں کی اولا د وغیرہ ،لہٰذا اینے رشتہ دارول کی اتنی تفصیل سے واقفیت ضروری ہے کہ صلہ رحمی کا حق ادا ہوسکے ، اور ان

رشتوں کی تفصیل اولا دکو بھی تمجھا دو،اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جوسرا پاسامانِ ہدایت ہے کہ:

''اےلوگوں!اپنے پروردگارہے ڈروجس نے تہمیں ایک جاندارہے پیدا کیا،

اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مردعورتیں

پھیلائیں ، اورتم خدائے تعالی سے ڈروجس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ

کرتے ہو،اورقرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔

الله تبارك وتعالیٰ ہم سب کوعمل کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

دو برا تطبه

# دوسراخطبه بسنم الله الرَّخين الرَّحِيمِ شعبان المعظم

اَلْحَهُ لُولِلُهِ الَّذِي لَهُ الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ وَالْجُوْدُ وَالنِّعْمَةُ وَأَهُمَ لُأَنُ لاَّ اللهُ وَحُلَمُ لَا الْمِلْمُ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَلَا اللهُ وَحَلَمُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَّ صَلّ وَسَلّم وَبَارِكُ عَلَى سَيّدِ نَا فُحَمَّدِ وَعَلْ اللّهُ عَلَى سَيّدِ نَا فُحَمَّدِ وَعَلْ اللّهُ وَمَا لِهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَمَا لِهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَعَلْمَ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ وَعَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللل

أَمَّا بَعُلُ ! فَاتَّقُوا الله عِبَادَ اللهِ وَاعْلَمُوا اَنَّ فَضَائِلَ النِّيِّ الْكَرِيْمِ وَشَمَائِلَهُ لَا تُعَلَّوْلَا تُحْصَى، فَكَانَ اَجْوَدَالنَّاسِ بِالْخَيْرِ، مُحِلَ النَّيهِ تِسْعُوْنَ الْفَ دِرْهَمِ فَوَضَعَهَا عَلَى حَصِيْرٍ ثُمَّ قَامَ النَّهَا فَقَسَّمَهَا النَّيهِ تِسْعُوْنَ الْفَ دِرُهُمِ فَوضَعَهَا عَلَى حَصِيْرٍ ثُمَّ قَامَ النَّيهَا فَقَسَّمَهَا فَمَا رَدَّ سَائِلًا حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا (۱) وَعَنْ انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إنَّ فَمَا رَدَّ سَائِلًا حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا (۱) وَعَنْ انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّيِّ الْكَرِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْطَاهُ عَمَّا بَيْنَ كَبُلُوا فَإِنَّ هُحَبَّنَا أَيْعُولَ عَطَاءَمَنُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَلَاهُ عَمَّا بَيْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعُلُونُ وَالْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْعَلِي وَقَالَ: السلِمُوا فَإِنَّ هُحَبَّنَا يُعْطِى عَطَاءَمَنُ لَا عَمْ النَّاسِ إِنَّ مُعَلِي فَرَجَعَ إلى بِلَادِمٌ وَقَالَ: السلِمُوا فَإِنَّ هُحَبَّنَا يُعْطِى عَطَاءَمَنُ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْعَلَانِ وَالْكُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْعَلَانِ وَاللَّهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْعُطَافِى وَالنَّهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْعَلَانِ وَاللَّهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِنَّ الْمُعُلُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ اللهُ الل

عِبَادَاللهِ!وَإِنَّمَا اَعْطَالُه النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَاءَ الْكَثِيْرَ لِآنَهُ عَلِمَ اَنَّ دَاءَ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةً لَا يَزُولُ الإَّ بِهٰذَا

دوسراخطبه

اللَّوَاء، فَعَالَجَهُ حَثَّى بَرِئَ مِن دَاءِ الْكُفُرِ وَأَسْلَمَ، وَجَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي مِن دَاءِ الْكُفُرِ وَأَسْلَمَ، وَجَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ اَنَّهُ وَسَلَّمَ الْمَسْجِلِ وَلَمْ يَلْتَفِتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْمَسْجِلِ وَلَمْ يَلْتَفِتُ النَّهُ وَسَلَّمَ إلى الْمَسْجِلِ وَلَمْ يَلْتَفِتُ النَّهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْمَسْجِلِ وَلَمْ يَلْتَفِتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُسَجِلِ وَلَمْ يَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرُهَمْ . (٣)
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرُهَمْ . (٣)

عِبَادَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا كَالَّهُ وَاللهِ مَا لَا تُعْلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ عِنْدَهُ وَاللهِ وَعَدَهُ يَقُولُ اَنَسُ بَنُ كَانَ عِنْدَهُ وَاللهِ وَعَدَهُ يَقُولُ اَنَسُ بَنُ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ : كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَخِماً وَكَانَ لا مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالْجَرْلَةُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَالْقِيْمَةِ الصَّلاةُ وَجَاء يَأْتِيهُ الصَّلاةُ وَعَدَهُ وَالْجَرْلَةُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَالْقِيْمِ الصَّلاةُ وَجَاء يَأْتِيهُ الصَّلاةُ وَعَدَهُ وَالْجَرْلَةُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَالْقِيْمَةِ الصَّلاةُ وَجَاء الصَّلاةُ وَجَاء الصَّلاةُ وَعَدَهُ وَالْجَرْلِيُ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَنْ عَلَى وَلَكِنِ الْبَعْمُ اللهُ مَالاتَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْعُولُ اللهِ مَا كَلَّقُكُ اللهُ مَالاتَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهِ مَا كَلَّاقُكَ اللهُ مَالاتَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهِ مَا كَلَّافُكُ اللهُ مَالاتَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعُلْ اللهُ مَالاتَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعُلْ اللهُ مَالُونَ اللهُ مَالاتَقُورُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالَا اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالِكُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُهُ مَالُونُ اللهُ مَالمُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مُنْ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُونُ اللهُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالمُونُ اللهُ اللهُ مَالُونُ اللهُ مَالُولُونُ اللهُ مَالُولُ اللهُ مَا اللهُ مَالمُولُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: يَاعَائِشَةُ! مَا فَعَلَتِ النَّهَبُ؛

دد برا مقب

نَجَاءَتُمَابَيْنَ الْخَهُسَةِ إلى السَّبْعَةِ أَوِ الثَّمَانِيَةِ أَوِ التِّسْعَةِ، فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا بِيكِ هُ وَيَدُهُ مَاظَنُّ مُحَمَّدٌ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ لَوْ لَقِيَهُ وَهٰنِ هٖ عِنْدَهُ، بِيكِ هٖ وَيَقُولُ مَاظَنُّ مُحَمَّدٌ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ لَوْ لَقِيَهُ وَهٰنِ هٖ عِنْدَهُ، انْفِقِيْهَا، (٤) وَمَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَيَهُوْدِيِّ فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ.

عِبَادَ اللهِ! إِنَّ سَيِّدَ الَانْبِيَاءِ وَالْهُرْسَلِيْنَ كَانَ لَايَسُتَأْيُرُ بِشَيْعٍ عِبَادَ اللهِ! إِنَّ سَيِّدَ اللَّانَمِيَةُ وَرُهُماً بَلُ صَرَفَهُ فِيُ مَصَارِفِهِ وَالْعَلَىٰ اللهُ عَيْرَةُ وَقَوَّىٰ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ: مَايَسُرُّ فِي اَنَّ لِيُ أُحُلَّا ذَهَبا وَاغْلَى بِهِ غَيْرَةُ وَقَوَّىٰ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ: مَايَسُرُّ فِي اَنَّ لِي أُحُلَا ذَهَبا وَاغْلَى بِهِ غَيْرَةُ وَقَوَّى بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ: مَايَسُرُّ فِي اَنَّ لِي أُحُلَّا اللهُ عَنْدِي مِنْ مُنْ وَلَا لَا اللهُ عَنْدِي وَيَرْهَبُهُ مُلُوكُ عَنْدِي وَسَلَّمَ فَارَقَ اللهُ نُينَا وَيَخُكُمُ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ وَيَرْهَبُهُ مُلُوكُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَارَقَ اللهُ نُعُوسِهِمُ وَأُولَا فِيهُ وَامُوالِهِمْ وَمَا تَرَكَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ وَٱنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ آنْ يَاتِيٓ آحَدَكُمُ الْبَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا آخُرُ تَنِيْ إِلَى آجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَٱكُنْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ وَلَنْ يَتِلُونَ لَا آخُرُ تَنِيْ إِلَى آجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيدٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ } ـ (١٠)

صَكَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُو هُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ . (١) المغنى عن حمل الاسفار (٢٥١٠)

(۲)صحيح مسلم (۲۳۱۲)

(٣) صحيح مسلم: (١١٦٢)

(٣) صحيح البخاري:(٣٢١)

(٥) المسندالجامع:(١٣٦٦)

(٢) المسندالجامع: (١٠٣٩٩)

(٤)مسنداحد: (۲۲۲۸)

(۸)صحیح مسلم: (۲۳۲۹)

(٩)صحيح البخاري:(٣٣٦١)

(١٠)المنافقون:١١

دد برا سب

دوسراخطبہ بِسِمِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيْمِ شعبان المعظم آپ اللَّيْ آرِيْمُ سب سے بڑھ کرفیاض وسخی تھے

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و على الموصيم على الموصيم المعين، اما بعد:

سامعين كرام! تقوى اختيار كرو، اورجان لوكه آپ سالتفاليلم كفضائل ومناقب اور شاکل بے شار ہیں ،آپ سب سے بڑھ کر فیاض تھے ، ایک مرتبہ نوے ہزار (۹۰۰۰۰) درہم خدمتِ اقدس میں آئے، بورے پر ڈال کرتقسیم کرنا شروع کر دیا، کسی بھی سائل کولوٹا یانہیں، یہاں تک کہاس سے فارغ ہو گئے، ایک شخص نے آپ صاَن الله الله عنه ما نكاتودو يهارى كدرميان بهركر بكريال ديدي ، تواس نے اپنے وطن لو ك كرلوگول سے كہا: تم لوگ اسلام قبول كراو، كيونك حضور صلى الله اليي فياضي فرمات ہیں کہ فقرو فاقہ سے بالکل نہیں ڈرتے،حضرت صفوان بٹاٹیؤ کا ارشاد ہے کہ مجھےحضور صلِّنْ اللِّهِ سے بڑی نفرت تھی الیکن آپ نے مجھے اتنا نوازا کہ آج آپ سب سے زیادہ میری نظر میں محبوب ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس درجہ فیاضی کی ہمت ایک نبی کو ہی ہوسکتی ہے، آپ نے مالی اعتبار سے ان کواسی لئے نوازا کہ آپ کواندازہ تھا کہ ان کی بیاری کا یہی علاج ہے، لہذا اس طرح کفر کی بیاری سے ان کونجات ملی ، اور اسلام لے آئے،ایک مرتبہ بحرین سے اتنامال آیا کہ آج تک اتنی بڑی مقدار نہ آئی تھی، آپ نے کہا کہایک کنارہ رکھ دو، پھرآ ہم سجر تشریف لے گئے تواس طرف مڑ کردیکھا تک نہیں ، نماز کے بعد وہاں آ کر بیٹھ گئے، پھر جو بھی نظر آیا اُسے مرحمت فر مایا، اوراس طرح ایک درہم بھی باقی ندر ہا، تب جا کروہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سامعین! کوئی کچھ مانگا تو آپ کھی اسے دینے سے انکارنہیں فرماتے ، اگر ہوتا تو عنایت فرماتے ، ورنہ وعدہ کرتے (کہ جب بھی مال آ ٹیگا دیدیں گے ) ایک مرتبہ اقامت کے بعدایک دیمہاتی آپ کا دامن بکڑ کر کہنے لگا کہ میری ذراسی حاجت باقی رہ گئی ہے ، ڈرہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں ، تو آپ اس کے ساتھ جاکراس کی ضرورت کو پوراکرتے ہیں بھر آکر نماز پڑھاتے ہیں ، ایک مرتبہ کسی نے بچھا نگا تو فرما یا کہ فی الحال تو بچھ ہے نہیں لیکن آپ ہمارے نام سے بطور قرض خریدلو، جب بچھ آ جائیگا تو ہم الحال تو بچھ ہے نہیں لیکن آپ ہمارے نام سے بطور قرض خریدلو، جب بچھ آ جائیگا تو ہم مکلف نہیں ہیں ، یہ بات آپ کو بہند نہ آئی ، پھرایک انصاری شخص نے عرض کیا: آپ مکلف نہیں ہیں ، یہ بات آپ کو بہند نہ آئی ، پھرایک انصاری شخص نے عرض کیا: آپ مکلف نہیں ہیں ، یہ بات آپ کو بہند نہ آئی ، پھرایک انصاری شخص نے عرض کیا: آپ منظم فرمایا اورخوش ہوکر کہا: اس کا مجھے تھم دیا گیا ہے۔

سامعین! حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مرض الوصال میں آپ سَلَیْمَ الیّہِ نے ارشاد فرمایا: عائشہ! سونے کا کیا ہوا؟ دیکھا تو پھھآ ٹھ نوسونے کے سکے تھے، اسے ہاتھ میں الٹ پلٹ کرتے رہے، اور فرمانے لگے: اللّه عزوجل کے ساتھ محمد صلَّ اللّه اللّه کا کیا میں الٹ پلٹ کرتے رہے، اور فرمانے لگے: اللّه عزوجل کے ساتھ محمد صلَّ اللّه اللّه کا کیا میان ہوگا؟ اگرسونا اسکے پاس ہوتے ہوئے اس سے ملاقات ہو (یعنی موت آ جائے) اسے خرج کردو، حضور اکرم صلَّ اللّه اللّه اللّه کے وصال کے وقت آ پکی زرہ گھر والوں کے خرج کی فکر میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔

سامعین! بڑی کثرت سے دنیا کی آمد کے باوجود آپ نے اسے اپنے استعال میں نہیں لایا، ایک درہم بھی باقی نہ رکھا، بلکہ امتِ مسلمہ کے مختلف مفادات پرصرف کر ڈالا، اور فرمایا: مجھے یہ بالکل پیندئہیں کہ اُحد کے برابرسونا میرے پاس ہو، اور رات

ر را سب ۲۸۱ سعبان ۱

گذرنے تک اس میں سے ایک درہم بھی میرے یاس باقی رہے، بجزاس دینار کے جو قرض کی ادائیگی کے لئے سنھال رکھوں ،جس وقت حضور سل فاتی اس فانی دنیا ہے کوچ كر كئے،اس وقت بورے جزيرهٔ عرب يرآپ كى حكومت تقى،سلاطين عالم آپ سے خا نُف دمرعوب شھے،اورصحابہ گرام کی عظیم وکثیر جماعت ہرلمحہا پنی جان و مال اور اپنے اولا دکوآپ پر نچھاور اور قربان کرنا اینے لئے سعادت سمجھ رہے ہیں ، ان سب کے باوجودجس وقت وصال ہواتو ملکیت میں نہ درہم ہے نہ دینار، نہ غلام نہ باندی، کچھ بھی نہیں، بجز سفید خچرہتھیا راور کچھز مین کے جسے آپ سالتھ ایکٹر نے صدقہ قرار دیا۔ سامعین! حضور اکرم سالفالیا کی پوری زندگی جو دوسخا اور فیاضی کے عجیب و غریب نمونوں اور وا قعات سے بُر ہے، یہ چندمثالیں بطور نمونہ عبرت ونصیحت کے لئے پیش کئے گئے ہیں، ہدایت کے فکر مند کے لئے اتنا بھی بہت ہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے" اور ہم نے جو کچھتم کودیا ہے اسمیں سے اس سے پہلے پہلے خرچ کرلوکتم میں ہے کسی کی موت آ کھڑی ہو پھروہ (بطور تمناوحسرت) کہنے لگے کہا ہے میرے پروردگارمجھکو اورتھوڑے دنول کیول مہلت نہ دی گئی کہ میں خیر خیرات دے لیتا اورنیک کام کرنے والول میں شامل ہوجا تا۔اوراللہ تعالی سی شخص کو جبکہ اسکی موت کا وقت

آجا تاہے ہر گزمہلت نہیں دیتااوراللہ کوتمہارے سب کاموں کی پوری خبرہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

تيسراخطيه

شعبان المعظم

### بِسن ِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ مِ شعبان المعظم

آلُحَهُ لُولِلْهِ الَّذِي هَدَانَا لِدِينِ الْإِسْلاَمِ ، وَأَشُهَدُأَنَ لاَّ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً مَنْ قَالَ رَبِّى اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامَ ، وَأَشُهَدُأَنَّ فُحَدَّ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامَ ، وَأَشُهَدُأَنَّ فُحَدَّ اللهُ ثُمَّ اسْتَقامَ ، وَأَرْكَ عَلى فُحَدَّ اللهُ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلى فُحَدَّ اللهُ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلى سَيِّدِنَا فُحَدَّ وَوَعَلِي الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ .

أَمَّا بَعْدُ! فَيَاعِبَا دَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْمُذَٰنِبَةَ بِتَقُوِّي اللهِ، وَاعْلَمُوْا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَخَاصَّةً عَلَيْكُمْ كَثِيْرَةٌ وَ أَعْظَمُهَا وَأَجَلُّهَا الْهِدَايَةُ إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَالثَّبَاتُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَمَاتِ، يَقُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدُ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَاآتَاهُ، (١)وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ: اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، (٢)وَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَتَمَنَّى فَيَقُول : اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلاَمِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِٱلْإِسْلاَمِ قَاعِمًا وَاحْفَظْنِي بِٱلْإِسْلاَمِ رَاقِمًا وَلا تُشْبِتْ بِيْ عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا، (٣) اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْإِسْلاَمَ مُنْتَهٰي رِضَاي، يَاوَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ثَيِّتْنِي بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ، اللَّهُمَّ أَخيني مُسْلِبًا وَأُمِتْنِي مُسْلِمًا اللَّهُمَّ مَا ابْتَلَيْتَنِي بِهِ مِنْ رَخَاءٍ وَشِكَّةٍ فَمَسِّكُنِي بِسُنَّةٍ الْحَقَّوَشَرِيْعَةِ الْإِسْلاَمِ . (آمين) عِبَادَاللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ الْحَقِيْقِيَّ يَفُرَحُ بِنِ كُرِ الْإِسْلاَمِ وَيَنْدَفِعُ إِلَى

الْقِيَامِ بِفَرْضِهِ وَنَفْلِهِ طَيّبَةً بِنَالِكَ نَفْسُهُ مُنْشَرِ حًا بِهِ صَلْرُهُ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: {فَمَنْ يُرِدِاللهُ أَن يَهْدِينَهُ يَشْرَحُ صَلْدَهُ لِلإِسْلاَمِ} (٣) وَأَمَّا الَّذَى يَتَسَهَّى بِاسْمِ الْإِسْلاَمِ فَقَطْ فَهُوَ يَضِيْقُ بِنِكُرٍ الْإِسْلاَمِ حَرَجًامِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَفَرَائِضِه وَنَوَافِلِه وَحَلاَلِه وَحَرَامِه وَحُدُودِهِ وَ أَحْكَامِهِ، فَإِنَّهُ يَتَسَهَّى بِٱلْإِسُلاَمِ بِلِسَانِهِ وَيُنَاقِضُهُ بِجَوَارِحِهٖ وَأَرْكَانِه، حَظُّهُ مِنَ الْإِسْلاَمِ مَحْضُ التَّسَيِّي بِهِ وَالْإِنْتِسَابِ اِلَيْهِ بِدُوْنِ عَمَلِ بِهِ، وَلَا انْقِيَادٍ لِحُكْمِهِ، وَهٰذِهِ حَالَةُ أَكْثَرِ النَّاسِ فِي هٰ لَا الزَّمَانِ، يَتَسَمُّونَ بِالْإِسْلاَمِ وَهُمْ مِنْهُ بُعَدَاءُ وَيَنْتَحِلُونَ حُبَّهُ وَهُمْ لَهُ أَعْدَاءُ، يُعَادُونَ بَنِيْهِ وَ يَنْهَدِمُونَ مَبَانِيْهِ، وَفِيْهِمْ آنْزَلَ اللهُ سُبُحَانَهُ تَعَالَىٰ { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِوَ مَاهُمُ بِمُثُومِنِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوْا وَمَا يَخُلَعُونَ اللَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَنَابٌ الِيُمْ بِمَاكَانُوْا يَكُنِبُون} (٥)

وَاعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ! أَنَّ عَقِيْدَةَ سَلَفِنَا الصَّالِحِيْنَ هُمْ أَهُلُ السُّنَّةِ وَالْجَبَاعَةِ بِأَنَّ الْإِسُلَامَ اِقْرَارُ بِالِّلسَانِ وَاعْتِقَادُ بِالْجِنَانِ وَعَمَلُ وَالْجَبَاعَةِ بِأَنَّ الْإِسُلَامُ فَعْضَاالتَّسَتِيْ بِهِ بِاللِّسَانِ، بِالْجُوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ الْإِسُلاَمُ فَعْضَاالتَّسَتِيْ بِهِ بِاللِّسَانِ، وَالْكِنَّةُ مَاوَقَعَ فِي الْقَلْبِ وَصَلَّقَتُهُ وَالْإِنْتِسَابِ اللهِ بِالْعُنْوَانِ وَلكِنَّةُ مَاوَقَعَ فِي الْقَلْبِ وَصَلَّقَتُهُ اللَّعْمَالُ، فَاعْمَلُوا عِبَادَاللهِ بِإِسُلاَمِكُمْ تَعَرَّفُوا بِهِ وَادْعُوا النَّاسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْعَلْهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّ

تيسرانطبه

قَلُ قَالَ: ﴿إِنَّ لِلْإِسُلاَمِ مَنَارًا كَمْنَارِ الطَّرِيْقِ يُعْرَفُ بِهِ صَاحِبُهُ ﴿(٢) وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسُلاَمُ عَلاَنِيَّةٌ وَالْإِيْمَانُ فِي الْقَلْبِ ﴿ وَيَعُولُ صَلَّى اللهُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لاَ بُنَّ أَن الْمُسْلِمَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لاَ بُنَّ أَن الْمُسْلِمَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لاَ بُنَّ أَن الْمُسْلِمَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ لاَ بُنَّ أَن يُظْهِرَ السلاَمَةُ عَلاَنِيَّةً لِلنَّاسِ مِحَيْثُ يَرَوْنَهُ يُصِلِّى مَعَ الْمُصَلِّيْنَ وَيُطُومُ مَعَ الصَّائِمِ فَى وَيُعْتَقُ اللهُ اللهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَيُعِبُ ويُعْتَى وَيُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِهِ لِلْفُقِرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَيُعِبُ وَيَعْتَوْ بِالْإِسْلاَمِ كَمَا السَّيْمُ اللهُ عَنْهُ إِنَّ اللهُ قَلْ أَعَزَّكُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَعَمَى اللهُ عَنْهُ إِنَّ اللهُ قَلْ أَعَزَّكُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَعَمَى اللهُ عَنْهُ إِنَّ اللهَ قَلْ أَعَزَّكُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَعَمَى اللهِ اللهُ عَنْهُ إِنَّ اللهَ قَلْ أَعَزَّكُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَعَمَى الْمُلْوِلِ اللهُ عَنْهُ إِنَّ اللهُ قَلْ أَعَزَّكُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ إِنْ اللهُ قَلْ أَعَزَّكُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَعَمَا السَّالِمُ اللهُ المُعْمَا اللهُ

عِبَادَاللهِ إِلَى انْتِشَارَ الْهَنَاهِبِ الْهَدَّامَةِ هِيَ فِتْنَةٌ عَظِيْهَةٌ فِي اللّهِيْنَ وَكَانَ النّبِيُّ الْكَرِيُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَعِينُ بِاللهِ مِنَ مُضِلَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَيَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةِ مُضِلَّةٍ وَيَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ ضَرِّةِ وَيَقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْبَحْيَا وَ الْغِلَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْهَحْيَا وَ الْفِلْيَ وَسَلَّمَ يَنْ اللهُ مَنْ فَتِنَ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ لِأَبْلَ أَن يُقُولُ اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْبَحْيَا وَ اللّهَ مَنْ فَتِنَ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَّهُ لِأَبْلَ أَن يُعُودُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَعِيْنُ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَعِيْنُ مِنْ فِتْنَةِ النّارِ وَفِتْنَةِ الْمَالِي اللّهُ مَن فَيْتِ مَا السّتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيّكُ سَيِّلُنَا اللّهُمَّ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسَأَلُكَ اللّهُمَّ مِنَا اللّهُمَّ فِي كِتَابِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسَأَلُكَ اللّهُمَّ مِمَا سَلَّكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسَأَلُكَ اللّهُمَّ مِمَا سَلَّكُ مِنْ فَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسَأَلُكَ اللّهُمَّ مِمَا سَلَّكُ وَنَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَنَسَأَلُكَ اللّهُمَّ مِمَا سَلَّكُونَ وَاللّكُ وَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِرَبَّنَا لاَ تُوغُ قُلُوبُكَا الْكَالِ الللهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطُانِ الرَّجِيْمِ إِرَبَّنَا لاَ تُوغُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِرَبَّنَا لاَ تُوغُودُ وَاللْهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِرْبَّنَا لاَ تُوغُودُ فِي كِتَابِكُ اللْكَورَةُ فَيُولُوبُنَا اللْكُولِ الللهُ عَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطُلُولِ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الللللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الل

شعبان المعظم

هَكَيْتَنَا وَهَبْلَنَامِن لَّكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} (١١) صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُو أَسْتَغْفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ النَّهُ هُوَ الْعَفْوُرُ الرَّحِيْمُ.

(۱) صحیح مسلم: ۱۰۵۳ (۲) الترمذی: ۳۶۳

(٣) المستدرك: ١٩٢٨ (٣) الانعام: ١٢٥

(۵)البقرة:۱۰ (۲)المستدرك: ۵۲

(٤) المصنف لابن الىشيبة: ٣٠٩٥٥

(^) المستدرك: ٨٨٣

(۱۰) صحیح البخاری: ۸۳۲

تيسراخطيه

#### بِسِهِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيمِ شَعْبان المُعظم اسسلام كاصرف زبانی دعویٰ

الحمدالله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين، و

على اله وصعبه اجمعين، اما بعد:

برادرانِ اسلام! ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے ،تم اچھی طرح جانتے ہوکہ اپنی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی حد اور انتہاء نہیں ، اور بالخصوص آپ حضرات اللّٰدتعالي كي مختلف نعمتوں ميں ہو،ان سب ميں سب سے اہم اور عظیم نعمت اسلام کی ہدایت اور موت تک اس پر ثابت قدمی ہے، نبی کریم سال اللہ کا ارشاد ہے:'' جواسلام لے آیا،اوراسے بفترر کفایت روزی ملے اوراللہ تعالیٰ اسے اس ير قناعت كى توفيق د بتوايسا تخف كامياب وكامران موا''،حضور سالتفاييلم دعاء قنوت میں یوں عرض کیا کرتے: ''یا اللہ مجھے بس ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہدایت عطافر ما اورا پنی دلی تمنا کا یوں بارگاہ الٰہی میں اظہار فر مار ہے ہیں: '' یا اللہ مجھے قیام میں اسلام کے ساتھ محفوظ رکھ ، مجھے بیٹھنے میں اسلام کے ساتھ محفوظ رکھ ،سوتے وقت اسلام كے ساتھ ميري حفاظت فرما، مجھ پرکسي دشمن يا حاسد كو بننے كاموقع مت فراہم كر، یااللّٰداسلام کومیری مرضی کی انتهاءقر اردے،اےاسلام واہل اسلام کےمحافظ مجھےا پنی ملا قات تک اسلام پر ثابت وقائم رکھ، یا اللہ اسلام پر زندہ رکھاور اسلام کی حالت میں موت دے، یا الله خوشحالی اور پریشانی کی آ ز ماکشوں میں مجھےراہ حق اور شریعت اسلام یرمضبوطی سے جھےرہنے کی تو فیق عطافر ما''۔ ( آمین ) سامعین! ایک حقیقی مسلم اسلام کے نام سے بہت خوش ہوتا ہے، اور خوش دلی کے

ساتھ اسلام کے فرائض اور نوافل کی ادائیگی کی فکر کرتا ہے،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ

تعالی جسے ہدایت دینے کاارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں، لیکن جوصرف اسلام کا زبانی دعویٰ کرتا ہے، اس کا دل اسلامی احکام کوس کرتنگ ہونا شروع ہوتا ہے، اسلامی فرائض ونوافل ،حلال وحرام اوراحکام وحدود سے وہ بے چین اور پریشان ہوتاہے، کیونکہ وہ بس زبان ہے تواینے آپ کومسلمان کہر ہاہے،لیکن اینے اعضاء وجوارح اور اعمال سے اس پر کلہاڑی چلاتا ہے، اس کی قسمت میں اسلام میں سے بس نام اور اس کی طرف نسبت ہی ہے، اس پرعمل اور احکام میں تابعد اری کی سعادت سے محروم ہے، دور حاضر میں اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، نام کے مسلمان کیکن اسلام سے کوسول دور، اسلام سے محبت کے دعوے دارلیکن درحقیقت اسلام کے شمن، فرزندانِ اسلام سے دشمنی ونفرت رکھتے ہیں اور اسلام کی عمارت کوڈ ھانے کے دریے ہیں ،ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:''اورلوگوں میں کچھا یسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روزِ قیامت پر ، اور وہ ہر گزمومن نہیں ، دغابازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والول سے اور دراصل کسی کو دغانہیں دیتے مگر اپنے آپ اور نہیں سوچتے ، اپنے دلوں میں بیاری ہے ، پھر بڑھادی اللہ نے انکی بیاری اور اپنے کئے عذاب در دناک ہے، اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔

برادرانِ ملت! ہمارے بزرگ اسلاف یعنی اہل سنت والجماعت کاعقیدہ یہ ہے کہ اسلام نام ہے زبانی اقرار قبلی تصدیق اوراعضاء وجوارح کے ذریعہ اعمال کی انجام دہی کا، صرف زبانی جمع خرج کانام اسلام نہیں، بلکہ اسلام توقلب کی گہرائی میں اتر جانے والی اس حقیقت کانام ہے جوظا ہری اعمال کی شکل میں اینی دلیل پیش کرتی ہے، الہٰذا آپ حضرات سے گذارش ہے کہ اسلام کوعملاً اپنا واور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دوتا کہ اسلام کے جیج اور بہترین فرزند شار ہونے لگو، کیونکہ حدیث میں ہے: ''یقینا اسلام کی بھی راستے کی طرح علامت ہے جس کے ذریعہ اسے بہتانا جاتا ہے''، نیز حدیث میں ہے کہ اسلام ظاہری علامت ہے جس کے ذریعہ اسے بہتانا جاتا ہے''، نیز حدیث میں ہے کہ اسلام ظاہری

تيسرانطبه

اعمال کا نام ہے اور ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی ایک حقیقی مسلم کے ظاہری اعمال اسلام کے مطابق ہونے چاہیئے، کہلوگ دیکھیں کہ وہ نماز، روزہ اور زکات کی ادائیگی کا پابند ہے، اسے دینداروں سے محبت اور ملحدوں سے نفرت ہے، اور اسلام کواپنے لئے باعث فخر سمجھتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رہائی ہے کا فرمان ہے: ''بلا شبہ اللہ تعالی نے تم کو اسلام کے ذریعہ عزت بخشی ہے، جب بھی کسی دوسری جگہ عزت تلاش کروگے تو وہ تمہیں ذلیل کے رہے،

سامعین کرام! مختلف گراه کن فرقول کا زوردین کے لئے عظیم فتنہ ہے، حضور سالا ٹائیلی گراه کن فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اور فرماتے تھے: یااللہ میں ضرررسال مصیبت اور گراہ کن فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہول، یااللہ میں موت و حیات کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہول، کیونکہ جو زندگی میں فتنہ کا شکار ہوگا، وہموت کے بعد فتنہ میں گرفتار ہوگا، آپ سالا ٹائیلی جہنم اور قبر کے فتنہ سے بھی پناہ چاہا کرتے تھے، یااللہ ہم اُن تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ سالا ٹائیلی ہے نے پناہ چاہتا ہوں کی دعا کرتے ہیں ہمیں بھی وہ سب مرحمت فرما، پناہ مالے بندوں کی تحریف میں آپ نے ان کی جانب سے نقل فرمایا ہے۔

اعوذبألله من الشيطان الرجيم

اے ہمارے رب! تونے ہمیں جوہدایت عطافر مائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطافر ما۔ بیشک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کومل کی توفیق عطافر مائے (آمین)۔

چوتھاخطب بِسے الله الرَّحٰون الرَّحِيمِ شعبان المعظم

اَلْحَمْدُ بِلْهِ قَدِيْمِ الْإِحْسَانِ، أَحْمَدُهُ سُبُحَانَهُ جَعَلَ صَوْمَ رَمَضَانَ أَكْمَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلاَمِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ الهِ الاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ عَلَى الدَّوَامِ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُ مَنْ صَلَى الْمُلكُ عَلَى الدَّوَامِ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُ مَنْ صَلَى وَصَامَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا مُحَبَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَصَعْمِهِ البَرَرَةِ الكِرَامِ.

اَمَّا بَعُلُ! فَيَا عِبَادَاللهِ التَّقُوْ اللهَ تَعَالَىٰ وَاَنْ يَأْتِي الْيَكُمْ شَهُرُ الْفَائِرُ مَنْ جَاء بِعَمَلٍ مَبُرُوْدٍ، وَالْحَاسِرُ الْمَحْجُوْبُ مَنِ انْسَلَحَ عَنْهُ الْفَائِرُ مَنْ جَاء بِعَمَلٍ مَبُرُودٍ، وَالْحَاسِرُ الْمَحْجُوْبُ مَنِ انْسَلَحَ عَنْهُ بِنَنْ مِعْمُولُ مِعْمُولُ مِعْمُولُ الْمَحْبُوبُ مَنِ انْسَلَحَ عَنْهُ وَلِي مَعْمُولُ الصَّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَلَيْ اللهُ وَيُو الْعُنْورِ اللهِ مَا اللهُ وَالْمُولُ السَّيِّنَاتُ، فَعَظِّمُوهُ وَيَهِ الْمُسَانِ، شَهُرُ السَّيِّنَاتُ، فَعَظِّمُوهُ وَيَهِ الْمُسَانِ، شَهُرُ السَّيِّنَاتُ، فَعَظِّمُوهُ وَيَهِ الْمُسَانِ وَالْعُولُ اللهِ مَا يَعْمُ وَيَعَامِهِ، فَعَنْ ابِنَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ هُرَيْرَةً وَعِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ هُرَيْرَةً وَحِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهُ وَمِ وَلَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْهُ الْمُعْلِيةُ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ! أَنَّ الْمَشْرُوعَ لَكُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَفِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ هُوَالإِقْبَالُ عَلَى صَلاَتِكُمْ وَالْخُشُوعُ فِيْهَا وَالطُّلَا نِيْنَةُ فِي الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَرْتِينُ التِّلاَوَةِ وَعَدَمُ الْعُجُلَةِ لِآنَّ رُوْحَ الصَّلُوةِ هُوَالْإِقْبَالُ عَلَيْهَا بِالْقلْبِ وَالْقَالِبِ وَالْقَالِبِ وَالْقَالِبِ وَالْعُلْبِ وَالْقَالِبِ وَالْعُلْبِ وَمِدُتِ وَرَهُبَةٍ اللهُ بِإِخْلَاصٍ وَصِدُقٍ وَرَهُبَةٍ وَخُضُوْرِ قَلْبِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَا قِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ اَنَهُنَّ حَقَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَا قِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ اَنَهُنَّ حَقَّ الصَّلَوَاتِ اللهِ وَخَلَمَ الْجَنَّةَ "(٢).

وَيَا أَسَفٰى عَلَى كَثِيْرٍ مِّنَ النَاسِ يُصَلُّونَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةً لَا يَعْقِلُونَهَا وَلَا يَطْمَئِنُّونَ فِيْهَا بَلْ يَنْقُرُونَهَا نَقُراً، وَذٰلِكَ لَا يَجُوْزُ بَلْ هُوَ مُنْكُرٌ، فَالْوَاجِبُ ٱلْحَلَارُ مِنْ ذَالِكَ، وَآنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُ قَالَ: أَسْوَأُالنَّاسِ سَرِقَةً ٱلَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ : كَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَ تَهُ؛ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُوْ عَهَا وَلا سُجُودَهَا، (٣) وَ عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُل يُصَلِّي لَا يُتِمُّ رَكُوْ عَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُوْدِهِ فَقَالَ : لَوْمَاتَ هَذَا عَلَى هٰذِيهِ الْحَالِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: ﴿إِذَا صَلَّى آحَلُ كُمْ فَلْيُتِمَّ رَكُوْعَهُ وَلَا يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ. فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَالِكَ كَمَثَل الْجَائِعِ، يَاكُلُ التَّهَرَةَ وَ التَّهَرَتَيُنِ وَكَهَثَلِ الدِّيْكِ يَنْقُرُ فِي الدَّمِر، فَمَاذَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا "(٣)، وَلِمَثْلِ هَنَا يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي سِتِّينَ سَنَةً، وَمَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ

وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ ﴿ (٥) ـ

عِبَاكَاللَّهِ!وَمِنَّامَنُ يَمِيْلُوْنَ فَي صَلَا عِبِمْ وَبَعْضُنَا يَلْعَبُونَ بِلِحْيَةِ فِمْ، سَيَّدُنَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ قَدُ نَهَانَاعَنَ كُلِّ هَذَا، عَنُ أُمِّر رُوْمَانَ زَوْجَةِ الصِّيِّايْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَآنِي ٱبُوْبَكُرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمِيْلُ فِي الصَّلَاةِ، فَزَجَرَنِي زَجْرَةً كِلْتُ ٱنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِي، ثُمَّر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِذَاقَامَ أَحَلُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْكُن ٱطْرَافُهْ، وَلَا يَمِينُلُ مَيْلَ الْيَهُودِ، فَإِنَّ تَسْكِيْنَ الْأَطْرَافِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاقِ "(٢) وَعَنْ عَلِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَعْبَثُ بِلِحْيَةٍ فِي الصَّلاَّةِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (٠). وَهَذَا يَاعِبَا دَالله : لَا تَنْكُسُوا رُؤُوسَكُمْ فِي الصَّلَاةِ، نَظَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَّى شَابِّ قَدَانَكُسَ فِي الصَّلَاقِرَأُسَهُ فَقَالَ لَهُ: يَاهَذَا ؟ اِرْفَعُ رَأْسَكَ، فَإِنَّ الْخُشُوعَ لَا يَزِيُكُ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ، فَمَنْ ٱظْهَرَ لِلنَّاسِ خُشُوعاً فَوْقَ مَا فِي قَلْبِهِ فَإِنَّمَا ٱظْهَرَنِفَاقًا عَلَى نِفَاقٍ (١)، نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْه، وَقَلُ خَطَبَ اَبُوْ بَكُرِ الصِّيِّايْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ ؛ قَالَ: خُشُوعُ الْبَكَنِ وَنِفَاقُ الْقَلْبِ" (٩) وَعَلَى الْمُصَلِّى أَنْ لَا يَرْفَعَ بَصَرَ لا إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاقِ، عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَنْتَهِينَ ٱقْوَامٌ يَرْفَعُونَ ٱبْصَارَهُمْ إِلَى السَّهَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَهُو يُصَلِّي (١٠) وَعَنْ عَطَاءِرَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ آبَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ آبَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ آبَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِعْتُ آبَاهُرَيْرَةَ وَآنَّ رَبَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى آحَلُ كُمْ فَلَا يَلْتَفِتُ انَّهُ يُنَاجِيُه وَآنَّ رَبَّهُ وَآنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ وَآنَّهُ يُنَاجِيُه فَلَا يَلْتَفِتُ، قَالَ: وَبَلَغَنَا آنَ الرَّبَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَأَلْتُ النَّبِيّ صَلّى اللهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَأَلْتُ النَّبِيّ صَلّى اللهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ الْتَهُ وَصَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَأَلْتُ النَّبِيّ صَلّى اللهُ وَلَيْهِ وَ سَلَّى عَنْ الْبَقِاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلاسٌ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلاسٌ يَغْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلا قِأْحَلِ كُمْ "(١١).

وَعَنْ حُنَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آتَّهُ رَاى رَجُلاً لَايُتِمُّ رُكُوعًا وَ لَا سُجُوْدًا فَلَبَّا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهٖ دَعَاهُ حُنَيْفَةُ، فَقَالَ لَهُ: مُنْنُ كَمْ صَلَّيْتُهَا مُنْنُ كَنَا وَكَنَا، فقَالَ حُنَيْفَةُ صَلَّيْتُهَا مُنْنُ كَنَا وَكَنَا، فقَالَ حُنَيْفَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: مَاصَلَّيْتُ لِلهِ صَلَاةً قَالَ وَلَوْمُتَ عَلَى غَيْرِ سَنَةٍ هُمَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً فَالَ وَلَوْمُتَ عَلَى غَيْرِ سَنَةٍ هُمَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً فَكَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٣)

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَصْبِرُ أَنْ يَنْظُرَ كَنَا وَكَنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكَنَا وَكُنَا وَكَنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكَنَا وَكَنَا وَكَنَا وَكُنَا وَكُنْ مِنْ فَيْ فَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَنْ وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنْ الْمُعُلِقُومُ كُنُوا وَكُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَا اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا لَا اللّهُ الْمُعْلِقُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَاتَّقُوْالله عِبَادَالله فِي صَلَاتِكُمْ وَحَافِظُوْ اعَلَيْهَا وَتَوَاصَوْابِنَالِكَ فِي مَنَاتَهُ وَمَضَانَ وَغَيْرِهُ تَفُوزُوْ ابِالْمَغُفِرَةِ وَالرِّضُوَانِ وَتَسْلِمُوْا مِنْ مُشَابَهَةِ وَكُرَمَضَانَ وَغَيْرِهُ تَفُولُهُ اللهُ الله الله الله وَمَنَا الشَّيْطَانِ، وَالله سُبْحَانَهُ يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ اعْدَاءِ الله الله وَمَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { قَلُ اَفْلَحَ يَهُتَدِي الله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { قَلُ اَفْلَحَ يَهُتَدِي الله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { قَلُ اَفْلَحَ

الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَا يَهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنَ اللَّغُوِ مُعْرِضُوْنَ} "(١٥)

صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱) النسائي: (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۱) النسائي: (۲۲۱۰)

(٣) مسنداحد: (٢٠٠١٩) (٣) طبراني في الكبير: (٣٥٨٨)

(۵) مصنف ابن ابی شیبه: (۲۹۸۰) (۲) کنز العمال: (۲۲۵۳۵)

(4) كنز العمال: (۲۲۵۲۰) (۸) كنز العمال: (۲۲۵۲۸)

(٩) شعب الإيمان: (١٠٥ ماله: ١٩٩١)

(۱۱)مصنف عبدالرزاق: (۳۲۷) (۱۲)صعیح البخاری: (۳۲۹۱)

(۱۳)مسنداحد: (۲۳۳۲) مصنف عبدالرزاق: (۲۳۳۳)

(١٥) المؤمنون: (٣)

جوتھا خطبہ

شعبان المعظم

بِسه مِاللهِ الرَّحْين الرَّحِيم

چوتھا خطبہ

### نماز كى صحصيح شكل وصورت

برادرانِ اسلام! الله تعالى كا تقويل اختيار كرو،اورتم پرايك ايسامبارك مهينه آر با

ہے کہ اس میں جو نیکی کی سبقت کریگا، وہ خص کا میاب و بامراد ہوگا، اوراس ماہ کے

گذرنے کے باوجودجس کے گناہ معاف نہ ہوں ، وہ بڑے خسارہ اورنقصان میں رہیگا،

دیکھو بیماہِ رمضان روزہ وتر اور کے کامہینہ ہے، تلاوت کامہینہ ہے،جہنم سےخلاصی اور

مغفرت کا مہینہ ہے، صدقات اور حسنِ سلوک کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ آسمیں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔

پس آپ لوگ نیت کی صفائی کے ساتھ روزہ ونماز کی پابندی کا پختہ عزم کرلیں ،

آپ ملیٹھائیلی کا ارشاد ہے''یقینا اللہ نے تم پر رمضان کے روز بے فرض کئے ہیں ، اور

میں نے قیام (لیعنی راتوں میں تراوت کے ونوافل ) کوسنت قرار دیا ہے لہذا جوایمان و ...

احتساب (یعنی اللہ تعالیٰ ہے ثواب کی توقع وامید) کے ساتھ روز ہے اور قیام کی

پابندی کریگا، وہ اپنے گناہوں سے یول نکل جائے گا گویا کہ آج ہی پیدا ہواہو، (یعنی

اس کے تمام گناہ معاف ہوجائیں گے، تاہم اس جیسی روایات سے علماء کرام نے عموماً حقوق اللہ ہے متعلق صغیرہ گناہ مراد لئے ہیں )۔

حاضرین کرام! آپ کو بیمعلوم ہوجانا چاہیے کہ رمضان اور دیگرایام کی نمازوں

میں اصل مطلوب بیہ ہے کہ بندہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز میں خشوع و

خضوع اختیار کرے، نیز قیام ، قعود ، رکوع اور سجدہ وغیرہ کواطمینان کے ساتھ ادا کرے،

تلاوت میں جلد بازی نہ کرے، کیونکہ نماز کی اصل روح یہی ہے کہ اپنے ظاہر و باطن

سے اسکی طرف متوجہ ہو،خشوع اختیار کریں ، اور اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اخلاص ، صدق ،خشیت اور حضور قبلی کے ساتھ نماز ادا کرے۔

آپ سائٹیلیلی کا فرمان ہے:''جو پنجوقتہ فرض نماز وں کے رکوع ،سجدہ کواچھی طرح ادا کرتے ہوئے وقت کی یابندی کے ساتھ اہتمام رکھے، اور اسے اللہ کی طرف سے حق سمجھے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا''لیکن بڑے افسوں کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ تر اور کے کی نماز میں ناسمجھی کے ساتھ بڑی جلد بازی کرتے ہیں، گویا کہ مرغی کی طرح بس چونچ مار رہے ہیں ، یہ بالکل غلط اور نا مناسب طریقہ ہے، ایسی حرکتوں سے ڈرنا اور باز آنا ضروری ہے، آپ سالٹھالیہ کم نے فرمایا:'' بدترین چوروہ ہے جونماز میں چوری کرے' صحابة کرام نے اس کی وضاحت کی درخواست کی تو فرمایا کہ: '' وہ خص جونماز کے رکوع اور سجدہ کو کمل ادانہیں کرتا''ایک مرتبہ آپ ساٹھ آلیا ہے نے دیکھا کہ ایک شخص نماز کے رکوع کو ڈھنگ سے نہیں ادا کر رہا ہے، اور سجدے میں توبس چونچ ہی مارر ہاہے، توفر مایا که 'اگراس کااسی حال میں انتقال ہوا توملتِ محمد پیے ہٹ کراس کی موت ہوگی، پھرارشادفر مایا کہ:'' جبتم نمازیر هوتو رکوع کو سیح (مکمل) طریقہ سے اداکرو،اورا پیے سجدہ میں چونچ نہ مارو( یعنی مرغی کے چونچ مارنے کی طرح سرر کھتے ہی نداٹھاؤ، بلکہ اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھ کرسجیدہ ادا کرو)، کیونکہاں کی مثال بھو کے کی مانندہے' جوایک دو تھجور کھالیتا ہے،اور مرغ کی مانندہے جوخون میں چونج مارتا ہے،ان دونوں سے کیا حاصل ہے' اسی طرح کی نماز کے متعلق آپ سالٹھالیے کا بیفر مان بھی ہے کہ' ایک آ دمی ساٹھ سال تک نماز پڑھتار ہتاہے اس کے باد جوداس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی بھی رکوع پوراادا کیا توسجدہ کا ٹھکا نہیں، اورسجدہ ادا کیا تو رکوع ڈھنگ سے ادانہیں کرتا''۔

اللہ کے بندو! بعض نمازی اپنی نماز میں اہراتے اور ڈولتے رہتے ہیں ، بعض داڑھی کے ساتھ کھیل کرتے ہیں ، آپ سالٹھ آلیا ہے ، داڑھی کے ساتھ کھیل کرتے ہیں ، آپ سالٹھ آلیا ہے نہا درشاد ہے کہ: جب نماز شروع کروتو سارے اعضاء پُرسکون ہوں ، یہودیوں کی طرح جھوم خہیں ، یونکہ اعضاء کا پرسکون ہونا نماز کی جمیل میں داخل ہے ' ایک شخص کودیکھا کہ دو نماز میں داڑھی کیساتھ کھیل رہا ہے ، توفر مایا '' دیکھوا گراسکے قلب میں خشوع ہوتا تواعضاء بھی پرسکون ہوتے ''

 حضرت حذیفہ رہا گئے سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ وہ اس نماز کے رکوع وسجدہ کواچھی طرح ادانہیں کررہا تھا تو آپ نے

اس آ دمی سے دریافت کیا کہ جتم اس طرح نماز کتنی مدت سے ادا کررہے ہو،اس نے کہا

کہ: اتنے اتنے برس سے ، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہاری پینمازیں ادا ہی نہ

ہوئیں، اگرتم اسی حال میں مرتے تو محد سالٹھ آلیا کم کے دین کے علاوہ پر موت واقع ہوتی،امام ابن سیرین رایٹھایے فرماتے ہیں کہ:''اگریسی کی نگاہ نماز میں ادھراُ دھر حاتی

رہےتو پھراہے آنکھ بند کر کے نماز پڑھنی چاہیے'۔

لیں اللہ کے بندو! نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس پر مداومت و

پابندی کرو،رمضان وغیررمضان میں خودبھی اس پرعمل کرو،اورآپس میں ایک دوسرے

کووصیت بھی کرو،انشاءاللہ تم مغفرت اور رضائے الٰہی سے سرفراز ہوجاؤ گے،اوراللہ

کے دشمنوں یعنی یہود،منافق اور شیطان کی مشابہت سے پچ جاؤگے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے''یقیناوہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جواپنی نماز میں اظہارِ

عجزونیاز کرنے والے ہیں اوروہ جو بے کاراورلغوباتوں سے اعراض کرتے ہیں۔

الله تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)



خطبات ِنظير

## رمضان المبارك

المنافظب : فضيلت رمضان المنافظ

🐞 دوسسرا خطب : فنسرضيت زكوة

اعتكان كالهيت اعتكان كالهيت

🐞 چونھت خطب : مخفی صدوت کی فضیات

يهلاخطيه

#### بِسِتِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِينِ مِ مَضَان المبارك

اَلْحَمُكُ بِلَّهِ الَّذِئ سَلَّمَنَا لِرَمَضَانَ وَسَلَّمَهُ لَنَا فَهَانَعُنُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَشُهَلُ أَنْ لَا اِللهَ اِللَّهُ وَحْلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ يَقُولُ: رَمَضَانَ، وَأَشُهَلُ أَنْ هُحَمَّمًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ "اَلصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ " (۱) وَأَشُهَلُ أَنَّ هُحَمَّمًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ " (۱) وَأَشُهَلُ أَنَّ هُحَمَّمًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ الْقَائِلُ : "لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْلَ اللهِ فَعَلَادٍ، وَفَرْحَةٌ عِنْلَ لِقَاءُ رَبِّهِ، (۲) اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّ بِنَا هُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ أَمَّا اللهُ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ أَمَّا اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ أَمَّا اللهِ وَسَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ أَمَّا اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ أَمَّا اللهِ وَسَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ أَمَّا اللهِ وَسَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ أَمَّا اللهِ وَسَعِيهِ أَجْمَعِيْنِ أَمَّا اللهُ وَسُلِي وَسَلِّهُ عَلَى سَيِّينِنَا هُمَّةً يَوْ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِيْنِ أَمَّا اللهِ وَسَلِّي وَسَلِّ مَا لَهُ اللهُ وَسَلِّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَسَعِيهِ أَجْمَعِيْنِ أَمَّا أَنْ اللهُ عَلَى اللهِ وَسَلِي وَسَلِّ مَا لَكُونُ وَهُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسُعِيْنِ الْمُعَلِقُ فَى اللهُ وَالْمُعْتِهِ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ هُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ وَسُلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

فَيَاعِبَادَ اللهِ! اِتَّقُوااللهَ تَعَالَىٰ وَاعْلَمُوا أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرٌ حَافِلٌ شَهْرُ الصِّيَامِ وَهُو شَهُرٌ حَافِلٌ الْمِسْلَامِ وَهُو شَهُرٌ حَافِلٌ الْمَعْبُورُ بِالْبَرَكَاتِ، عِبَادَ اللهِ! الصَّوْمُ كَفُّ التَّفْسِ عَنْ الْمَعْبُورُ بِالْبَرَكَاتِ، عِبَادَ اللهِ! الصَّوْمُ كَفُّ التَّفْسِ عَنْ شَهُوتَي البَطْنِ وَالْفَرْجِ وَإِذَا كَفَّ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّهُوتَيْنِ كَانَ مَلَكًا طَاهِرًا وَعَبْلًا يله هُغُلِطًا وَاسْتَحَقَّ شَرَفَ الشَّهُوتَيْنِ كَانَ مَلَكًا طَاهِرًا وَعَبْلًا يله هُغُلِطًا وَاسْتَحَقَّ شَرَفَ الشَّهُوتَيْنِ كَانَ مَلَكًا طَاهِرًا وَعَبْلًا يله فَعُلِطًا وَاسْتَحَقَّ شَرَفَ الشَّهُوتِيْنِ اللهُ تَعَالَىٰ فِي قَوْلِهِ إِلنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ الْعُبُودِيَّةِ اللّهِ يَعْفِدُ عَلَى الْعِبَادِ خَاصَّةً، وَفَوَائِلُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ الل

عِبَا دَاللهِ إِنَّ الْإِسْتِهُ رَارَ فِي النِّعْمَةِ قَلْ يُنْسِي الْإِنْسَانَ مَصْلَرَ

هَذِهِ النِّعُمَةِ فَإِذَا مَا انْقَطَعَتْ عَنْهُ وَيَذُونُ أَلَمَ الْجُوْعِ فِي الْقَرّ وَشِدَّةٍ الطَّمَأْفِي الْحَرِّ، عِنْدَيْنِ يَنْ كُو النِّعْمَةَ وَيُقَابِلُهَا بِالشُّكُر وَيُغْلِفُ نَفْسَهُ الْوَازِعُ الَّذِي يَخْبِسُهُ فِي الطَّاعَاتِ وَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْكَرَاتِ، عِبَادَاللهِ! إِنَّ الْإِنْسَانَ عِنْدَمَا يَشْعُرُ بِٱلْحِدِ الْجُوْعِ وَشِدَّةِ الظَّمَأَ يَحْصُلُ لَهُ النِّلَّةُ وَالْإِنْكِسَارُ وَعِنْلَائِذِي لَشْعُرُ بِحَاجَتِهِ لِمَوْلَاهُ فَيَتَوَاضَعُ لِبَارِئِهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَسَوَّاهُ، وَيَطْرَحُ رِدَا َّالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةِ فَإِنَّهَا مِنْ صِفَاتِ الله جَلَّ وَعَلَا ، وَإِذَا مَا تَرَكَ الْعَبْلُ هٰذَا لِمَوْلَا لاَهُ شَعَرَ بِأَنَّهُ فُحْتَا جُرِيسِوالْهُ فَيَعْطِفُ عَلَى النَّاسِ وَيَتَوَدَّدُ النَّهِمْ وَآحَسَّ مِنَ الْجُوْعِ وَلَوْعَتِهِ مِحَاجَةِ الْفَقِيْرِ إِلَى الطَّعَامِ وَكَانَ النَّاسُ وَقُتَئِنِ إِخْوَانًا مُتَحَابِّيْنَ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ هُوَ الْمَوْسِمُ لِمَنْ أَرَادَ الرِّبْحَ الْعَظِيْمَ فَقَلُ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَمَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ الْقُرُانَ، فَإِنْ لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِٱلْخَيْرِمِنَ الرِّيْحَ الْمُرْسَلَةِ (٣)

وَالصَّوْمُ هُوَ الْوَسِيْلَةُ الْعُظٰلَى فِي تَرْبِيَةِ مَلَكَةِ الصَّبْرِ وَاحْتِمَالِ الْمَكَارِةِ وَالصَّبْرِ وَاحْتِمَالِ الْمَكَارِةِ وَالصَّبْرُ مِلَاكُ الْفَضَائِلِ فَهُوَ السِّلَاحُ الَّنِيْ يُكَافِحُ بِهِ الْإِنْسَانُ وَيُجَاهِلُ حَتَّى يَظْفَرَ بِمُنَاهُ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُو دِرَضِى اللهُ وَيُجَاهِلُ حَتَّى يَظْفَرَ بِمُنَاهُ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُو دِرَضِى اللهُ وَيُحَالِهُ وَالْمُرَادُ بِالصَّبْرِ: الْعَبْلُ بِمُقَتَصَى عَنْهُ قَالَ: "الصَّبْرِ: الْعَبْلُ بِمُقَتَصَى عَنْهُ قَالَ: "الصَّبْرِ: الْعَبْلُ بِمُقَتَصَى

يبهلا خطبه

وَمِنْ حَقِّ الطَّائِمِ أَنْ يَّكُفَّ جَوَارِحَهُ عَنْ بَعِيْعِ الْاَثَامِ حَتَّى يَكُوْنَ صَوْمُهُ مَقْبُولًا، فَيَغُضَّ الْبَصَرَ عَمَّا حَرَّمَهُ اللهُ، وَيَكُفَّ اللِّسَانَ عَنِ الْغِيْبَةِ وَالنَّهِيْبَةِ، وَالْكِذَبِ، وَالْفُحْشِ، وَالْخُصُومَةِ, وَالْجَفَاءِ, وَمَا غِنِ الْغِيْبَةِ وَالنَّهِيْبَةِ وَالْكِذَبِ، وَالْفُحْشِ، وَالْخُصُومَةِ, وَالْجَفَاءِ, وَمَا لَغِيْبَةِ وَالسَّبْعِ عَنِ الْإِصْغَاءِ إِلَى مَاهُو مُحَرَّمٌ وَتَاهِيْكُمْ بِقَوْلِ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَتَنَعْ قَوْلَ سَيِّرِنَا الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَتَنَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ يِلْهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَّلَ عَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "رواه البخاري() وَالْهُرَادُبِقَوْلِ الزُّوْرِ : ٱلْكِذُبُ, وَالْجَهُلُ, وَالسَّفُهُ, وَالْعَمَلُ بِهِ الْمُعَالَيْ وَرِاللَّهُ وَلَى الزُّوْرِ : ٱلْكِذُبُ, وَالْجَهُلُ, وَالسَّفُهُ, وَالْعَمَلُ بِهِ الْمُعَلِيةِ وَمَا اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاهُ وَشَرَابَهُ وَالْعَمَلُ وَالسَّفُهُ, وَالْعَمَلُ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ الْمُوالُولُ الزُّوْرِ : ٱلْكِذُبُ, وَالْجَهُلُ, وَالسَّفُهُ, وَالْعَمَلُ وَالْعَمَلُ اللهِ الْمُعَامَةُ وَمَا اللّهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ الْمُعَامِلُهُ وَالسَّفُهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُ وَالْعَمَلُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الزُّورِ وَالْعَمَلُ وَالسَّفُهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللْمُعَامِلُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعُلِيْكُمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمُعْمَلُ وَلَا لَالْمُولُ اللَّهُ وَلَالْمَالُولُ الْمُعْلِيْلُ الْمُؤْلِ اللْمُ الْمُعْمَلُ وَالْمَالُولُ وَلَا لَمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُهُ وَالْمُعُلِيْلُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُهُ السَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُل

وَاعْلَمُوْا عِبَادَ اللهِ! أَنَّ الْغَايَةَ مِنْ فَرْضِيَّةِ الصَّوْمِ هِى تَقُوى اللهِ، يَقُولُ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى {يَا آيُهَا الَّذِينَ امَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اللهِ، يَقُولُ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى {يَا آيُهَا الَّذِينَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اللّهِ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ} (^) وَقَدِ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ} (^) وَقَدِ الصِّيَامُ اللهُ هٰذَا الشَّهُورِ عِنْدَاللهِ الْمَالِكُومِ مَعَ أَنَّ عِلَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَاللهِ اللهِ الْمُعَالَ اللهِ عَلَيْبٌ مُبَارَكُ وَقَدُ اللهِ عَلَيْبُ مُبَارَكُ وَقَدُ اللهِ عَلَيْبُ مُبَارَكُ وَقَدُ اللهِ عَلَيْلُهُ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّ

يهلاخطيه

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الشَّهْرِ فَهُوَ شَهْرٌمُبَارَكُّ الشَّهْرِ فَهُوَ شَهْرٌمُبَارَكُّ الشَّهْرِ فَهُو شَهْرٌمُبَارَكُّ حَيْثُ الشَّهْرِ فَهُو شَهْرٌمُبَارَكُّ حَيْثُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَقِّ كَيْثُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَقِّ لِالتِّبَاعِ الْحَقِّ وَظَهَرَنُورُ الْإِسُلَامِ فِيْهِ ، فَهُو شَهْرٌ عَظِيْمٌ عِنْدَ اللهِ ، لِالتِّبَاعِ الْحَقِّ وَظَهَرَنُورُ الْإِسُلَامِ فِيْهِ ، فَهُو شَهْرٌ عَظِيْمٌ عِنْدَ اللهِ ، جَينِيرٌ بِغَلْقِ اللهِ أَن يُعَظِّمُوا مَاعَظَّمَهُ اللهُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ اللهُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ اللهُ تَنَافِسُونَ .

وَاللهُ سُبُعَانَهُ يَقُولُ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِيْنَ الْهُلْكِ وَ رَمَضَانَ الَّذِيْنَ الْهُلْكِ الْقُورُانُ هَلَى لِلتَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُلْكِ وَ مَضَانَ اللّهُ الْغَظِيْمُ وَ الْهُرُ قَانِ فَمَنْ شَهِلَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (٩) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَ الْفُرُ قَانِ فَمَنْ شَهِلَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (٩) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَ الْهُسُلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْ فِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ أَسُتَغْفِرُ وَهُ الْتَعْفُورُ الرَّحِيْمُ .

(۱) بخاری:۱۹۰۳، مسلم: ۱۱۵۱ (۲) کهامر

(۳) بنی اسر ائیل: ۲۵ (۳) بخاری: ۱۹۰۲، مسلم: ۲۳۰۷

(٥)طبرانى بسند صحيح والبيهقي وابو نعيم، من حديثه مرفوعاولا

يثبت رفعه انظر فتح الباري ٦٦/١

(۲) زمر: ۱۰ (۲) بخاری:۱۹۰۳ بوداؤد: ۲۳۲۲

(^) البقرة: ١٨٣

بهلاخطيه

# بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ رمضان المبارك فضلت رمضان

سامعین!الله سے ڈرواور جان لو کہ ماہِ رمضان روز ہ کامہینہ ہے، جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، پیم ہینہ برکات وفضائل سے منور مہینہ ہے، سامعین!روز ہ در حقیقت پیپ اور شرمگاہ کی شہوتوں اور چاہتوں سےنفس کورو کنے کا نام ہے، اگران دونوں کوانسان نے قابو میں رکھا تو دہ ایک یا کیزہ فرشتہ اور اللّٰہ کامخلص بندہ شار ہوگا اور اللّٰہ نے اپنے جن مخصوص بندوں پرشیطان کا داؤنہ چلنے کا قرآن میں اعلان فرمایا ہے، وہ ان میں شامل ہوجائے گا، روزہ میںاللہ تعالی نے بندوں کے تق میں نفع بخش اسرارود بعت فرمائے ہیں۔ سامعین!مسلسل نعہتوں کا سلسلہ جاری رہے توعین ممکن ہے کہ آ دمی اس کے اصل مصدر کو اور فیاض کو بھول جائے ، جب بیسلسلہ رُک جائے اور سر ما میں بھوک اور گرمی میں سخت پیاس کی تکلیف سے سابقہ بڑے گاتو اُسے نعمتوں کی اہمیت سمجھ میں آجائے گی،اورجذبهٔ تشکر کے ساتھ منعم حقیقی کی بارگاہ میں سرنیازخم کرے گا،اپنے نفس کوعبادت کا پابند بنائرگااور حرام کامول سے روکنے کی کوشش کرے گا، جب اسے بھوک و پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، تو ذلت وانکساری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اپنے حقیقی آقا کی حاجت کا شعور بیدار ہوتا ہے، اور نتیجاً اس خلاقِ عالم کے سامنے تواضع وزاری اختیار کرتا ہے، اور اپنی بڑائی وعظمت کے پندار کونفس سے نکال کر چھینک دیتا ہے، کیونکہ عظمت و کبریائی تواللہ کی صفت ہے،اس صورت میں دوسروں کے حق میں رحم وشفقت کا جذبه دل میں موجزن ہوتا ہے، ایک غریب بھو کے شخص پر کیا بیتی ہوگی ، اس

کا احساس ہوتا ہے، اور اسے دور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور اس طرح آپس

میں محبت اور بھائی جارگی کی فضا قائم ہوتی ہے، اور رمضان کامہینہ تو نفع کمانے کا زمانہ ہے، تیجے بخاری کی حدیث میں ہے کہ آ ہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر فیاض تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جرئیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ کی فیاضی بالكل عروج ير ہوتى ،حضرت جيرئيل عليه السلام ما ورمضان كى ہرشب ميں اختيام ماہ تك خدمت اقدس صلی الله علیه وسلم میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور قر آن شریف کا دور ہوتا تھا، اوراس وفت خیر کےسلسلہ میں آ پے صلی اللّه علیہ وسلم کی فیاضی عام نفع بخش ہواؤں سے بھی بڑھ جاتی تھی ،صبراور توت برداشت کے ملکہ کی تربیت کے لیےروز ہ سب سے بڑا وسیلہ ہے،اورصبر تو تمام فضائل کی جڑ ہے، یہی وہ ہتھیار ہے جس کے بل بوتے پر انسان دنیا وآخرت میں اپنے مقاصد کو پالیتا ہے، ازروئے حدیث صبر نصف ایمان ہے،صبر کا مطلب بیہ ہے کہ یقین کےاس تقاضہ پرعمل کرنا کہ گناہ نقصاندہ اوراطاعت نفع بخش ہے،اوران دونوں کا اہتمام صبر ہی کے ذریعہ ممکن ہے،قر آن حکیم نے ستر ( + 2 ) ہے بھی زائد مقام پر صبر کا ذکر کیا ہے، اور اس کی بڑی تا کید فر مائی ہے، یہ فرمانِ الهی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ صابرین کو بے حساب اجرعنایت ہوگا،روزہ دار کو چاہیۓ کہا پنے تمام اعضاء کوتمام گناہوں ہے روکے رکھے تا کہاس کا روز ہ مقبول ہو،لہذا محرمات کو دیکھنے سے پر ہیز کرے، زبان کونییت، چغلی، جھوٹ،فخش اور جھگڑے وغیرہ سے محفوظ رکھے، نیز کسی غلط بات کی طرف کان نہ دھرے،حضورِ اکرم صلی اللّه علیه وسلم کاارشاد ہے'' جوقولِ زُور ( یعنی جھوٹ، جہالت، بیوقو فی )اوراس پرممل کوترک نہکرے،تواللہ تعالی کواس کی کوئی حاجت نہیں کہوہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے،،۔ سامعین کرام! روز ه کی فرضیت کی اصل غرض وغایت تقوی کی صفت کی مخصیل

پاہم سیب العبارات

و تکمیل ہے، جیسا کہ قرآنِ کریم نے صراحت فرمائی ہے" اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اس تو قع پر کہم متی بن فرض کیا گیا تھا، اس تو قع پر کہم متی بن جاؤ"۔

سال کے مہینے تو بارہ ہیں، کیکن روزہ کے لیے ماہ رمضان کا اللہ نے انتخاب کیا،
کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا پا کیزہ اور مبارک مہینہ ہے، آپ کی بعثت اسی ماہ میں ہوئی، آپ غار حراء میں عبادتِ الهی میں مصروف ہے کہ جرئیل امین نازل ہوئے،
ہوئی، آپ غار حراء میں عبادتِ الهی میں مصروف ہے کہ جرئیل امین نازل ہوئے،
لہذا یہ بڑاہی مبارک مہینہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی وعوت شروع کی اورنو یا اسلام کا ظہور ہوا، لہذا بندوں کو چاہئے کہ اس ماہ کا احترام کریں، اور عبادت کی اور اور یا اسلام کا ظہور ہوا، لہذا بندوں کو چاہئے کہ اس ماہ کا احترام کریں، اور عبادت کی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیس، ارشاد باری تعالی ہے: (وہ تھوڑے دن) ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا (ایک) وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے (ذریعۂ) ہدایت بھی ہیں اور (دوسراوصف) واضح الدلالت ہے، مخملہ ان کتب کے جو کہ (ذریعۂ) ہدایت بھی ہیں اور (حق وباطل میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں، سوجو خض اس ماہ میں موجود ہو، اُس کو ضروراس ماہ میں روزہ رکھنا چاہئے''۔
اللہ تبارک وتعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

#### دوسراخطبه بسمالله الرَّحيني رمضان المبارك

ٱلْحَهْدُ بِللهِ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْنَا فَرِيْضَةَ الزَّكَاةِ الَّتِي هِيَ الرُّكُنُ الثَّالِثُ مِنَ اَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَهْسَةِ وَتَنْ كِيَةً لِإِنْفُسِنَا.

وَاشُهَدُ اَنُ لاَ اِلْهَ اِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشُهَدُ اَنَّ هُمَّدًا عَبْدُهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ هُمَّدًا عَبْدُهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ فَقَ مَا عِنْدَهُ فِى عَبْدُهُ وَ رُسُولُهُ النَّذِي كَانَ لَمْ يَدُخُلُ بَيْتَهُ حَتَّى اَنْفَقَ مَا عِنْدَهُ فِى سَيِّدِنَا هُمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَعْبِهِ النَّهِ اللهِ وَصَعْبِهِ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَعْبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَعْبِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

امَّابَعُلُ فَيَاعِبَادَ اللهِ! اِتَّهُوا اللهَ تَعَالَى وَاعْلَمُوا: اَنَّ الرَّكَاةَ رُكُنُ مِنَ اَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ـ يُكَفَّرُ جَاحِلُهُ وَ تُقَاتَلُ الطَّائِفَةُ الْمُمْتَنِعَةُ مِنْ أَدَائِهِ ـ وَلَقَلُ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الرَّكَاةَ مَقُرُ وُنَةً بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: وَمَا أُمِرُ وَا اللَّ لِيَعْبُلُوا اللَّهَ وَأَيْهُ وَالطَّلَاةَ وَلَيْقِيبُوا الطَّلَاةَ وَيُقِيبُو الصَّلَاةَ وَيُقِيبُو الصَّلَاةَ وَيُولِيكُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

رمصان المبارك

وَفِي الْحَدِيْثِ الْصَحَيْحِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّئُ حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُقِّحَتُ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُخِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُوى مِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهُرُهُ كُلَّهَا بَرُدَتْ، أُعِيْدَتْ لَهُ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْكَارُهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَسَنَةِ حَتَّى يُقْطَى بَينَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إلى الْجَنَّةِ أَوْ إِمَّا إِلَى النَّارِ . (٥) وَفِي الْصَحِيْحِ أَيْضًا يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًّا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَر الُقِيَامَةِ شُجَاعًا ٱقْرَعَ، لَهٰ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُلُ بِلِهْ زِمَتَيْهِ يَغْنِي شِدُقَيْهِ ثُمَّر يَقُولُ: أَنَامَالُكَ انَا كَنْزُكَ فُمَّر تَكَرَ النَّيِ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذِيهِ الْآيَةَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيْطَوَّ قُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَر الْقِيَامَةِ . (٦)

عِبَادَ اللهِ! لَقَلُ مَنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ نِعْمَةِ الْمَالِ وَلَا سِيَّمَا فِي هُنَا الْزَّمَنِ الَّذِي تَكَاثَرَتْ فِيْهِ الْمَصَائِحُ وَالْخَيْرَاتُ، وَاتَّسَعَتْ فِيْهِ أَسُبَابُ الرِّزُقِ وَ تَضَخَّمَتْ فِيهِ أَمُوَالُ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فَاعْلَمُوا: أَسْبَابُ الرِّزُقِ وَ تَضَخَّمَتْ فِيهِ أَمُوالُ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ فَاعْلَمُوا: أَنَّ الْامْوَالُ وَدَائِحُ فِي اَيْنِي الْاَغْنِيَاءِ، وَفِتْنَةٌ وَامْتِحَانَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ أَنَّ الْامْوَالُ وَدَائِحُ فِي اَيْنِي الْاعْفِيمَا وَفِي اللهُ فِيهِ مَنْ اللهُ فِيهِ الْمُولِةِ وَالْمِنَاءِ وَالْمَتَعْلَقَهُمُ اللهُ فِيْهِ، قَالَ تَعَالَى: الفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ، وَالْإِنْفَاقُ مِثَا السَتَخْلَفَهُمُ اللهُ فِيْهِ، قَالَ تَعَالَى: الفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ، وَالْإِنْفَاقُ مِثَا السَتَخْلَفَهُمُ اللهُ فِيْهِ، قَالَ تَعَالَى: اللهُ قَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ، وَالْمِنْ فَعُوا مِثَاجَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِيمُنَ فِيْهِ، قَالَ تَعَالَى: آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَآنُفِقُوا مِثَاجَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيْهِ، قَالَ تَعَالَى:

آمَنُوْامِنْكُمُ وَٱنْفَقُوْالَهُمُ آجُرٌ كَبِيُرٌ ـ (٤)

وَإِذَا كَانَ فِي الزَّكَاةِ مَصْلَحَةٌ لِلْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِيْنِ وَ بِهِمْ ضَرُ وَرَةٌ الْكَهَا فَإِنَّ فِيهَا مَصْلَحَةً لِأَرْبَابِ الْأَمُوَالِ وَ بِهِمْ ضَرُ وُرَةٌ إِلَى أَدَائِهَا مِنْ تَطْهِيْرٍ وَتَزُكِيةٍ لَهُمْ، وَ بُغْلِ عَنِ الْبُغْلِ الْمَنْ مُوْمِ، وَقُرْبِ مِنْ فَضْلِ الْكَرِيْمِ وَالْجُوْدِ وَاسْتِجُلَابٍ لِلْبَرَكَةِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّمَاءِ وَ حِفْظِ الْمَالِ وَ الْكَرِيْمِ وَالْجُوْدِ وَاسْتِجُلَابٍ لِلْبَرَكَةِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّمَاءِ وَ حِفْظِ الْمَالِ وَ كُفْعِ الشَّرِ عَنْهُمْ، وَلِنَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " مَنْ كَفْعِ الشَّرِ عَنْهُمْ، وَلِنَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " وَالْمَالِ فَقَلْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّ لَاهُ مَالِهُ فَقَلْ ذَهْبَ عَنْهُ هُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " وَالْمُهُ مَالِهُ فَقَلْ ذَهْبَ عَنْهُ شَرِّ عَنْهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " وَلَيْهُ وَلُهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ فَقَلْ ذَهْبَ عَنْهُ فَالْمُ لَاللهُ عَلَيْهِ وَ الْمَالِهُ فَقَلْ فَلْهُ عَلَيْهِ وَ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ الْمُؤْمِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالِهِ فَقَلْ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

ألا أيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ! إِنَّ الْأَغْنِيَاءَ إِذَا مَنَعُوْامَاأُوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَرِيْضَةِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهْ يَنْشَأُ مِنْ هَنَا إِضْرَارُوْمَهَاسِلُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَرِيْضَةِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهْ يَنْشَأُ مِنْ هَنَا إِضْرَارُوْمَهَالِلهَ عِبَادَ كَثِيْرَةٌ مِنْ تَعْرِيْضِ الْعَبْرِنَفُسهُ لِلْعَنَابِ الْعَظِيْمِ، وَكَرَاهَةِ النَّاسِ لَهْ، وَتَسَبُّبٍ لِإِهْلَاكِ الْمَالِ وَ انْتِزَاعِ الْبَرَكَةِ مِنْهُ، فَاتَّقُواالله عِبَادَ لَهُ، وَتَسَبُّبٍ لِإِهْلَاكِ الْمَالِ وَ انْتِزَاعِ الْبَرَكَةِ مِنْهُ، فَاتَّقُواالله عِبَادَ الله، وَتَلَكُّونُ امَاأُوجَبَ الله عَلَيْكُمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَبَادِرُ وَالله الْخَرَاجِ لَلهُ، وَتَلَكُّمُ اللهِ وَالله الْخَرَاجِ لَكُمْ وَاللهُ الله وَلَا الله وَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ النَّكُمُ مَنَ اللهُ الله وَمَنَ الشَّيْعَةُ، وَاغْتَنِمُواالْفُرْصَةَ قَبْلَ فَوَاتِ الْاَوْلِي مَا يُعِبُّهُ وَيَرْضِي وَالله سُبُعَانَهُ وَتَعَالله اللهُ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمَّةَ بَعِيْعًا إِلَى مَا يُعِبُّهُ وَيَرْضِي وَالله سُبُعَانَهُ وَتَعَالله اللهُ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُونَ الشَّالِ الرَّعِنِيَعَا إِلَى مَا يُعِبُّهُ وَيَرْضِي وَالله سُبُعَانَهُ وَتَعَاللهُ وَاللهُ مُوالِيَّاكُمْ وَالْوَالِ الْمَالِمُونَ السَّالِ الرَّعِيْمِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنَ الشَّالِمُونَ اللهُ اللهُ وَمُنَ السَّلِي اللهُ وَمُنَ السَّلُولُ الْمَالِمُونَ ﴿ وَمَا الْقَالِمُونَ الْمَالِمُونَ ﴿ وَمَا الْقَالِمُونَ وَمَا الشَّالِمُونَ وَمَا الْقَالِمُونَ وَمَا الْقَالِمُونَ وَمَا الْتَلْعُمُ وَمُنَ وَمَا الْقَالِمُونَ الْمَالِمُونَ ﴿ وَمَا الْقَالِمُونَ وَمَا الْقَالِمُونَ وَمَا الْقَالِمُونَ وَمَا الْمَالِمُونَ وَمَا الْمَالِمُونَ وَمَا الْوَلُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ الرَّالِ وَلِيْ الْمَالِمُونَ الْمُؤْلِ الْوَلِي الْمَالِمُولُ الْمُؤْلِ الْمَالِمُونَ الْمُولِ الْمَالِمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِمُ اللْقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْ

وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (١١)صَلَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَأَسْتَغُفِرُ اللهَ اللهَ فَي وَلَمُ اللهُ اللهَ فَي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ اللهَ فَي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغُفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ اللهَ فَي وَلَا الرَّحِيْمُ.

- (١)البقرة: ٣٣
  - (۲)بینه: ۵
- (٣)التوبة: ١٠٣
- (٣)التوبة: ٣٣
- (۵)مسلم: ۹۸۷
- (٢) بخارى:١٨٠٣ والايت من ال عمران: ١٨٠
  - (٤)حايان: ٤
- (^)طبراني في الاوسط وابن خزيمه في صحيحه والحاكم هنتصر اوقال صحيح على شرط مسلم
  - (٩)البقرة:
  - (۱۰)سبا: ۲۹
  - (۱۱)روم: ۳۹

# ووسراخطبه بستم الله الدَّخين الدَّحية رمضان المبارك فرضيت زكوة

سامعین کرام! الله تعالی سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھلو کہ زکوۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جواس کا انکار کر بیٹھے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہوگا، جوادا کرنے سے انکار کرے اس سے قال کیا جائے گا، الله تعالی نے قرآن مجید میں نماز کے شانہ بشانہ زکوۃ کا ذکر فرمایا ہے، لہذا ارشاد ہے: ''اور نماز کوۃائم کرواور زکوۃ ادا کرو' نیز ارشاد ہے: '' یہی حکم ہوا تھا کہ الله کی اس طرح عبادت کرے کہ عبادت کوائی کے لیے خاص رکھیں، یکسو ہوکر اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوۃ دیا کریں اور یہی طریقہ ان درست مضامین کا''۔

اینے رسول کواسے وصول کرنے کا تھم دیالہذاارشاد ہے: '' آپان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک وصاف کر دیں گے' جوزکوۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کر سے اس کے حق میں بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے، ارشاد ہے: جولوگ سونا چاندی جمع کرر کھتے ہیں اوران کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سوآپ ان کوایک بڑی مونا چاندی جمع کرر کھتے ہیں اوران کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر قبر سناد بجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دورزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹوں اور ان کے پشتوں کو داغ دیا جائے ، سے وہ ہے جس کوتم نے اپنے واسطے جمع کر کر کے رکھا تھا، سواب جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

ایک شیخے حدیث میں حضور سالٹھ آئی ہی کا ارشاد ہے: '' جو بھی سونے اور چاندی والا ایک شیخ کر رے ، تو ہر وزقیا مت اس کے لیے آگ کی چادر بچھا کر جہنم کی آگ سے اس کا حق ادانہ کرے ، تو ہر وزقیا مت اس کے لیے آگ کی چادر بچھا کر جہنم کی آگ سے اس کا حق ادانہ کرے ، تو ہر وزقیا مت اس کے لیے آگ کی چادر بچھا کر جہنم کی آگ ہے۔ اسے تپایا جائے گا، پھر اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کو اس سے داغ دیا جائے گا، جب

بھی ٹھنڈا ہوگا یہی عمل دُہرایا جائے گا،اس عمل کا سلسلہ جاری رہے گا اس دن جو پچاس ہزارسال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے فیصلے ہوجا نمیں گے، پھروہ اپناراستہ دیکھے گا، یا تو جنت کی طرف ورنہ جہنم کی طرف۔

ایک اور سی میں ہے: ''جسے اللہ تعالی مال عنایت فرمائیں، پھروہ اس کی زکوۃ نہ دے، تو بروز قیامت اس کے لیے گنجا اور دو نقطوں والا سانپ بن جائے گا، اُسے اس سانپ کا طوق پہنا یا جائے گا، کھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو منہ میں لے کر کہے گا: ''میں تیرا مال ہول، میں تیرا خزانہ ہول'' پھر آپ سال شائیل نے بیرآ یت تلاوت فرمائی: اور ہر گزنہ خیال کریں ایسے لوگ جوالی چیز میں بخل کرتے ہیں جواللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لیے بہت بری ہے، وہ لوگ قیامت کے روز طوق یہنائے جائیں گے، اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔

ی کے دروں کے بین ہوئے ہیں ہے، بعض حضرات بڑے کافی مالی وسائل مہیا فرمائے ہیں،
اور مالی ریل ہیل کافی بڑھ چکی ہے، بعض حضرات بڑے مالدار ہیں، لیکن معلوم ہونا
چاہئے کہ یہ مال مالداروں کے ہاتھ میں ایک امانت وود بعت ہے، اور اللّٰہ کی طرف
سے امتحان و آزمائش ہے، تا کہ بید کیھ لیں کہ شکر گزاری کرتے ہیں یا ناشکری اور کفرانِ
نعمت، اس نعمت کی شکر گزاری اور اس کو باقی رکھنے کا سب سے بڑا ہتھیا راس کی زکوۃ ادا
کرنا اور غریبوں ومسکینوں کوصد قات وخیرات دینا ہے، جس مال کا اللہ تعالی نے ان کو
نائب بنایا، اُسے اللہ کی راہ میں صرف کرتے رہیں، ارشادِ باری ہے: ''تم لوگ اللہ پر
اور اس کے رسول پر ایمان لا وَاور جس مال میں اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا

ہے اس میں خرچ کرو، پس جولوگتم میں سے ایمان لاویں اور خرچ کریں ان کو بڑا ثواب ہے، زکوۃ کی ادائیگی میں ایک طرف غریبوں کا نفع ہے تو دوسری طرف خود اصحابِ شروت کے حق میں بھی بڑی مصلحت اور ان کا بھی بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اس کی برکت سے ان کے فنس ودل کی صفائی و پاکی حاصل ہوگی، بُرے افعال سے دوری، جو اللہ کے قرب، مال میں برکت واضافہ اس کی حفاظت اور اس سے شرکے دفع ہونے کا سبب ہے، آپ سال فالی نیواس مال کا شرختم ہوجائے گا'۔

سامعین! جب مالدارلوگ زکوۃ کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتے ہیں تواس کے بیشار مفاسد بیدا ہوتے ہیں، لوگ انہیں ناپندیدگی مفاسد بیدا ہوتے ہیں، لوگ انہیں ناپندیدگی سے دیکھتے ہیں اور مال سے برکت بھی ختم ہوجاتی ہے، لہذا اے اللہ کے بندو! اللہ تعالی نے جو چیزتم پر لازم کی ہے اس کی ادائیگی میں جلدی کر واور خوشد کی سے اسے اداکرو، جس میں نہا حسان وایذ ارسانی ہواور نہ شہرت اور ناموری کی تمنا، الغرض وقت کے نکلنے سے پہلے ہی اس کی قدر کرلو۔

الله تعالی مجھے، آپ حضرات کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی مرضیات پر چلائیں، آمین۔

اے ایمان والو! خرچ کروان چیزوں سے جوہم نے تم کودی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جاوے جس میں نہ توخرید وفروخت ہوگی اور نہ دوئی ہوگی اور نہ کوئی سفارش ہوگی اور کا فرلوگ ہی ظلم کرتے ہیں، [سورہ بقرہ: ۲۵۴] جو چیزتم خرچ کرو گے تواللہ تعالی اس کا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ [سورۂ سبا: ۳۹] اور جوزکوۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہو گے توایسے لوگ (اپنے دیئے ہوئے کو خدا تعالی کے پاس بڑھاتے رہیں گے۔

اللہ تبارک وتعالی ہم سب کو ممل کی تو فیق عطا فرمائے، (آبین)

#### تيسرا خطبه بسم الله الرَّخين الرَّحية معنان المبارك

اَلْحَمْلُ بِلّٰهِ الَّذِي مَعَلَ لَيَالِى شَهْرَ رَمَضَانَ مِيْقَاتًا لِلتَّقْرِيْبِ. وَ صِيَامَ اَيَّامِهِ سَبَبًالِلتَّصْفِيةِ وَالتَّهْزِيْبِ. وَاشْهَلُأَنُ لَا اِللهَ الرَّاللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُو قَرِيْبٌ هُجِيْبٌ وَاشْهَلُ اَنَّ هُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ وَهُو حَبِيْبُ مُنِيْبُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّرِنَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَ صَعْبِهِ وَ اَذَامَ ذٰلِكَ بِنَوَامِكَ يَاقَرِيْبُ.

آمَّا بَعُلُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ أُوْصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُلْذِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَارْغَبُوا فِيمَا عِنْكَ اللهِ خَيْرٌ وَّابُقى للسِيَّمَا فِي الْعَشْرِ الْاَخِيْرِ الْاَخِيْرِ الْمُعَالِمِنْ هُنَا الشَّهْرِ الْمُبَارَكِ، فَإِنَّ فِيْهِ لَيْلَةَ الْقَلْرِ الَّتِي هِي خَيْرٌ وَلَا فِيهِ لَيْلَةَ الْقَلْرِ الَّتِي هِي خَيْرٌ مِنْ الْفِ شَهْرِ فَالْتَمِسُوْهَا فِيهُ وَتَحَرَّوُهَا فِي كُلِّ وِيْرٍ .

فَقُلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصِلُ ذٰلِكَ وَ يَتَحَرَّاهُ وَانَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ يَتَحَرَّاهُ وَانَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَى قَبَضَهُ اللهُ وَيُوقِظُ اَهْلَهُ فِيهَا تَأْمِيلًا لِخَيْرِهَا وَيَجْتَهِلُ فِيهَا مَا يَجْتَهِلُهُ فِي غَيْرِهَا وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قَلْ بَيْنَ اَضْعَافَ مَا يَجْتَهُ لُهُ فِي غَيْرِهَا وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قَلْ بَيْنَ فَضِيلَةً مَنْ يَعْتَكِفُهَا فَقَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ عَشْراً فِي وَمَضَانَ كَانَ لَكُونَ وَعُمْرَتَيْنَ وَعُمْرَتَيْنَ وَكُمْرَتَيْنَ وَكُمْرَتَيْنَ وَكُمْرَتَيْنَ وَكُمْرَتَيْنَ وَكُمْرَتَيْنَ وَكُونَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاقُ عَشْراً فِي المَّكُونَ وَكُونَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَّلَامُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ ال

عِبَادَ اللهِ: وَآنَّ مَنْ يَّقُضِى حَاجَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَشْفَعُ لَهُمْ وَ يُضلِحُ بَيْنَهُمْ وَيَكُونُ يُصلِحُ بَيْنَهُمْ وَيَكُونُ عَوْنِهِمْ وَيُجِيْبُ رَجَاءَ الطَّالِبِيْنَ وَ يَكُونُ غَيْشًا لِلسَّائِلِيْنَ وَيَنُصُرُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَآنَّ الزَّمَنَ الَّذِيْ يَصْرِفُ فِي

ذُلِكَ، يُسَاوِى أَضْعَافَ أَضْعَافِ غَيْرِهِ مِنْ ذِكْرٍ وَصَلَاةٍمِنَ أَنُواعِ الْعِبَادَاتِ وَلَهُ عُلُوُّ الْمَنْزِلَةِ وَزِيَادَةُ النَّدَجَاتِ.

فَهَاهُوسَيِّدُ نَاابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَاكَانَ مُعْتَكِفًافِى مَسْجِدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلُّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَسْجِدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِفُلَانٍ عَلَىٰ حَقَّى وَلا مِ حَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِفُلَانٍ عَلَىٰ حَقُّ وَلا مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِفُلَانٍ عَلَىٰ حَقُّ وَلا مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِفُلَانٍ عَلَىٰ حَقُّ وَلا مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِفُلَانٍ عَلَىٰ حَقُّ وَلا مِ وَحُرُمَةِ صَاحِبِ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُونِ عَلَىٰ كَوْلَكِنِّى سَمِعْتُ عَنْهُمَا افَلَا الْكَلِّمُ فَيْكَ ؟ فَقَالَ: إِنْ آخِبَبُتَ قَالَ لَاوَلَكِنِّى سَمِعْتُ عَنْهُمَا افَلَا الْكَلِّمُ فَيْكَ ؟ فَقَالَ: إِنْ آخِبَبُتَ قَالَ لَاوَلَكِنِّى سَمِعْتُ عَنْهُمَا افَلَا الْكَهُرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُ بِهِ قَرِيْبُ فَكَمَعَتُ صَاحِبَ هَذَا الْقَيْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُ بِهِ قَرِيْبُ فَكَمَعَتُ صَاحِبَ هَذَا الْقَيْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُ بِهِ قَرِيْبُ فَكَمَعَتُ عَنْهُ وَمُنَا الْقَيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهُلُ بِهِ قَرِيْبُ فَكَمَا كَانَ خَيْرًا لَّهُ مِن اعْتَكُفَ يَوْمًا وَبُعُ اللهُ وَعُلَى اللهُ وَعُلَى اللهُ وَكُولُ اللهُ وَمُن النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ الْبُعِنَا الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى النَّا الْمُعَلِّى اللهُ وَتَعَالَى اللهُ وَتَعَالَى اللهُ وَتَعَالَى اللهُ وَتَعَالَى اللهُ وَتَعَالَى اللهُ وَلَا الْهُ وَلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا الله

فَغِي هٰنَا الْحَدِيْثِ بَيَانَ لِمَن يَّنْتَظِرُ ثَوَابَ اللهُ وَيَثِي بِوَعُدِاللهِ وَلَمْنَا مِن ثَمَرَاتِ تَعْلِيْمِ الْكِتَابِ وَلَمْنَا مِن ثَمَرَاتِ تَعْلِيْمِ الْكِتَابِ وَاللهُ نَهْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ثَلاَثَةٌ وَالسُّنَّةِ عِبَادَ اللهِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ثَلاَثَةٌ لَالسُّنَةِ عِبَادَ اللهِ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ثَلاَثَةٌ لَا أَكَافِئُهُمْ وَرَجُلُّ بَلَا أَيْ إِلللهَ لَا مِن عَبَي اللهِ وَإِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عِبَادَ اللهِ وَفِي هَنَا بَيَانٌ لِمَن يُوقِنُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ قَالَ: اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْنِ مَاكَانَ الْعَبْلُ فِي عَوْنِ الْعَبْنِ مَاكَانَ الْعَبْلُ فِي عَوْنِ الْعَبْنِ مَاكَانَ الْعَبْلُ فِي عَوْنِ اللهِ وَتُوْلُوا مَاوَرَدَ عَنَ أُمِّرِ الْمُومِنِيْنَ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ اَرَأَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَنَّ لَيْكَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُونَ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُونَ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ النَّكَمِي لَيْهُ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اَنَّ الله عَزَّوجَلَّ يَقُولُ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ الْعَلْمَ عَنْ رَبِّهِ اَنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ يَقُولُ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اَنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ يَعُمْ يَارَبَّنَا فَيَقُولُ الْكِمُ الْعَيْمُ لِقَالَى اللهُ عَزَوقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اَنَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ يَقُولُ الرَّسُولُ الْكَرِيْمُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اَنَّ اللهُ عَزَوجَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ اَنَّ اللهُ عَزَوجَ الْعَلْمُ الْمُعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُ الْمُعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعِلْمَ الْعَلَى اللهُ الْعِلْمَ اللهُ الْعِلْمَ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعِلْمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَ

## تيسرا خطبه بِسِمِ اللهِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ مضان المبارك الرَّحِينِ مضان المبارك المُتكافِ

اللہ کے بندو! میں آپ حضرات کواور میرے گنہ گار نفس کواللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں ، اللہ کے خزاجہ غیب میں بہترین نعمتوں کی لاز وال دولت تمہاری منتظر ہے ، اس کے شوق و ذوق میں پیش قدمی کیجئے ، خصوصاً رمضان کے اس مبارک ماہ کے آخری عشرہ میں ، کیونکہ (اکثر روایات کی روشی میں رانج قول کے مطابق ) اس عشرہ میں وہ عظیم الثنان رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے ، جواپنی گونا گوں فضائل کی وجہ سے شپ الثنان رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے ، جواپنی گونا گوں فضائل کی وجہ سے شپ قدر سے موسوم ومعروف ہے ، لہذا آپ حضرات اس آخری عشرہ کوائس کی تلاش وجستی میں تن دہی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزار دیں ، طاق راتوں کی خصوصی رعایت کریں ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا ، آپ سائٹ آئی ہے تا حیات ما ورمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے ، اپنے اہل خانہ کو بھی اس عشرہ کی خیر و برکت کو تسمیلئے کے عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے ، اپنے اہل خانہ کو بھی اس عشرہ کی خیر و برکت کو تسمیلئے کے بیدار کیا کرتے ، اور اس میں دیگر ایام کے مقابلہ میں عبادت کا سلسلہ مزید بڑھا دیتے ۔ بیدار کیا کرتے ، اور اس میں دیگر ایام کے مقابلہ میں عبادت کا سلسلہ مزید بڑھا دیتے ۔

برادرانِ ملت! اس عشرہ کے اعتکاف کی فضیلت میں نبی کریم صلّ اللّہ کا ارشاد ہے: ''جورمضان کے عشرہ کا اعتکاف کرتے ہیدو جج اور دوعمر نے کی طرح ہے''۔

برادرانِ اسلام! جو شخص مسلمانوں کی ضروریات کے تکفل کے لیے فکر مند ہو، ان کے حق میں شفاعت کرے، ان میں مصالحت کے لیے کوشاں ہو، بے کسوں کا سہارا بننے کی کوشش کرے، تو یا در کھیئے کہ امت مسلمہ کے حق میں خیر کی خاطراس کی تگ ودوکا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بعض مرتبہ بیلحات ذکر اور نماز جیسی عظیم عبادات سے بھی ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بعض مرتبہ بیلحات ذکر اور نماز جیسی عظیم عبادات سے بھی

يراحطيه ٢٠٢٦

آ گے بڑھ جاتے ہیں، دیکھئے! حفزت ابن عباس رضی الدّعنهماایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتكف تنے، ايك شخص آكرسلام كركے بيٹھ گيا، حفرت ابن عباس رضى الله عنهمانے اس ہے دریافت فرمایا کہ میں آپ کوکبیدہ خاطر اورغمگین دیکھ رہا ہوں ،کیابات ہے؟ اُس نے جواب دیا: جی ہاں، نبی کریم سائنٹاتیا ہے چیازاد بھائی فلاں کا مجھ برحق ولاء ہے، اس صاحب قبر کی حرمت کا واسطہ ہے میں اُس پر قادر نہیں ہوں،حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: کیامیں اس سلسلہ میں اس سے کچھ گفتگو کروں؟ اس نے جواب دیا: اگرآپ مناسب مجھیں،لہذاابن عباس رضی الله عنهمامسجد سے باہر نکلے تو اُس نے یو چھا: کیا آپ اپنااء کاف بھول گئے؟ فرمایا: نہیں،لیکن میں نے اس صاحب قبر صلان الله عنها ہے اور اسے کچھزیادہ مدت بھی نہیں گزری ، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھیں اشکبار ہوگئیں ،ارشا دفر مایا:'' جو شخص اپنے کسی (مسلمان) بھائی کی حاجت روائی کی فکر میں تگ ودوکرے، توبیاس کے حق میں دس سالہ اعتکاف سے بھی بہتر ہے'' اور جواللہ کی رضا جوئی میں ایک روزہ اعتکاف کرے، اللہ تعالی اس کے اورجہنم کے درمیان ایسے تین خندق حائل کردیں گے جن کا فاصلہ مشرق ومغرب کے درمیانی فاصلہ ہے بھی زیادہ ہوگا،اس حدیث میں اللہ تعالی کے وعدہ پراعتا داوراعلی درجہ کے ثواب ودرجات کے حصول کے متمی حضرات کے لیے رہنمائی ہے اور پیسب نتیجہ ہے کتاب وسنت کی صحیح تعلیم کا۔

سامعین کرام! حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کاار شاد ہے: تین حضرات کابدلہ چکانے سے میں عاجز ہوں: (۱) وہ خض جوسلام میں مجھ پر پہل کرے، (۲) جومجلس میں میری خاطر جگہ بنائے، (۳) جومیری خدمت میں سلام کرنے کے لیے پیدل چل

تيسراخطبه

کرحاضر ہو،جس کی وجہ سے اُس کے قدم غبار آلود ہوں ،اور چو تشخص کا بدلہ تو میری طرف سے بجزاللہ تعالی کے وکی چکا ہی نہیں سکتا ،استفسار پر فر ما یا کہ وہ شخص ہے جورات بھر اس سلسلہ میں فکر مند رہا ہو کہ میری اُلجھن کوئس کے روبرو پیش کروں ، پھر اس سلسلہ میں اُس کی نظرانتخاب مجھ پریڑی۔

الله کے بندو! نبی کریم صلی الیاری کے ارشادات پر پخته یقین کا پیرکرشمہ ہے، آپ صَلَيْ اللَّهِ إِلَيْهِ كَافْرِ مان ہے: ''جب تک کوئی بندہ اینے بھائی کی مدد میں لگار ہتا ہے، الله تعالی کی مدداس کے شامل حال رہتی ہے' پس اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اور حضرت عا نَشهرضی اللّٰدعنها سے مروی دعا کو بکثرت پڑھتے رہو، انہوں نے نبی کریم سالمنظالیہ ہے سے شب قدركي دعا كم متعلق يوچها تو فرمايا: اللهمد انك عفو تحب العفو فاعف عنی " (یا الله! آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، پس میرے ساتھ بھی عفو کا معاملہ فرما نمیں )،ایک حدیث قدسی میں ہے کہ بروز قیامت اللہ عز وجل مؤمنوں سے دریافت فرمائیں گے، کیاتم میری ملاقات کومجوب رکھتے تھے؟ وہ ہاں میں جواب دیں گے تو سوال ہوگا کہ کیوں؟ تو ہندے عرض کریں گے: آپ کی معافی اور مغفرت کی اُمیدیر، توارشاد ہوگا: میں نے تمہارے لیے اپنی مغفرت واجب کردی'۔ یا اللہ! تیری ذات یاک وبرتر ہے، تیرے احسانات کی بارش ہمہ وفت جاری ہے، آسان وزمین کی ہر مخلوق تیری ہی بارگا میں دست سوال دراز کرتی ہے، اے وہ یاک ذات جسے نہ تو نیکی سے کوئی فائدہ اور نہ گناہ سے کوئی نقصان، ہمیں اور ساری اُمت کواس مبارک مہینہ میں تیری مغفرت ورضامندی سے مالا مال کرد ہے، جہنم کی بھیا نک آگ سے خلاصی ونجات کا فیصلہ فرما۔ (آمین) ميراحطبه ٢٦٣) ----- (مضان المبارك

سامعین کرام! اعتکاف کی اہمیت اور تعریف وفضیلت کے لیے اللہ تعالی کے اس فرمان کو پڑھنا کافی ہے، جوسب سے بڑھ کر سچے ہیں، اور جن کا قول صد فیصد برحق ہے: ''اور ہم نے حضرت ابراہیم وحضرت اساعیل علیہا السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے گھر (یعنی کعبۃ اللہ) کوخوب پاک رکھا کرو، طواف کرنے والوں کے اور اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع و ہجود کرنے والوں کے واسطے''۔

چوتھا خطبہ

#### بِسنم الله الرَّخنِ الرَّحينِ مصان المبارك

اَلْكَهُلُ لِلْهِ الَّذِي يَعُلَمُ مَا فِي قُلُوبِ التَّاسِ مِنْ خَيرٍ وَ شَرِّ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وَ الشَّهِلُ اَنْ لاَ اِللَهَ اللَّاللَّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وَاشْهَلُ اَنْ لاَ اللهُ اللهُ وَرُسُولُهُ الْبَشِيرُ التَّذِيرُ، التَّذِيرُ، التَّذِيرُ، التَّذِيرُ، وَاشْهَلُ اَنَّ مُحَتَّلًا اعْبُلُهُ وَرُسُولُهُ الْبَشِيرُ التَّذِيرُ، التَّذِيرُ، التَّذِيرُ، وَاشْهَلُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أُمَّابَعُكُ فَيَاعِبَا ذَاللهِ أَوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنْدِبَةَ بِتَقُوى اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِي صَلَقَةِ التَّطُوُّ عَمَلَى كُلِّ كَبِيا أَجُرًا فَهَنَ لَكَوْيُو الْحَرَّيْزِ الْحَكِيْمِ وَاعْلَمُ اللهِ التَّعْلَوُ عَلَى كُلِّ كَبِيا أَجُرًا فَهَنَ تَصَدَّقُ تَصَدَّقُ تَطَوُّعًا عَلَىٰ عَنِيٍّ أَوْ فَاسِقٍ وَهُو لَا يَعْلَمُ عَلَىٰ مَنْ يَّتَصَدَّقُ فَصَلَقَتُهُ مَقْبُولَةً .

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صِلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: " قَالَ رَجُلُّ: لَأَتَصَدَّقَ اللَّيْلَةَ بِصَلَقَةٍ فَكَرَجَ بِصَلَقَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَكِزَ انِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّدُونَ، تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَكِزَ انِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّدُونَ، تُصُدِّقَ بِصَلَقَةٍ فَكَرَجَ بِصَلَقَتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَبُلُ عَلَى زَانِيَةٍ وَلَا تَصَدَّقُ بِصَلَقَةٍ فَكَرَجَ بِصَلَقَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَكِ غَنِي قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَبُلُ عَلَى عَنِي قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَبُلُ عَلَى عَنِي وَعَلَى سَارِقٍ وَعَلَى عَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِثَا أَعْطَاهُ اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرَقَتِهِ ﴿ (١)

قَلْرَأَيْتُمْ يَاعِبَادَاللهِ إِنَّ أَحَدَالُهُتَصَدِّقِيْنَ قَلْعَزَمَ عَلَى أَن يَّتَصَدَّقَ عَلَى مُن لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَهُوَلَا يَعْلَمُهُ، يَّتَصَدَّقَ عَلَى مُسْتَحِقٍّ فَوَضَعَهَا فِي يَلِ مَن لَا يَسْتَحِقُّهَا، وَهُوَلَا يَعْلَمُهُ، فَوَضَعَهَا مَرَّةً فِي يَلِ غَيْسٍ، وَأَخِيرًا فِي يَلِ سَارِقٍ، فَوَضَعَهَا مَرَّةً فِي يَلِ زَانِيَةٍ وَمَرَّةً فِي يَلِ غَيْسٍ، وَأَخِيرًا فِي يَلِ سَارِقٍ، فَوَضَعَهَا مَرَّةً فِي يَلِ الْمُتَصَدِّقِ، لِأَنَّ الصَّدَقة كَانَتْ عِنْدَهُمُ فَتَحَجَّبُ النَّاسُ مِن فِعْلِ الْمُتَصَدِّقِ، لِأَنَّ الصَّدَقة كَانَتْ عِنْدَهُمُ فَعَلَى الْمُتَصَدِّقِ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ مِن أَهْلِ الْخَيْرِ، وَلِهْذَا تَعَجَّبُوْا مِنَ الصَّدَقة عَلَى الْأَصْنَافِ الشَّلَاتَةِ عَلَى الْمُتَعْرَاقِ السَّلَاقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ الشَّلَاتَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ الشَّلَاتَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ الشَّلَاتَةِ عَلَى الْمُتَعْرَاقِ الْمُتَعْرِقِيقِ الْمُتَعْرَاقِ مِنَ الصَّلَقة عَلَى الْمُتَعْرَاقِ الشَّلَقَة عَلَى الْمُتَعْلَقُهُ عَلَى الْمُتَعْمَلُونَ الْمُتَعْلَقُهُ عَلَى الْمُتَعْرَاقِ الْمُتَعْرَاقِ عَلَى الْمُتَعْرَاقِ الْمُتَعْمَعُولُ الْمُتَعْلَقِهُ عَلَى الْمُتَعْمِيْرَاقِ السَّلَوْلِ الْمُتَعْمَلُولُ الْمُتَعْمِيْلِ الْمُتَعْمَرِ الْمُولِ الْمُتَعْمِيْرَاقِ الْمُتَعْمِيْرِ الْمُتَعْمُ عَلَى الْمُتَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَةُ الْمُتَعْلَى الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقِ الْمُتَعْلَقِ الْمُتَعْلَقِ الْمُتَعْلِقِ الْمُتَعْلَقِ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُلِيلِ الْمُتَعْلِقِ الْمُتَعْلِقِ الْمُتَعْلِقُ الْمُتَعْلِقُ الْمُنْ الْمُتَعْلِقِ الْمُتَعْلِقِ الْمُنْ الْمُتَعْلِقِ الْمُنْ الْمُتَعْلِقُ الْمُنْ الْمُتَعْلِقُ الْمُنْ الْمُتَعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُتَعْلِقُ الْمُنْ الْمُتَعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْ

عِبَادَاللهِ! وَإِنَّ الْمُتَصِيِّقَ كَلَالِكَ قَلْ تَعَجَّبُهُو أَيْضًا فَلَهَا عَلِمَ اللهَ اللهُ ا

وَقَالُ ثَبَتَ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى مَالًا يُعْجِبُهُ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَهُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ" ـ (٢)

عِبَادَاللهِ! وَكَانَتُ نِيَّةُ الْمُتَصَدِّقِ صَالِحَةً فَقُبِلَتُ صَلَقَتُهُ وَلَوْلَمُ عَبَادَاللهِ قَلُولَمُ تَقَعِ الْمَوْقِعَ، وَلكِنَّهُ يَاعِبَادَاللهِ قَلُسَاءَ هُذٰلِكَ، فَرَأَى فِي مَنَامِهِ يُبَشِّرُهُ

الْبَشِيْرُأَنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَن يَّسْتَعِفَّ عَنْ سَرَقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، لِأَنَّ بَعْضَ الزُّنَاةِ قَلُ لَا يَعْمِلُهَا عَلَى ذَالِكَ الْفِعْلِ الَّا قِلَّةُ ذَاتِ الْيَدِوَ الْحَاجَةُ وَعَلَمُ الصَّبْرِ عَلى ذٰلِكَ، وَكُذِالِكَ السَّارِقُ لِأَنَّهُ يَكُفُّ ضَرَرَهُ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَن يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِنَ الْعُطَاةُ اللهُ وَ

عِبَادَاللهِ! وَفِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ فِي خُطْبَةِ الْيَوْمِ فَضُلُ صَدَقَةِ السِّرِّ، وَفَضُلُ الْإِخُلَاصِ وَاسْتِحْبَابِ اِعَادَةِ الصَّدَقَةِ اِذَا لَمْ تَقَعِ السَّرِّ، وَفَضُلُ الْإِخُلَاصِ وَاسْتِحْبَابِ اِعَادَةِ الصَّدَقَةِ اِذَا لَمْ تَقَعِ الْسَّرِّ، وَفَضُلُ الْإِخُلَامِ لِلظَّاهِرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سِوَاهُ، وَبَرَكَةُ التَّسُلِيْمِ الْبَوْقِعَ، وَ أَنَّ الْحُكْمَ لِلظَّاهِرِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سِوَاهُ، وَبَرَكَةُ التَّسُلِيْمِ وَالرِّضَا، وَذَمُّ التَضَجُّرِ بِالْقَضَاءِ.

وَاَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { لَن يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاوُهَا وَلَكِنُ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ } (٣)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الآيَاتِ وَالنِّ كُمِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنَ الآيَاتِ وَالنِّ كُمِ الْحَكْمُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

(۱) بخاری: ۱۳۲۱ مسلم: ۱۰۲۲

چونها خطبه (۳۲۸)

بِسْ إِللَّهِ الرَّحْنِي الرَّحِينِ مِعْمَان المبارك

چوتھا خطبہ

### مخفى صدقه كى فضيلت

برادرانِ ملت! میں آ پ<عفرات کواورخودا پنے گہن گا رنفس کوتقو ی الہی کی وصیت کرتا ہوں اورتم پہ جان لو کہ ہر ذی روح پرنفل صدقہ میں ثواب ہے، سوجوکسی مالداریا فاسق کولاعلمی میں نفلی صدقہ دیتواس کا صدقہ قبول ہے، نبی کریم سالٹھ آلیا کم کا ارشاد ہے: پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے نذر مانی که'' میں ضرور آج رات صدقه کروں گا، لہذاوہ اپناصدقہ لے کر نکلااوراسے ایک فاحشہ عورت کے سپر دکر دیا، صبح لوگوں میں اس کا چرجہ ہوا کہ گزشتہ رات ایک بدکار عورت کو کسی نے صدقہ دے دیا، اس نے کہا: یا الله! تیری بی تعریف ہے ایک زانیہ پر (صدقہ کے بارے میں)، (پھر کہا) میں ضرور کچھ صدقہ کروں گا، اب جوصدقہ لے کر نکلا تو ایک مالدار کے حوالے کر دیا، پھر صبح بیہ چرچہ ہوا کہ ایک امیر شخص کو کسی نے صدقہ دے دیا، اس صدقہ دینے والے نے کہا: یا الله! تیری بی تعریف ہے ایک غنی پر (صدقہ کے بارے میں )، (پھرکہا) میں ضرور کچھ صدقه کروں گا، اب جوصد قد لے کر نکلاتو ایک چور کے ہاتھ میں تھا دیا، مہم لوگوں کی زبان يريهي تذكره تھا كەايك چوركوصدقه ملاءتواس نے كہا: يااللدا تيرى بى تعريف ہے زانیه پر،امیر پراور چوریر،تواس ہے آ کرکہا گیا: رہا تیرے صدقے کامسکلہ تو وہ قبول ہو چکا، جہال تک زانبیکا معاملہ ہے توشاید کہاس کی وجہ سے وہ زناسے باز آ جائے ،اور مالدار کوعبرت ونصیحت حاصل ہواور وہ خود اللہ کے عطا کر دہ مال سے صدقہ کرنا شروع کردے،اورمکن ہے کہ چورا پنی چوری کی عادت سے تائب ہوجائے۔

[بخاری مسلم]

دیکھا آپ لوگوں نے! ایک تی آدی صحیح مستوں آدی کوصد قدد ہے کا عزم کرتا ہے،
لیکن لاعلمی میں غیر ستوں کودیدیا، ایک مرتبہ زنا کا رعورت کو، ایک مرتبہ مالدار شخص کو، آخر
میں تو چورکو، توصد قدد ہے والے کی اس حرکت پرلوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ ان کی نگاہ
میں صدقہ کے اصل مستوں محتاج اور نیک لوگ شے، اسی لیے ان تینوں پرصد قد کی وجہ سے
میں صدقہ کے اصل مستوی محتاج اور نیک لوگ شے، اسی لیے ان تینوں پرصد قد کی وجہ سے
تعجب ہوا، بلکہ خودصد قد دینے والے کو بھی چرت ہوئی، لیکن اس پر بھی اس نے اللہ کی
تعریف کی، یدر حقیقت تسبیح کی جگہ اس نے استعمال کی، کیونکہ تعجب خیز امر پر تعظیم کے
طور پر تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اس نے تسلیم و تفویض پر عمل کرتے ہوئے قضا و قدر کے
فیصلے پر راضی ہوا، سواس حال پر اللہ کی تعریف کی، کیونکہ تمام احوال میں اس کی تعریف
فیصلے پر راضی ہوا، سواس کے سواکسی کی تعریف کا سوال نہیں، آپ سائٹ ایک بی سائٹی گئی جب کوئی نا پہندیدہ
چیز دیکھتے تو آپ سے یہ دُعا پڑھنا ثابت ہے: ''یا اللہ! ہر حال میں تیرے ہی لیے
تعریف ہے۔''

سامعین! اس شخص کی نیت بڑی صاف تھی، اس لیے بے موقع صرف ہونے کے باو جود قبول ہوگئی، لیکن اس پراسے افسوس ہوا تو خواب میں اس کے صدقہ کے فوائد پر باتنفصیل روشنی ڈالتے ہوئے تسلی اور خوشخبری دی گئی، کیونکہ بعض مرتبہ زنا کا سبب غریبی اور اس پر بے صبری ہوتی ہے، اس طرح چوری کا مسئلہ ہے، اور امیر شخص کو خود سبق وقیحت حاصل ہو اور وہ بھی صدقہ کا عادی بن جائے، اور اپنی بخیلی سے تا ئب ہوجائے۔

سامعین! آج کی مذکورہ بالا حدیث کے فوائدیہ ہیں بخفی صدقہ اور اخلاص کی فضیلت ۔صدقہ کے اعادہ کا استخباب، جبکہ صیح جگہ صرف نہ ہو، اصل تھم ظاہر پر لگے گا

جب تک کہاس کےخلاف ثابت نہ ہو۔

تسليم ورضاكي بركت\_

قضاءالہی سے ناراضگی کی مذمت۔

نیز حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال رزق بُری حالت کواچھی حالت سے بدل

دیتاہے،اورمعاصی سے نیکیوں کی طرف اور تاریکی سے اُجالے کی طرف منتقل کرتاہے،

فرمانِ باری ہے: اللہ تعالی کے پاس نہان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہان کا خون الیکن اس

کے پاس تمہاراتقوی پہنچتا ہے۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فرمائے ، ( آمين )\_

يانجوال خطبه بسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ رمضان المبارك

ٱلْحَمُدُىلِلْهِ الَّذِي كَتَبَ عَلَى هٰذِيهِ الْخَلِيْقَةِ فَنَاءً وَزَوَ الَّاوَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْيءِ مِنْهَا إِدْبَارًا وَإِقْبَالًا، أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً تَنْفَعُ شَاهِدَهَاعَاجِلَّاوَمَآلًا، وَتَكُونُ ذُخُرًا لَهُ عِنْكَ اللهِ تَعَالَى وَأَشْهَلُ أَنَّ هُحَبَّكًا اعَبُلُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ هَادِيًا وَدَلِيُلًا ، بَشِيْرًا وَنَنِيْرًا ، اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَغِيهِ أَزْكَى الْأُمَّةِ أَعْمًا لَا وَأَصْدَقُهُمْ أَقْوَالًا ، أَمَّا بَعْدُ! فَيَاعِبَا دَاللهِ! إِتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، عِبَا دَاللهِ قَلْ أَقْبَلَتْ بَشَائِرُ الْعِيْدِ، وَشَمْسُ رَمَضَانَ أَوْشَكَتْ عَلَى الْمَغِيْب، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ الآَبِعْضُ الْا يَّامِ ، وَبَعْدَهَانُودِّعُ شَهْرَ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ لِنَسْتَقُبِلَ أَيَّامَ عِيْدِ الْفِطْرِ السَّعِيْدِ، نُوَدِّعُ هٰذَا الشَّهْرَ الْكَرِيْمَ، شَهْرَ الْخَيْرَاتِ وَ الْبَرَكَاتِ ، وَشَهْرَ الْأَنْوَارِ وَالتَّجَلِّيَاتِ، وَشَهْرَ الْأُنْسِ وَالسُّرُ وُرِ، نُودِّعُهُ بَعُكَ أَنُ أَنِسْنَا بِأَيَّامِهِ الزَّهْرَةِ وَلَيَالِهِ السَّعِيُكَةِ، تِلْك الْأَ يَّامُر الَّتِي تَمَتَّعْنَا فِيهَا بِلَنَّةِ الْعِبَادَةِ، وَذُقْنَا فِيهَا طَعْمَ الْإِيْمَانِ، وَشَعَرْنَافِيْهَا بِالسُّمُوِّ الرُّوْحِي، وَالْقُرْبِ مِنَ اللهِ

عِبَادَاللهِ!لَقَلُ حَلَّ بِنَارَمَضَانُ ضَيْفًا،ثُمَّ هُوَ الْيَوْمَ قَلْ عَزَمَ عَلَى الرَّحِيْلِ النَّارِ،فَلَنُ يَّخُلُلَ عَلَى الرَّحِيْلِ النَّارِ،فَلَنُ يَّخُلُلَا عَلَى الرَّحِيْلِ النَّارِ،فَلَنُ يَّخُلُلَا النَّانُ فِي هٰنِهِ النَّارِ،فَلَنُ يَّكُومَ أَحَلُ {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجُهُ إِنْسَانٌ فِي هٰنِهِ الْحَيَاةِ وَلَنْ يَّلُومَ أَحَلُ {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجُهُ

ي پيران عليه ورصان المبارك

رَبِّكَ ذُوْالْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ}(١)

تَمُوُّالْاَعُوَامُ وَتَنْقَضِى الْأَيَّامُ وَتَفْنَى الْخَلَائِقُ وَلَاشَنِئَ يَلُوْمُ سِوَى الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ {كُلُّ شَيْى ءِهَالِكُ اللَّوَجْهَهُ، لَهُ الْحُكْمُ وَالَيْهِ تُرْجَعُوْنَ}(٢)

وَلَوْدَامَتِ اللَّانَيَ الِأَحَدِ، لَكَامَتُ لِأَنْبِيَاءُ اللهِ وَرُسُلِهِ الْكِرَامِ، وَلَوْ خَلَكَ اللهُ وَلَوْ خَلَكَ اللهُ وَلَوْ خَلَكَ اللهُ الْكَاوْنَ اللهُ الْكَاوْنَ اللهُ وَخَاطَبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْكَاوْنَاتِ، وَلَكِنَّهُ انْتَقَلَ إِلَى جِوَارِ اللهِ وَخَاطَبَهُ رَبُّهُ بِقَوْلِهِ عَرَّمِنْ قَائِلِ { إِنَّكَ مَيْتُونَ } (٣)

وَ كَمَاجُعِلَ الْمَوْتُ طَرِيْقَ بَحِيْجِ الْعِبَادِ، فَقَالَ عَزِّ مِنْ قَائِلٍ {وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْلَ اَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} (٣)

عِبَادَاللهِ! كَيْفَ لَا نَعْزَنُ عَلَى وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ شَهُرُ التُّلَى وَالشَّلَى وَالشَّهُرُ السَّلَى وَالشَّهُرُ الْفَوْزِ وَالنَّجَاحِ، كَيْفَ لَانَتَأَثَّرُ عَلَى فِرَاقِهِ وَهُوَ الشَّهُرُ الْعَظِيْمُ الَّذِي قَالَ عَنْهُ سَيِّدُ الْهُرُسَلِيْنَ سَيِّدُنَا هُحَبَّدُ صَلَّى الشَّهُرُ الْعُظِيْمُ الَّذِي قَالَ عَنْهُ سَيِّدُ الْهُرُسَلِيْنَ سَيِّدُنَا هُحَبَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَر رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا مُغْفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَر رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا مُغْفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَ (6)

عِبَادَ اللهِ! وَمَايُدُرِيْنَاهَلُ يَمْتَلُّ بِنَاالُعُهُرُ فَنُدُرِكُ رَمَضَانَ الْخَرَ، اَمُ نُصْبِحُ تَخْتَ اللَّرَابِ وَرَهْنَى الْأَجْدَاثِ، كَمَاانُتَقَلَ الْاخْرُوْنَ الْخَرَ، اَمْ نُصْبِحُ تَخْتَ اللَّرَابِ وَرَهْنَى الْأَجْدَاثِ، وَلَقَلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي إِلَى جِوَارِ اللهِ فَلَمْ يُدُرِكُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَلَقَلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْفَرُانِ اللهِ فَلَمْ يُدُرِكُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَلَقَلُ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرُانِ اللهِ فِي الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقُرُانِ اللهَ فِي الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ} (٢)

عِبَادَاللهِ الآَهُ هٰنِهِ السَّاعَاتِ الَّتِي قَضَيْنَاهَا وَهٰنِهِ الْاَيَّامُ الَّتِي عَضَيْنَاهَا وَهٰنِهِ الْاَيَّامُ الَّتِي عَشْنَاهَا فِي رِحَابِ رَمَضَانَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْحَقِيْقَةِ جُزْءٌ مِنْ أَعْمَارِنَا وَحِيْنَ نُودِّعُ حَيَاتَنَا . نُودِّعُ رَمَضَانَ فَإِنَّمَا نُودِّعُ حَيَاتَنَا .

فَاذْ كُرُوْا وَأَنْتُمْ عِبَادَ اللهِ تُودِّعُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ الْهُبَارَكَ، اللهُ شَهْرُ الْهُوْدِ وَالْإِحْسَانِ، فَأَحْسِنُوا إِلَى اللهُ شَهْرُ الْهُوْدِ وَالْإِحْسَانِ، فَأَحْسِنُوا إِلَى النَّهُ شَهْرُ الْهُوْدِ وَالْإِحْسَانِ، فَأَحْسِنُوا إِلَى الْهُسَاعَدَةِ وَالْعَوْنِ الْهُقَرَاءِ وَامْسَحُوْا دُمُوْعَ الْبُوّسَاء، وَمَثُوا يَدَ الْهُسَاعَدَةِ وَالْعَوْنِ الْهُلِّ بَائِسٍ مِسْكِنْنٍ.

وَاعُلَمُوْا: أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَدُفَعُهَا إلى مَنْ يَّسَتَحِقُّهَا لِيَسُنَّ حَاجَةَهُمُ وَيُشْعِرَهُمْ بِالْبَهْجَةِ فِي أَيَّامِ عِيْدِالْفِطْرِ مَنْ يَّسَتَحِقُّهَا الْيَهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ السَّعِيْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رِضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَدِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَدِ، وَمَنْ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِى زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْنَ الصَّلَاةِ فَهِى زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْنَ الصَّلَاقِ فَهِى صَدَقَةٌ مِنَ الصَّلَاقِ فَهِى السَّكَاتِ .

فَاتَّقُوْاالله عِبَادَاللهِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِى الْمُهْتَلُونَ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {لَنْ تَنَالُوْ االْبِرَّحَتَّى تُنْفِقُوْ الْمُهْتَلُونَ وَمَا تُنْفِقُو امِنْ شَيْءِ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ } (١)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّا كُمْ مِمَا فِيهِ مِنَ الْأَيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي

يا چوال حطبه السيارك

## وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيْمِ۔

(۱) الرحمن: ۲۱ (۲)قصص: ۸۸ (۳)زمر: ۳۰

(۳) انبیاء: ۳۳ (۵) بخاری: ۱۹۰۱، مسلم: ۱۱۵۲

(٢)ال عمران: ١٨٥ (٤)ابوداؤد: ١٦٠٩

(٩)العمران: ٩٢

رمضان السارك بسنم الله الرَّحْيِن الرَّحِيثِم بانجوال خطبه

الوداع اے ماہ رمضان

الله کے بندو! جس کریم الله کوتم مانتے ہو، اس سے قدم قدم پر ڈرتے رہو، سامعین! عید کی خوشیال قریب آرہی ہیں، اور رمضان کا سورج قریب الغروب ہے، بس چندہی ایام میں ہمیں رمضان کوالوداع کر کے عید الفطر کا استقبال کرنا ہے، ہم اس مبارک ماہ کوالوداع کریں گے جوانوار وتجلیات، انس وسرور کامہینہ ہے، اس کے پرنور ایام اورسعیدراتول سے مانوس ہونے کے بعداب بیہم سے رخصت ہوجائے گا،ان ا یام میں ہم نے عبادت کی جاشن چکھی،ایمان کی شیرینی سے محظوظ ہوئے اور روح کی بلندی وتر قی اوراللہ کے قرب کا احساس بیدار ہوا، سامعین کرام! ایک مہمان کی طرح رمضان آیا اور اب پابدرکاب ہے، رمضان کی بیجدائی جمیں اس دنیائے فانی سے ہماری روانگی کی یاد دلا رہی ہے، انسان کی بیزندگی یا ئدار نہیں ہے، کسی کو یہاں بقاء ودوام حاصل نہیں ہے، اس کا ئنات کی ہر چیز فانی ہے، رب ذوالجلال کےعلاوہ کسی کو بقانِهیں،سال گزرتے رہتے ہیں،اورشب وروز بھی ختم ہوتے رہتے ہیں،تمام مخلوق فنا کے گھاٹ اتر نے والی ہے، الحی القیوم کی ذات کے علاوہ کسی کو دوام حاصل نہیں، اس کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہوگی ، تمام حکم اس کا جلتا ہے ، اور تم سب اس کی بارگاہ میں لوٹ کر پہنچو گے، اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا تھا تو انبیاء کرام اور رسول ہمیشہ رہے ہوتے ،اس د نیوی زندگی میں کسی کو ہمیشہ رہنا نصیب ہوتا تو اسکے سب سے زیادہ مستحق سرورِ کا نئات صلی الله علیه وسلم تھے، لیکن آپ سالٹھالیہ ہم کی الله تعالی کے دامنِ رحمت میں چلے گئے،اللہ تعالی نے خود پہلے ہی اس کی خبر دی اور فرمایا کہ یقینا آپ کو بھی موت آنی ہے اوران کوبھی مرنا ہے، اللہ تعالی نے اسے تمام بندوں کے لیے مقدر فرمایا ہے، لہذاار شاد ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھراگر آپ کا انتقال ہوجاوے تو کیا پہلوگ ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے؟

برادران! رمضان کی جدائی پرہم کیسے افسر دہ نہ ہوں، حالانکہ بی تقوی وصلاح اور فوز وفلاح کامہینہ ہے، اس کی مفارفت سے ہم کیسے متأثر نہ ہوں، حالانکہ بی عظیم مہینہ ہےجس کے متعلق سیدالمرسلین صلاح اللہ کا ارشاد ہے:

جو شخص ایمان اور یقین کے ساتھ رمضان کے روز ہے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کر ہے تواس کے پچھلے سارے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

سامعین! پیتنہیں ہماری عمرآ مندہ رمضان تک وفاکرے یا نہ کرے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ ہم منوں مٹی کے بنچ جاچکے ہوں، جیسے دیگر حضرات رحمتِ الہی کے سائے میں پہنچ چکے اور رمضان کو حاصل نہ کر سکے، قر آنی فیصلہ ہے کہ ہرنفس کوموت کا مزہ چکھنا ہے، پھر بروزِ قیامت پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، سوجوجہنم سے بچا کر جنت میں داخل کردیا گیاوہ کا میاب وکا مران ہوا۔

سامعین! یه مبارک کمات جنهیں ہم گزار چکے، اور یہ ایام جورمضان کے سائے میں ہم نے گزار ہے بید درحقیقت ہماری عمر کا ایک حصہ تھے، اب جب ہم رمضان کو الوداع کررہے ہیں، رمضان کے مبارک الوداع کررہے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے کو الوداع کرتے وقت اس احساس کو تازہ کرلوکہ یہ مہینہ رحمت ورضوان، اور جود وکرم اوراحسان کا مہینہ ہے، لہذا غریول کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ، پریشان حال لوگول کے آنسو پونچھو، اور ہرمسکین وضرورت مند کی طرف دستِ تعاون دراز کرو۔

سامعین!تمهیں بیمسکله معلوم ہونا چاہئے کہ صدقہ فطرمستحقین کو دینا ہرمسلمان پر

واجب ہے، تا کہان کی ضرورتیں بوری ہوں ،اورعید سعید کے موقع پر انہیں بھی صحیح خوشی

ومسرت حاصل ہو،آپ سالٹھ آلیہ کم افر مان ہے کہ صدقہ فطرروز ہ کوفضول اور لغوے یاک

وصاف کرنے والی اور مساکین کے لیے کھانے کا سہارا ہے، جواسے نماز (عید) سے

بہلے ادا کرے تو بیہ مقبول زکوۃ ہے، اور نماز کے بعد ادا کرے توبس ایک عام صدقہ ہے

ر یعنی فضیلت فوت ہو جائے گی، گر چپغروب تک بھی ادا کرے تو کراہت کے ساتھ

جائز ہے ) ، تواللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالی کا فرمان ہے: تم خیرِ کامل کو

حاصل نه کرسکوگے، یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کوخرچ نه کروگے، جو پچھ بھی خرچ

کرو گےاللہ تعالی اس کوخوب جانتے ہیں۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فرمائے، ( آمين )

نطبات بطير عوال المكرم

# شوال المكرم

- 🕸 پہلاخطب : اعمال صالحہ پرمداوت
- وسراخطب: رمضان کےعلاوہ بھی عبادت کی ترغیب
  - 🕸 تىپ راخطب : نىك عمس ل اوراسس كى حف ظت
- چوهت خطب : بهتان، برظنی اورالزام تراثی کی مذمت
  - 🕸 یانچوال خطب : کم خور دنی کے فوائد

شوال المكرم بسنم الله الرَّحْيِن الرَّحِينِم

يهلاخطيه

ٱلْحَمْلُ لِللهِ الْبَاقِيْ عَلَى الدَّوَامِ، أَنْعَمَ عَلَى عِبَادِةٍ بِالنِّعَمِ الْجِسَامِ، فَفَضْلُهُ وَإِحْسَانُهُ يَتَجَلَّدُ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ وَقَتٍ وَحِيْنِ، أَحْمَلُهُ سُبْحَانَهُ وَ أَشُكُرُهُ وَأَسْأَلُهُ الْمَزِيْلَ مِنْ بِرِّةِ وَإِنْعَامِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ الْحُقُّ الْمُبِيْنُ الْقَائِلُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِيْنِ {وَاعْبُلُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيْكَ الْيَقِيْنِ}

وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّلُ الْأَوَّلِيْنَ وَٱلآخِرِيْنَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا هُحَمَّدٍ وَعَلَى ٱلِهِ وَصَحْبِهِ وَ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إلى يَوْمِ اللِّينِ ـ أَمَّا بَعْدُ:

عِبَادَاللهِ التَّقُو اللهَ تَعَالى فِي بَمِيْعِ الْأَحْوَالِ وَفِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، وَتَقرَّبُوْ اللَّهُ عِلَالاً عَمَالِ الصَّالِحَاتِ فَمَا أَجْمَلَ الْحَسَنَةَ تَتُبَعُهَا الْحَسَنَةُ، وَ مَا أَقْبَحَ السَّيِّئَةَ بَعُكَ الْحَسَنَةِ، وَلَا تُبْطِلُوْا مَا أَسْلَفْتُمْ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ مِنْ صَالِح الْأَعْمَالِ وَلَاتَكْبِرُوْامَاصَفَالَكُمْ فِيْهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَٱلأَحُوَالِ، وَلَاتُغَيِّرُوا مَاعَنَبَ لَكُمْ فِيْهِ مِنْ لَنَّةِ الْمُنَاجَاةِ وَ الْإِقْبَالِ عَلَى اللهِ، وَإِنَّ مِنْ عَلَامَةِ قَبُولِ الْحَسَنَةِ، ٱلْحَسَنَةَ بَعْدَهَا، وَمِنْ عَلَامَةِ رَدِّهَا، السَّيِّئَةَ بَعُلَهَا، قِيُلَ لِبِشْرِ الْحَافِي: إنَّ قَوْمًا يَتَعَبَّلُوْنَ فِي رَمَضَانَ وَ يَجْتَهِدُونَ فَإِذَا انْسَلَخَ رَمَضَانُ تَرَكُوا، قَالَ: بِئُسَ الْقَوْمُ لَا يَعْرِفُونَ اللَّهَ إِلَّا فِي رَمَضَانَ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِئُ رَحِمَهُ اللهِ: لَايَكُوْنُ لِعَمَلِ الْمُؤْمِنِ أَجَلُّ دُوْنَ الْمَوْتِ ثُمَّ قَرَأَ { وَاعْبُلُ رَبَّكَ حَتَّى

يَأْتِيكَ الْيَقِيْنُ}

عِبَادَاللهِ الْمُورِةُ الْمُسَاجِلُ مُزُدَحَةً بِالْمُصَلِّيْنَ، مَعُلُوءَةً بِالنَّاكِرِيْنَ عَالِيَةً أَصْوَا اللهُ مُ بِتِلَا وَقِ الْقُرُانِ الْكَرِيْمِ، وَقَدَاأَسُهُرُ وَالْيَلَهُمْ بِالرُّكُوعِ، عَالِيَةً أَصْوَا اللهُ مُ بِتِلَا وَقِ الْقُرُانِ الْكَرِيْمِ، وَقَدَاأَسُهُرُ وَالْيَلَهُمْ بِالرُّكُوعِ، وَالشَّعُودِ، وَرَفْعِ الْمَعْبُودِ، يَرْجُونَ وَالشَّعُودِ، وَرَفْعِ اللهِ الْمَعْبُودِ، يَرْجُونَ فَضَلَهُ وَاحْسَانَهُ، وَيَوُمُّونَ مَغْفِرَتَهُ وَرِضُوا نَهُ، فَلَا تُعْرِضُوا عِبَادَ اللهِ فَضَلَهُ وَاحْسَانَهُ، وَيَوُمُّونَ مَغْفِرَتَهُ وَرِضُوانَهُ، فَلَا تُعْرِضُوا عِبَادَ اللهِ عَنْ الْهِيْدِ اللّهُ وَالشَّكُمُ مِنَ الْعِيْدِ اللّهُ وَالشَّفَاخُرُ بِالْمُرَاكِ بَعْنَ اللّهُ وَالشَّفَاخُرُ بِالْمُرَاكِ بِ عَنْ طَاعَةِ مَوْلَا كُمْ وَالشَّفَاخُرُ بِالْمُرَاكِ لِي السَّكُمُ وَالشَّفَاءُ وَالْمُعَلِيسِ، بَلْ يَنْبَغِيُ أَنْ تُقَابَلَ هٰنِهِ النِّعْمَةُ وَالْمُعَلِيسِ، بَلْ يَنْبَغِيُ أَنْ تُقَابَلَ هٰنِهِ النِّعْمَةُ وَالْمُعَلِيسِ، بَلْ يَنْبَغِيُ أَنْ تُقَابَلَ هٰنِهِ النِّعْمَةُ وَالْمُعَلِيسِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تُقَابَلَ هٰنِهِ النِّعْمَةُ وَالْمُعَلِيسِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تُقَابَلَ هٰنِهِ الْقَرِيْفَةِ بِالشَّكُورِ وَالشَّفَاءِ عَلَيْهِ وَالْاسْتِهُ وَالْمُعَلِي السَّعْمَ الْعَلِيمِ الْقُلْمُ وَالْعَبَادَاتِ وَالْمِعَالَةِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَمُتَابَعَةِ الْحَسَنَاتِ .

أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ! مَا أَحْسَنَ الْاِسْتِقَامَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَمَا أَجَلَّ الْمُكَاوِمَةَ عَلَى الطَّاعَةِ، فَاجْعَلُوا الْاِسْتِقَامَةَ شِعَارَكُمْ، وَصَالِحُ الْأَعْمَالِ غَايَتَكُمْ، وَمَرْضَاةَ اللهِ أَعَرَّأَمَانِيُكُمْ، وَالتَّمَسُك بِكِتَابِ رَبِّكُمْ فَايَتُكُمْ، وَالتَّمَسُك بِكِتَابِ رَبِّكُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّكُمْ هَلَ فَكُمْ، يَكْتُبُ اللهُ لَكُمْ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ، وَيَفْتَحُ لَكُمْ أَبُوابَ رَحْمَتِهِ، إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ، وَعَلَيْكُمْ لَكُمْ أَبُوابَ رَحْمَتِهِ، إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قريبُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ، وَعَلَيْكُمْ لَكُمْ أَبُوابَ رَحْمَتِهِ، إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قريبُ مِن مُتَابَعَةِ الْإِحْسَانِ بَعْلَى هُنَا الشَّهُرِ الْكُويْمِ مِينَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فَقَلُ نَلْبَكُمُ هٰذَا الشَّهُرِ الْكُويْمِ مِينَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فَقَلُ نَلْبَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيْقِ النَّالِ فَنَالِكَ صِيَامُ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَمِنَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْقِ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيْقِ النَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّيْقِ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيْقِ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيْقِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْقِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْقِ النَّهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْقِ النَّيْقِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْقِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْقِ النَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيْقِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْلَ الْفِطْرِ كَانَ مَّامُ السَّنَةِ، مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَثْمُ أَمْقَالِهَا" وَذٰلِكَ لِأَنّ الْحَسَنَة بِعَثْمِ أَمْقَالِهَا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: {مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَثْمُ أَمْقَالِهَا} فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ صِيَامِ عَشْمٍ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَثْمُ أَمْقَالِهَا } فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ صِيَامِ عَشْمٍ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَثْمُ أَمْقَالِهَا } فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ صِيَامِ عَشْمِ مِنَ الشَّهُورِ، وَسِتَّةُ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ عَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ ؟ فَيَحْصُلُ بِلْلِكَ مِن الشَّهُورِ، وَسِتَّةُ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالَ عَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ ؟ فَيَحْصُلُ بِلْلِكَ لِمَن صَامَهَا أَجُرُ صِيَامِ اللَّهُ مِنْ السَّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، لَكُنْ صَامَهَا أَجُرُ صِيَامِ اللَّهُ مِنْ الْفُرْصَةَ الثَّمِينَةُ فَلَا تُعْرِي الْفُرْسَةِ الْفُرْصَةَ الثَّمِينَةُ فَلَا يَلُو مُنَا يُلُو مُنَا اللهُ الْمُعَلِيمِ الْفُرْسَةُ الثَّهُ مُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ هٰذِهِ الْفُضِيْلَةَ، هٰذِهِ الْفُرْصَةَ الثَّمِ الْمُعَلِيمِ الْفُرْسَةِ الْفُرْسِكُمْ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ مُنْ اللهُ الْمُؤْلِكُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْفُرْسَةُ الْمُؤْلِولُ اللهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ هٰذِهِ الْفُضِيلُةَ الْمُعَلِيمِ الْفُرْسِةُ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْفُرْسَةِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُؤْلِولِهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُعْلِيمِ الْمُؤْلِقُ السَّلَةُ اللْمُؤْلِقِ السَّالِقُ الْمُعْلِيمِ الْمُؤْلِولُولُ الْمُعْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُولُ ا

فَتَسَابَقُوْا عِبَادَ اللهِ إلى فِعْلِ الْخَيْرِ وَتُقْبِلُوهُ بِإِنْشِرَاحِ صَلْرٍ وَفَرْجَ وَسُوْدٍ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُنْ فَيِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُوَ خَيْرٌ فِياً يَجْبَعُوْنَ.

وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الْمَالُولُكُ أَنَّ اللهُ ثَمَّ الْسَتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَنَ لَا تَخَافُوْ الْمَلائِكَةُ أَنْ اللهُ ثُمَّ اللهُ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ وَاللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا اللهُ وَإِنَّا كُمْ وَلَكُمْ فِيهَا اللهُ وَإِنَّا كُمْ بِالْقُرُانِ الْعَظِيْمِ مَاتَكَّ عُونَ نُولًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ } نَفَعَنِي اللهُ وَإِنَّا كُمْ بِالْقُرُانِ الْعَظِيْمِ مَاتَكَّ عُونَ نُولًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيْمٍ } نَفَعَنِي اللهُ وَإِنَّا كُمْ بِالْقُرُانِ الْعَظِيْمِ مَاتَكَمُ فِي اللهُ وَإِنَّا كُمْ بِالْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَبَهَانَي سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، أَقُولُ قَولِى هَنَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَغْفِرُ وَقُولًا نَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

(۱) مسلم: ۱۱۲۳ (۳) ابن مأجه: ۱۲۱۵ (۳)

(۳) انعام: ۱۲۰ (۵) حم سجي ۲۰: ۳۰

شوال المكرم بسنمالله الرَّحْين الرَّحِيْم

يهلاخطيه

#### اعمال صالحه يرمداومت

سامعین! تمام احوال میں اور سارے اوقات اللہ سے ڈرتے رہو، اور نیک اعمال کے ذریعہ اس کا قرب حاصل کرو، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کیا ہی حسین دولت ہے، اورنیکی کے بعد گناہ اور برائی کتی فتیج بات ہے، ماہ رمضان کی اپن نیکیوں کو بربادمت کرو، ان ایام میں جویا کیزگی اور شرائی حاصل ہو چکی ہے اسے آلودہ نہ کرو، بارگاہ الهی میں حاضری اور الله تعالی ہے سرگوثی کی لذت وشیرینی کو بربادمت کرو، نیکی کے قبولیت کی علامت مدہے کہ پھرنیکی کی توفیق ہو، اور اس کے رد ہونے کی علامت بعد میں گناہ کا ارتکاب ہے، حضرت بشرحافی سے سے کسی نے کہا: بعض لوگ رمضان میں جم کرعبادت کرتے ہیں اور بعد میں جھوڑ دیتے ہیں، توانہوں نے ارشاد فرمایا: کتنے برےلوگ ہیں جواللَّه کوصرف رمضان میں جانتے ہیں،حضرت حسن بھریؓ نے فرمایا کہ موت سے پہلے ایک مومن کے ممل کا سلسلہ ختم نہیں ہوسکتا، پھر بیآیت تلاوت فرمائی: {وَاعْبِدُلْ دَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَبِقِينَ } يعنى مرنے تك اس كى عبادت ميں مصروف رہيں \_ برادرانِ اسلام!مسجدین نمازیول سے پُراورذاکرین سے معمورتھیں، تلاوت کی

آ واز فضامیں گونجتی رہتی اوراینے مالک ومعبود کے روبرورکوع وسجدہ کی حالت میں شب بیداری اور دعا وزاری کا سلسله جاری تھا، بیرحضرات الله کے فضل واحسان اور مغفرت ورضامندی کے طالب ومتنی تھے، لہذااس درجہائے مالک حقیقی کی طرف متوجہ ہونے کے بعداس دربار سے اعراض وروگردانی کی غلطی نہ کرنا، ایبا نہ ہو کہ عید کی برکتوں کو سمیٹنے کے بجائے عید کے بہانے فضولیات، لہو ولعب، غفلت، اطاعت الہی سے

اعراض اور دنیوی کروفر اورغرور و تکبر میں مبتلا ہوجاؤ، بلکہ فریضہ صوم کی پخمیل جیسی عظیم نعمت پرتواللہ کا خوب شکرادا کرنا اوراس کی ثنا وتعریف کرنی چاہئے،اورنیکیوں کے اس سلسلہ کوآگے بھی برقر اررکھنا چاہئے۔

برادرانِ اسلام! عبادت پر جھےرہنا اور اطاعت کی یابندی بہترین دولت ہے، اسی استقامت کواپناشعار (خصوصی علامت ) بنالو،تمهار ااصل مقصد نیکییاں کرنا ہو،اللہ کی رضامندی سب سے اہم تمنا ہو، کتاب وسنت کی یابندی اصل مطلوب ہو، اللہ تعالی الیم صورت میں اجروثواب عطا کریں گے، اور اپنی رحمت کے درواز ہے کھول دیں گے، یقینااس کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے، تم پرلازم ہے کہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھو، اسی میں پیجی داخل ہے کہ ماہِ رمضان سے فارغ ہونے کے بعداس ماہ شوال میں بھی چھے روز ہے رکھو، آپ سال ای ایک اس کی ترغیب دی ہے، ارشاد ہے: ''جورمضان کا روزہ رکھے پھراس کے بعد شوال میں چھروزےر کھے توبیہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مثل ہے''۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے:''جورمضان میں روزے رکھے پھرعیدالفطر کے بعد چھروزے رکھے تو سال مکمل ہو گیا (یعنی سال بھر کے روزے ہوئے،) کیونکہ جو ایک نیکی کرے گا سے دس گنا ثواب ملے گا''ایک نیکی پردس گنا ثواب کے اصول کوخود قرآن مجیدنے بیان کیاہے:'' جو تحض نیک کام کریگاس کواس کے دس حصلیں گے''۔ لہذا ماہِ رمضان دس ماہ کے برابراورشوال کے چھروزے دو ماہ کے برابر،اس طرح سال بھرروزے كا ثواب ال جائے گا، جيسا كەحدىث سے معلوم ہوا (اورعلائے کرام نے لکھا ہے کہ اس سے فرض روز ہے کے مثل ثواب مراد ہے، ان روز وں کوعید الفطر کے بعد فوراً اورمسلسل رکھنا افضل ہے، کیکن شوال میں بھی بھی رکھے تب بھی اس

حدیث پر عمل ہوجائے گا ) پس اے اللہ کے بندو! اس زرین موقع کو اپنے ہاتھ سے مت گوا و، پہنیس آئندہ رمضان تک کون رہتا ہے اور کون جا تا ہے، لہذا بڑی خوشد لی اور بشاشت کے ساتھ نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرواور لیکو، نیک اعمال ہی سے آدمی کو خوش ہونا چا ہے اور بیچیزیں دنیوی مال ومتاع کے مقابلہ میں کتنی بڑی اور حقیقی دولت ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: ''جن لوگوں نے اقرار کرلیا کہ ہمار ارب اللہ ہے پھر متنقیم رہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں ۔ گرمتم نہ اندیشہ کرواور نہ رنج کرواور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو، جس کا تم سے وعدا کیا جایا کرتا تھا، ہم تمہار ہے رفیق تھے دنیوی زندگی میں خوش رہو، جس کا تم سے وعدا کیا جایا کرتا تھا، ہم تمہار سے رفیق تھے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہار سے لیے اس جنت میں جس چیز کو تمہار اجی چاہیگا موجود ہے، نیز تمہار سے لیے اس جنت میں جس چیز کو تمہار اجی چاہیگا موجود ہے، نیز تمہار سے لیے اس جنت میں جس چیز کو تمہار اجی چاہیگا موجود ہے، نیز تمہار سے لیے اس میں جو ماگلو گے موجود ہے، یہ بطور مہمانی کے ہوگا غفور رحیم کی طرف ہے'۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوتمل كى توفىق عطا فرمائے، (آمين)

دوسراخطبه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْوِن الرَّحِيْمِ شوال المكرم

آلْحَمْلُ لِلْعِمُوقِي الشَّوَابِ لِلْاَحْبَابِ وَمُكَبِّلِ الْأَجْرِ، وَغَسَلَ بِشَهْرِ الصَّيَامِ وَالصَّبْرِ ذُنُوْبَ الصَّائِمِيْنَ كَغَسُلِ الثَّوْبِ بِمَاء القَطْرِ، فَلَهُ الصَّيَامِ وَالصَّبْرِ ذُنُوْبَ الصَّائِمِيْنَ كَغَسُلِ الثَّوْبِ بِمَاء القَطْرِ، فَلَهُ الْحَمْلُ الْخَمْلُ الْخَمْلُ الْفَعْلِ أَخْمَلُهُ حَمْلًا الْحَمْدُ الْفِطْرِ، أَحْمَلُهُ حَمْلًا لَكُمْنُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَامُنْتَهٰ فَي لِعَدِدِهِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا الله الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةَ فُوْلِي فِي مُعْتَقَدِهِ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيِّدَنَا هُمَتَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ شَهَادَةَ فُولِمِ فِي مُعْتَقَدِهِ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيِّدَنَا هُمَتَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ

الَّذِي نَبَعَ الْمَا مُنَ أَصَابِعِ يَدِهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا هُعَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَ

فَيَاعِبَادَ اللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنِينِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ، وَاعْلَمُوا: أَنَّ الْأَعْيَادَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ خَمْسَةٌ كَبَا قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ: الْأَوَّلُ: اَلْيَوْمُ الَّذِيْ يَمُرُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَعْمَلُ فِيْهِ مَعْصِيَةً فَيُكْتَبَ الْأَوَّلُ: الْيَوْمُ الَّذِيْ يَمُرُّ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَلَا يَعْمَلُ فِيْهِ مَعْصِيَةً فَيُكْتَبَ عَلَيْهِ ذَنْبُ.

وَالثَّانِيُّ: يَوْمُ خُرُوْجِهِ مِنَ التَّانَيَامَعَ الْإِيْمَانِ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَ بِجَبِيْعِ مَاجَاءَ عَنْهُمَا۔

وَالشَّالِثُ:وَقُتُ هُجَاوَزَتِهِ الصِّرَاطُ وَسَلَامَتِهِ مِنَ النِّيْرَانِ. وَالرَّابِعُ:وَقُتُ دُخُولِهِ الْجِنَانَ.

وَالْخَامِسُ:ٱلْيَوْمُ الَّذِي يَنْظُرُ فِيْهِ إِلَى الرَّحْمٰنِ، فَهُوَالْعِيْدُ الْأَكْبَرُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وُجُوْلًا يَّوْمَئِنٍ نَاضِرةٍ إِلَى رَبِّهَانَاظِرَةٌ } وَقَالَ بَعْضُ

الْعَارِفِيْن: إِنَّ مِنْ جُمْلَةِ حِكَمِ عِيْدِ النُّانِيَا تَنْ كِيْرُهُ لِعِيْدِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ بَيْنَ مَاشٍ، وَرَا كِبٍ، وَلَابِسٍ، وَعُرْيَانٍ، وَاخْتِلَافِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ بَيْنَ مَاشٍ، وَرَا كِبٍ، وَلَابِسٍ، وَعُرْيَانٍ، وَاخْتِلَافِ مَلَابِسِهِمْ وَحَشَبِهِمْ وَآثَبَاعِهِمْ تَنَ كُرَ الْعَاقِلُ تَفَاوُتَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَمَاذٰلِكَ الَّابِصَالِحُ الْأَعْمَالِ وَالصَّدَقَاتِ مِنَ الْبَالِ الْعَلَالِ الْقِيامَةِ، وَمَاذٰلِكَ اللَّهِ مَنْ كَانَ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنَ الْحَرَامِ فِي رَمَضَانَ، فَلْيَهْنَعُهَا عِبَادَ اللهِ مِنْ كَانَ مَنعَ نَفْسَهُ مِنَ الْحَرَامِ فِي رَمَضَانَ، فَلْيَهْنَعُهَا فِي الشَّهُورِ وَالْأَعُوامِ، فَإِنَّ لَهُ الشَّهُ وَيُواحِلُ، وَهُوعَلَى الزَّمَانَيْنِ مُطَلِعٌ شَاهِلًا عَوَامِ، فَإِنَّ لَهُ الشَّهُ وَيُو احِلُ، وَهُوعَلَى الزَّمَانَيْنِ مُطَلِعٌ شَاهِلًا

عِبَادَ اللهِ وَقَلْ رُوِى عَنْ كَغْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ صَامَر رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَرِّبُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ عَطى رَبَّهُ، فَصَوْمُهُ عَلَيْهِ مَرْدُوْدٌ" وَيَكُونُ مِثَالُ مَنْ عَلِلَ صَالِحًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَادَبَعْلَهُ إِلَى مَرْدُوْدٌ" وَيَكُونُ مِثَالُ مَنْ عَلِلَ صَالِحًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَعَادَبَعْلَهُ إِلَى الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانَ كَهَا قَالَ تَعَالَى، {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانَ كَهَا قَالَ تَعَالَى، {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزُلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوقٍ قِأَنْكَاقًا}

وَضَرَبَ اللهُ سُبُحَانَهُ ذٰلِكَ مَثَلًا لِنَقْضِ الْعَهْلِ كَذٰلِكَ يُخُشَى عَلَى مَنْ كَانَ فِي رَمَضَانَ مُتَشَيِّهًا بِالصَّالِحِيْنَ بِعَبَلِهِ، ثُمَّ يَعُودُ بَعُلَهُ اللَّ الصَّالِحِيْنَ بِعَبَلِهِ، ثُمَّ يَعُودُ بَعُلَهُ اللَّ الصَّالَحِيْنَ بِعَبَلِهِ، ثُمَّ الطُّلُمَةِ مَا يَتَقَلَّمُهَا نُورٌ ـ أَقَلَى مَهَا نُورٌ ـ أَلَمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: {أَيُودُّ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالى: {أَيَودُّ احَدُّكُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَغِيْلٍ وَاعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَغْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فُرِيةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّهَرَاتِ وَاصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا لَهُ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ إِنْ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ

تَتَفَكَّرُوْنَ}: هٰذَا مَثَلُ لِعَهَلِ رَجُلٍ يَعْهَلُ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّرَ يُوسُوسُ لَهُ الشَّيْطَانُ فَيَعْهَلُ بِالْهَعَاصِى حَتَّى تَعْتَرِقَ أَعْمَالُهُ يُوسُوسُ لَهُ الشَّيْطَانُ فَيَعْهَلُ بِالْهَعَاصِى حَتَّى تَعْتَرِقَ أَعْمَالُهُ الْمُتَسَبِّهِ بِالصَّالِحِيْنَ فِي رَمَضَانَ إِذَا تَرَكَ الصَّالِحِيْنَ فِي رَمَضَانَ إِذَا تَرَكَ الصَّالِحِيْنَ فِي رَمَضَانَ إِذَا تَرَكَ الصَّالِحِيْنَ فِي رَمَضَانَ إِذَا تَرَكَ الطَّاعَاتِ وَعَادَبَعْنَ فُوالِ الْعِصْيَانِ .

فَيَنْبَغِيُ لِلْعَبْدِأَنَ يَجِدَّ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيمَابَعُكَرَمَضَانَ، كَمَا كَانَ يَعْمَلُ فِيهُ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا تَقَبَّلَ عَمَلَ عَبْدِيهِ وَقَقَهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ كَانَ يَعْمَلُ فِيهُ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا تَقَبَّلَ عَمَلَ عَبْدِيهِ وَقَقَهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ بَعْدَهُ ، كَمَا قَالُوا: ثَوَابُ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا، وَإِنَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً بَعْدَهُ أَنْ يَعْمَلُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَرَهِ قَبُولِهَا . 
ثُمَّ أَتُبَعَهَا بِسَيِّئَةٍ كَانَ ذٰلِكَ عَلَامَةَ عَدْهِ قَبُولِهَا .

فَعَلَيْكُمْ يَاعِبَادَ اللهِ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوْحِ، وَمُدَاوَمَةِ الْعَمَلِ غَيْرَ مَرُجُوْعِ وَتَوَالِي الْحَسَنَاتِ وَالتَّجَنُّبِ عَنْ مَثْوَى السَّيِّمَاتِ وَبِامْتِقَالِ مَرْجُوْعِ وَتَوَالِي الْحَسَنَاتِ وَالتَّجَنُّبِ عَنْ مَثُوى السَّيِّمَاتِ وَبِامْتِقَالِ قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا إِذْ هُوَ يَقُولُ: فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَلا إِذْ هُوَ يَقُولُ: فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ التَّهْارِ وَزُلَقًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ الرَّحِيْمِ { الصَّلُوةَ طَرَقَى النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ الرَّحِيْمِ إِلَيْهِ مِنَ السَّيِّمَاتِ ذِلْكَ ذِكْرى لِلنَّا كِرِيْنَ }

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَإِيَّا كُمْ مِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللَّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللَّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّاحِيْمُ.

(۳) بخاری: ۳۵۳۸ (۵)هود: ۱۱۳

دو 11 سپ

#### دوسرا خطبہ بِسٹ مِاللّٰہِ الدَّحِیٰ الدَّحِیْ شوال المکرم رمضان کے علاوہ بھی عیادت کی ترغیب

سامعین! میں آپ حضرات کواور اپنے گنہگارنفس کوتقوی کی وصیت کرتا ہوں، بعض عارفین کے بقول مومن کے لیے پانچ عید ہیں: (۱) وہ دن جس میں مومن کسی گناہ کاار تکاب نہ کرے، (۲) وہ دن جب ایمان کوشیح سالم لے کراس دنیا سے رخصت

ہوجائے گا، (۳) جس دن بل صراط سے یارلگ جائے گا اور جہنم سے سلامتی حاصل

ہوگی، (۴) جنت کے داخلہ کا وقت (۵) جس دن اللہ تعالی کا دیدار ہوگا، پیسب سے

بڑی عید کا دن ہوگا، جبیبا کہ ارشاد ہے''اس دن بہت سے چہرے بارونق ہو نگے ،اپنے

رب کی طرف دیچه رہے ہوئگے۔ [سورۂ قیامہ: ۲۳] بعض بزرگوں نے کہا کہ دنیوی عید کی ایک حکمت سے کہ آخرت کے عید کی یاد

تازہ ہو جائے، جب ایک آ دمی بیر منظر دیکھتا ہے کہ سوار و پیدل،عریاں اور پوشاک

پہنے ہوئے حضرات مختلف قسم کے پیشا کول میں رواں دواں ہیں تو ایک عقلمند شخص بروز قیامت لوگوں کے تفاوت واختلاف کو یاد کرے گا،اوراس تفاوت کی بنیاد نیک اعمال

ی اورحلال مال سےصد قات جیسےامور پرہوگی۔

سامعین! جس نے ماہِ رمضان میں اپنے نفس کوحرام کا موں سے روکا ہو، تواسے دیگر اوقات میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہئے ، کیونکہ تمام مہینوں کا معبود ایک ہی ہے، اور وہ ہمیشہ بندوں کے اعمال سے باخبر ہے۔

حضرت کعب احبار کا ارشاد ہے: جو رمضان کے روز ہے رکھے، اور رمضان

کے بعداللہ کی نافر مانی کاارادہ ہو،اس کاروزہ اس پرردکردیا جائے گا،رمضان میں نیکیاں

کرنے کے بعد دوبارہ گناہوں کی روش اپنانے والے کی مثال بقول قرآن مجیداس عوررت کی طرح ہےجو اپنا سود کاننے کے بعد بوٹی بوٹی کرکے نوچ ڈالے۔ [سورهٔ کل:۹۲]

الله تعالی نے عہد شکنی کرنے والے کی مثال کواس میں سمجھا یا ہے جورمضان میں ایے عمل سے نیکوں کی مشابہت اختیار کرے اور بعد میں اپنی جہالت سے معصیت اور ظلمت کی وادی میں بھٹکتا پھرےاس کے لیے بڑاخطرہ ہے،اللہ تعالی کا فر مان ہے: تھلاتم میں سے کسی کو بیہ بات پیند ہے کہ اس کا ایک باغ ہوکھجوروں کا اورانگوروں کا،اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں ،اس شخص کے یہاں اس باغ میں اور بھی ہرتسم کے میوے ہوں اور اس شخص کا بوڑھا یا آ گیا ہواور اس کے اہل وعیال بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں ،سواس باغ پرایک بگولہ آئےجس میں آگ ہو پھروہ باغ جل جائے، اللہ تعالی اس طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لئے، تا کہتم سوچا

[بقره:۲۲۲]

اس آیت کی توضیح میں حضرت ابن عباس رضالتنها کا فرمان ہے کہ بیراس آ دمی کے عمل کی مثال ہے جواللہ کی اطاعت کرتا رہا، پھر شیطان نے پھسلا کر اُسے برائی کے راستے پرڈال دیا اور اسطرح ساری نیکیوں پریانی بھیر دیا،لہذا جو مخص رمضان میں صالحین کی طرح زندگی گزارے اور بعد میں گناہوں پر چلنے لگے، اس پریہی مثال چسیاں (فٹ) ہوتی ہے، سوانسان کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی رمضان کی طرح نیکیوں میں لگارہے، کیونکہ اللہ تعالی جب کسی بندہ کاعمل قبول کرتے ہیں تو اُسے مزید نیک اعمال کی توفیق مرحمت فر ماتے ہیں ، حبیبا کہ کہا جاتا ہے: نیکی کا بدلہ یہی ہے کہ پھر رد را سب

نیکی کی توفیق ہو، اور جونیکی کے بعد گناہ کرے، بیاس کے عدمِ قبولیت کی علامت سمجھی جائے گی۔

سواے اللہ کے بندو! سچی اور کی توبہ کرو، ہمیشہ نیک عمل کرتے رہو، اس راہ سے نہو، ہمیشہ اور سلسل نیکیوں میں گےرہواور گنا ہوں سے بچتے رہو، نیز اللہ تعالی کے اس فرمان پر پابندی سے عمل پیرا رہو: '' آپ نمازی پابندی رکھیئے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے حصوں میں، بیشک نیک کام مٹا دیتے ہیں بُرے کاموں کو، یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت مانے والوں کے لیے''۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطا فرمائے ، ( آمين )

تيسراخطبه

#### بِسنمِ اللهِ الدَّحْنِ الدَّحِيْمِ شوال المكرم

اَلْحَهُدُ بِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْسُلَامِ، وَنَشُكُرُهُ أَنْ وَقَقَنَا لِإِثْمَامِ شَهْرِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَأَشُهَدُ أَنْ لَا اللهَ اللّٰاللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهْرِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَأَشُهَدُ أَنْ لَا الله وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً مَنْ قَالَ: رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامَ، وَأَشُهَدُ أَنَّ هُحَبَّا اعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَرَسُولُهُ سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ الْمَابَعُدُ!

فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ! وَاعْلَمُوا أَنَّ الشُّهُوْرَ وَالْأَعُوامَ وَاللَّيَالِيَ وَالْمَ عُلَهُ اللهِ عَبَادَهُ الْأَعْمَالِ وَمَقَادِيْرُ الْآجَالِ، فَهِي تَنْقَضِي وَالْأَيَّامِ كُلَّهَا مَوَاقِيْتُ الْأَعْمَالِ وَمَقَادِيْرُ الْآجَالِ، فَهِي تَنْقَضِي بَمِيْعًا وَتَمْضِي سَرِيْعًا، وَالَّانِي أَوْجَدَهَا وَخَصَّهَا بِالْفَضَائِلِ بَاقٍ لَايُونُ الْمَائِلُ وَاحِلُّ، وَلِأَعْمَالِ لَا يُونُونُ الْحَالِاتِ اللهُ وَّاحِلُه، وَلِأَعْمَالِ كَالِي لَا اللهُ وَاحِلُه، وَلِأَعْمَالِ عَبَادِهِ رَقِيْتُ شَاهِلُهُ لَهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ وَوَاضِلَ النِّعَمِ، وَيُعَامِلَهُمْ بِغَايَةِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ.

فَقَلُ مَطَى شَهُرُ الصِّيَامِ، ثُمَّ أَقْبَلَتُ أَشُهُرُ الْحَجِّ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، فَمَامِنَ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ اللّا وَلِلهِ فِيهِ عَلى عِبَادِةِ وَظِيْفَةٌ مِّنَ الْحَرَامِ، فَمَامِنَ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ اللّا وَلِلهِ فِيهِ عَلى عِبَادِةِ وَظِيْفَةٌ مِنَ لَطَائِفِ وَظَائِفِ طَاعَاتِهِ، يَتَقَرَّبُ مِهَا اللّهِ فَهَا اللّهِ فَيهِ لَطِيْفَةٌ مِنْ لَطَائِفِ نَفْحَاتِهِ، يُصِيْبُ مِهَا مَنْ يَّشَاءُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهِ، فَالسَّعِينُ مَنِ اغْتَنَمَ مَرَّ اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامِ وَالسَّاعَاتِ، وَتَقَرَّبَ الله اللهِ بِمَا فِيهَا مِنْ الْعَبَادَاتِ، فَعَلَى أَنْ تُصِيْبَهُ نَفْحَةٌ مِنْ فَرَائِضِ الطَّاعَاتِ وَنَوَافِلِ الْعِبَادَاتِ، فَعَلَى أَنْ تُصِيْبَهُ نَفْحَةٌ مِنْ

تِلْكَ النَّفَحَاتِ، فَيَسْعَلُ بِهَا سَعَادَةً يَأْمَنُ فِيْهَا مِنَ النَّارِ وَمَافِيْهَا مِنَ النَّارِ وَمَافِيْهَا مِنَ اللَّفَاحَاتِ. اللَّفَاحَاتِ.

فَاطْلُبُوا الْخَيْرَ كَهْرَكُمْ كُلَّهُ وَتَعَرَّضُو الِنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللهِ فَإِنَّ لِللهِ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُصِيْب بِهَامَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَسَلُوا اللهَ تَعَالَى أَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَسَلُوا اللهَ تَعَالَى أَنْ يَشُرُعُورَ اللهُ سُبُحَانَهُ وَعَالِكُمْ وَقَلُ أَمَرَ نَا اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَشُرُكُمُ وَأَنْ يُؤْمِنَ رَوْعَاتِكُمْ، وَقَلُ أَمَرَ نَا اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ نَعُبُلَهُ حَتَّى نَلْقَاهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلَ لِعَمَلِنَا مُنْتَهَى إلَّا وَتَعَالَى إِوَاعْبُلُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيِقِيْنُ } (١)

وَإِنَّ مِنَ الْحَزْمِ وَفِعْلِ أُولِى الْعَزْمِ، كَوْنُ الْإِنْسَانِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا كَصِيَامِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُعَافِظُ عَلَى اِتْقَانِهِ وَعَدَمِ اِحْبَاطِهِ وَالْبَطَالِهِ، وَقَلْ قِيْلَ: إِنَّ مِنْ عَلَامَةِ قَبُوْلِ الطَّاعَةِ أَنْ تُوْصَلَ بِطَاعَةٍ بَعْدَهَا.

وَمِنْ عَلَامَةِ رَدِّهَا أَنْ تُعَقَّبَ تِلْكَ الطَّاعَةُ مِمَعَاصِى بَعْلَهَا تُعْبِطُهَا "يَقُولُ اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى ﴿أَيَوَدُّ اَحَلُ كُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ تُعْبِطُهَا "يَقُولُ اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى ﴿أَيَوَدُ اَحَلُ كُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ فَخِيطُهَا "يَعُولُ الشَّهَرَاتِ وَاصَابَهُ فَيْهَامِنْ كُلِّ الشَّهَرَاتِ وَاصَابَهُ الْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ (٢)

وَهٰنَامَثَلُ ضَرَبَهُ اللهُ لِمَنْ لَهُ أَعْمَالٌ صَالِحَاتٌ، مِنْ صَلَاقٍ وَصِيَامٍ وَصَنَقَاتٍ، مِنْ صَلَاقٍ وَصِيَامٍ وَصَنَقَاتٍ، فَكَانَتُ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ مِمَثَابَةِ الْحَدِيْقَةِ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ ثُمَّرِ الْمُنْكَرَاتِ وَتَرْكِ الشَّمَرَاتِ ثُمَّرِ الْمُنْكَرَاتِ وَتَرْكِ الشَّمَرَاتِ فَنَزَلَ عَلَى عَلِيْهَا فِي آخِرِ عُمْرِةٍ بِفِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ وَتَرْكِ الشَّاعَاتِ، فَنَزَلَ عَلى حَدِيْقَتِهِ عَاصِفٌ مِنَ الْعَنَابِ فَأَحْرَقَهَا، فَلَمُ الطَّاعَاتِ، فَنَزَلَ عَلى حَدِيْقَتِهِ عَاصِفٌ مِنَ الْعَنَابِ فَأَحْرَقَهَا، فَلَمُ

بيسراخطبه

يَنْتَفِعُ بِشَيئٍ مِنْ ثَمَرِهَا، مَعَ مَسِيْسِ حَاجَتِهِ إِلَيْهَا.

وَكُنُ لِكَ الْمَعَاصِى ثُغِرِقُ الطَّاعَاتِ وَتُوبِقُهَا، فَمَاأَحْسَنَ الْمُسْنَاتِ بَعُلَ الْمُخْمَالِ الصَّالِحَاتِ تَتُلُوْهَا، وَمَا أَقْبَحَ الْمُنْكَرَاتِ الْمُسْنَاتِ بَعْلَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ تَمْحَقُهَا وَتَعْفُوْهَا، فَالصَّلَوَاتُ الْمُنْكَرَاتِ بَعْلَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ تَمْحَقُهَا وَتَعْفُوْهَا، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ بَعْلَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ تَمْحَقُها وَتَعْفُوها، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةُ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا الْجُتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ . (٣)

فَاتَّقُوْ اللهَ عِبَادَاللهِ اوَتُوبُوْ امِن زَلَلِكُمْ وَحَافِظُوا عَلَى فَرَائِضِ رَبِّكُمْ وَاغْمَلُوْ اصَالِحًا وَتَزَّودُوْ امِن دُنْيَاكُمْ لِآخِرَتِكُمْ، وِأَطِيْعُوْ اللهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

وَأَنَّ الله سُبْحَانَهُ و ـ تَعَالَى أَثْلَى عَلَى زَكَرِيَّا وَأَهْلِ بَيْتِهِ لِتَعْمَلُوُا مِثْلَ عَمَلِهِ، فَقَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {إِنَّهُمْ كَانُوُا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَلْعُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ} (٣)

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّكُمِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّكُمِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ وَهُ النَّهُ هُوَ الْعَفُورُ وَلَيْسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ اِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُو الْعَفُورُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو الْعَفْورُ اللهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱) حجر: ۹۹

(٣)مسلم: ٢٣

يرابطب المامر

بِسن جِ اللهِ الرَّحْيٰن الرَّحِينِ عِنْ اللهِ الرَّحْيٰن الرَّحِينِ مِنْ

تيسراخطبه

#### نیک عمل اوراس کی حفاظت

اللّٰدے بندو!اللّٰدے ڈرتے رہو،اور حان لو کہ یہ مہینے اور سال، رات اور دن سجی مختلف اعمال کی ادائیگی کے اوقات ہیں جو بڑی جلدی گز رجاتے ہیں ہیکن ان اوقات کو یبدا کرنے والی ہستی اوران اوقات کومختلف فضائل کےساتھ خصوصیت عطا کرنے والی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، اسے زوال اور فنانہیں، تمام احوال میں وہی ایک اللہ معبود برحق ہے، جواینے بندوں کے اعمال کو دیکھتا اور جانتا ہے، بندوں پراس کے بے انتها انعامات اور جود وکرم کی بارش کا سلسلہ جاری ہے، رمضان کے روز وں کا سلسلہ ختم ہو چکا اور بیت الله کی طرف جج کے لیے روائلی کے مہینے شروع ہو چکے، کوئی دن ایسانہیں جس میں اس کی خصوصی لطائف اور رحمتوں کا فیضان نہ ہوتا ہو،جس سے وہ جسے جاہے بہرہ ورکرتا ہے،بس سعادت مند ہے جوشب وروز کے ان فانی کمحات کوغنیمت سمجھ کران ہے متعلق فرض ،طاعت اور نفل عبادات کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، امید ہے کدرحمت البی کا جھوز کا اسے سعادت کے میدان میں پہنچا دے گا اور اس طرح جہنم اوراس کی شعلہ زن آگ ہے محفوظ ہوجائے گا،لہذاا پینے تمام اوقات میں خیر کے طلب میں لگے رہو، اور رحمتِ اللی کے جھونکوں کے دریے رہو، کیونکہ اس کی رحمت کے کچھا لیے جھو نکے ہیں جس سے وہ جسے چاہے بہرہ ورکرتا ہے، اور الله تعالی سے دعا کروکه تمهاری کمزور بول بریرده ڈال دے اور باعثِ خوف امور سے امن میں رکھے، الله تعالی کا حکم ہے کہ مرنے تک اس کی عبادت میں مصروف رہیں، اس سے پہلے عملی زندگی کی انتهانہیں ہوتی۔

دانا حضرات کا شیوہ اور دانشمندی کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیک عمل

کرے، جیسے رمضان کے روز ہے، تواس کی پختگی اور حفاظت کی کوشش کر ہے،کسی طرح اس پرآ کج نیآ نے دے،اوررائیگاں اور باطل نہ کرے،مشہورے کہسی نیکی کی قبولیت کی علامت یبی ہے کہاس کے بعد مزید نیکی کی توفیق ہو، اور اس کے مردود ہونے کی علامت یہ ہے کہاں کے بعد ایسے گناہ کا ارتکاب ہوجس کی وجہ سے وہ ممل برباد موجائے، کوئکہ اللہ نے یہ ایک مثال بیان کی ہے اس شخص کی جس کے پاس نماز، روز ے اور صدقات وغیرہ نیک اعمال کا ذخیرہ ہو، اور بیا عمال صالحہ گویا ایساباغ ہے جس میں ہرطرح کے میوے موجود ہوں، پھرآ خری عمر میں اس کی روش بالکل بدل گئی اور نیکیول کوچھوڑ کر برائیول کے راستے چل پڑا تو گویااس باغ پرتیز ہوا کی شکل میں عذاب نے آ کراسے جلا ڈالا ، اوراس شدیدترین احتیاج کے وقت اپنے پھلوں کے نفع سے محروم ہوگیا، اس طرح گناہوں کی نحوست نیکیوں کوجلا کر خاکستر کردیتی ہے، صالح اعمال کے بعد مزیدنیکیال کتنی اچھی دولت ہے اوراس کے بعداس کو برباد کرنے والی برائیاں بڑی فتیح چیز ہے، نیخ وقتہ فرض نمازیں، ایک جمعہ دوسری جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جب کہ کبائر سے بچتار ہے۔ سواللہ کے بندو! تقوی اختیار کرو، اور اپنی لغوشوں سے توبہ کرو، اللہ تعالی کے فرائض کو یا بندی سے بجالا ؤ، نیک اعمال کرو، اورا پنی دنیا سے آخرت کے توشہ کی فکر کرو،

فرائض کو پابندی سے بجالاؤ، نیک اعمال کرو، اور اپنی دنیا سے آخرت کے توشد کی فکر کرو،
اور تم ایمان والے ہوتو اللہ تعالی اور اس کے رسول سائٹ آلیکٹی کی اطاعت وفر ما نبر داری کرو،
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکر یا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف فر مائی،
تاکہ تم بھی ان کی پیروی کرو، لہذا ارشاد ہے: یہ سب نیک کا موں میں دوڑتے تھے اور
امیدو پیم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کرر ہے تھے'۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کی تو فیق عطافر مائے، (آمین)

جوتھاخطیہ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِينِ شوال المكرم

آلْكَمْلُ بِلّهِ الَّذِي هَكَ الْاِينِ الْإِسْلَامِ، وَمَا كُتَّالِ اَهُوَلَا أَنْ هَكَ الْاِينِ الْوَسْلَامِ، وَمَا كُتَّالِ الْهُولَ الْوَلْ الْمُعَامِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا هَكَ اللّهُ أَخْمَلُ هُ سُبُحَانَهُ عَلَى جَزِيْلِ الْفَضْلِ وَالْإِنْعَامِ، وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ مُ وَأَشْهَلُ أَنَّ هُمَيَّا اللّهُ اللّهُ وَمَلَوْ وَسَلّمُ عَلَى عَبْدِكَ وَ عَبْدِكَ وَ مَلْ وَسَلّمُ عَلَى عَبْدِكَ وَ مَسُولِكَ سَيِّدِينَا هُمَيَّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ.

أَمَّا بَعْلُ: فَيَاعِبَا دَاللهِ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ الْمُذُنِبَةَ بِتَقُوَى اللهِ فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَالُهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَالُهُ، وَمَنْ يَّعْتَصِمُ بِاللهِ فَإِنَّ مَنِ اللهِ فَقَلُ هُدِي اللهِ عَنْ مَالِكِ بُنِ أُنْسِ قَالَ: لايصْلُحُ فَقَلُ هُدِي الْأُمَّةِ اللهِ مَا صَلُح بِهِ أَوَّلُهَا .

عِبَادَ اللهِ! وَإِنَّ صَلَاحَ أُوَّلِ هُنِهِ الْأُمَّةِ إِنَّمَا كَانَ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتِمَاعِ أَحَادِيْقِهِ، وَنُوْولِ الْوَحِي عَلَيْهِ فِيْهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ بَيْنَ آوِنَةٍ وَأُخْرَى، ثُمَّ مَنْ وَنُوْولِ الْوَحِي عَلَيْهِ فِيْهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ بَيْنَ آوِنَةٍ وَأُخْرَى، ثُمَّ مَسُّكِهِمْ مِمَا جَاء بِهِ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَضَيِهِ حِيْنِ رَبِّهِ، وَاتِّبَاعِهِمْ تَعَالِيْمَهُ الْمُقَلَّسَة، وَخَوْفِهِمْ مِنْ غَضَيِهِ حِيْنَ تَبْهِ وَلَوْكَانَ الْمُنْتَهِكُ مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ اللهِ وَلَوْكَانَ الْمُنْتَهِكُ مِنْ أَعَزِ النَّاسِ اللهِ وَلَوْكَانَ الْمُنْتَهِكُ مِنْ أَعَزِ النَّاسِ اللهِ وَلَوْكَانَ الْمُنْتَهِكُ وَسَلَّمَ أَعَنَا لِهُ اللهُ وَلَوْكَانَ الْمُنْتَعِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُولُ الْكِرْبُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَامُنَا إِذَا الْكَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَامُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَامُنَا إِذَا

چوڪھا حطبہ

قَالَ مَسْرُ وَّقُ: ﴿ كَغَلْتُ عَلَى عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا فَقَالَتُ مَا فَعَلَ فُلاَنُ لَعَنَهُ اللهُ وَلَكُ تُوفِّى، قَالَتُ ، قُلْدُ ، قُلْمُ أَلْمُ ، قُلْمُ أَلْمُ ، قُلْمُ أُلُمُ ، قُلْمُ أَلْمُ ، قُلْمُ أُلُمُ ، قُلْمُ أُلُمُ

وَأَنَّهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ، وَمَنْ أَصْدَقَ بِهِ حَدِيْقًا، فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَلَا تَقُولُو الْمَنْ الْقَى الْيَكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيوةِ النَّانِيَا} بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ عَرَضَ الْحَيوةِ النَّانِيَا} بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ عَرَضَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُو الله لِي وَلَكُمْ فَوَلَى هَنَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ وَلِيسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ.

(۲) بخاری: ۲۲۹۹، مسلم: ۲۹

(۱) بخاری: ۲۹۰۵،مسلم: ۲۹۰۷

(۳)احزاب: ۵۹

(۳) بخاری: ۲۰۰۳،مسلم : ۲۰

(a) بخارى: ۱۲۹۲ والتفصيل المذكور عن مسروق في كتأب اخبار البصرة انظر فتح الباري

7/771

شوال المكرم بسئمالله والرَّحْين الرَّحِيْمِ

چوتھا خطبہ

بهتان، بدُطنی اورالز ام تراشی کی مذمت

برادرانِ اسلام! میں آپ تمام حضرات کواورسب سے اول خوداینے آپ کواس

بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں، کیونکہ جوتقوی اورخوف خدا

اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی حفاظت فر ماتے ہیں ، اور جواللہ تعالی کومضبوطی سے پکڑ

لے (یعنی اس کے احکام کی بوری یابندی کرے ) وہ صراطِ متنقیم پر گامزن ہے، دیکھو!

حضرت مالک بن انس کاارشادگرامی ہے: اس امت کے آخری طبقہ کی صلاح ودرستی

اسی طریقه میں ہےجس پراُمت کا اول طبقہ چلاہے۔

سامعین کرام!امت کے اول طبقہ کی کامیائی وصلاح کااصل رازیہ ہے کہ وہ دورِ

نبوت سے بالکل قریب تھے،آپ سالٹھا آپہام کے فرامین کو براہ راست مُن رہے تھے، وقتاً

فوقنًا ان کے درمیان آپ پر وحی ربانی کا نزول ہوتا رہتا تھا، پھر وہ حضرات آپ

صلافی این کی مبارک تعلیمات پر بڑے اہتمام ہے عمل پیراتھے، اور اللہ تعالی کے سی حکم

کی یا مالی کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول سآٹٹا آیا ہے تخضب سے ڈرتے ،خواہ پھر

وہ مخص ان کے نزد یک مکرم ومجبوب ترین ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ نے سے اب

كرام كودولوك اورحق وسيح بات كى تعليم دى تھى،لېذا فرمايا: يقيناسچا ئى نجات كاسبب اور

حجوث ہلاکت خیز ہوتا ہے، آپ سالٹھ آپہ کی مبارک عادت بتھی کے عموماً کسی کوانفرادی

حیثیت سے سمجھانے یا ڈانٹنے کے بجائے عام مجمع میں ایک عام انداز میں بات پیش

کردیتے ،جس کی وجہ سے اصل مقصود شخص سمیت دیگر حضرات بھی مستفید ہوتے ، نیز

اسے شرمندگی محسوں نہ ہوتی ، آپ سالٹھا ایٹم صحابۂ کرام کو بہتھ دیا کرتے کہ لوگوں کے

سامعین کرام! اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ آپ سان الله اسلام اسلام کو کافر کہہ کر پکارنے سے بڑی شخی سے روکا ہے، لہذا بخاری شریف و مسلم شریف کی حدیث ہے: ''کوئی شخص اپنے بھائی کو اے کافر کہتو بیتکم دونوں میں سے کسی ایک پرعائد ہوگا، سامنے والا کافر ہوتو ٹھیک ورنہ اس پر ( کہنے والے ) پرلوٹے گا' تو آپ سان الله الله بیاری کے جوابے بھائی کو کافر قرار دیتا ہے وہ حقیقنا کافر نہ ہو، تو یہ شخص گہنگا رہوگا، کیونکہ اس طرح دوسرے کو کافر کہنے والا سامنے والے کے متعلق گویا بیعقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے عقائد گمراہ کن، اعمال ردی واکارت، افعال برے اور بیعقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے عقائد گمراہ کن، اعمال ردی واکارت، افعال برے اور بیاطن ایذا رسال ہے، اب اگر اپنے اس فیصلہ میں یہ سیاہے ہوات کا کوئی قصور نہیں، باطن ایذا رسال ہے، اب اگر اپنے اس فیصلہ میں یہ سیاہے ہوات کا کوئی قصور نہیں سامنے والا تصور وار ہوگا، کیونکہ وہ ایک سامنے والا تصور وار ہوگا، کیونکہ وہ باندھ رہا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ''اور جولوگ

مسلمان مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی ارتکابِ جرم کے ایذاء پہنچاتے ہیں تو یقیناوہ لوگ بہتان اور صرت گناہ کا بوجھ اُٹھاتے ہیں' کہذا بلاتھیں کسی مسلمان کو کا فریا فاسی نہیں کہنا چاہئے ، اور مُردوں کے بارے میں ایسا فیصلہ تو اور بھی زیادہ سخت ہے، حضرت مسروق ' فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بوچھا: فلاں کا کیا حال ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو میں نے عرض کیا وہ مرچکا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا: اللہ اس پر رحم فرمائے ، میں نے کہا: یہ کیا بات ہوئی ؟ تو فرمایا: آپ سال اُٹھا ہیں کا ارشاد ہے:

''مردول کو برا مت کہا کرو، کیونکہ جو بھی اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے وہ وہاں پہنچ کے 'اور فر مانِ قر آن ہے: اور کسی ایسے شخص کو جوتم کوسلام علیک کرے یوں نہ کہددیا کروکہ تومسلمان نہیں ہم دنیوی زندگی کاساز وسامان چاہتے ہو۔

(سامعین کرام، دیکھئے! ایک شخص نے صرف مسلمانوں کو اسلامی طریقے پر سلام
کیا ہو، اور اس کے متعلق بیچکم ہو، تو اس کا کیا ہوگا جواُ مت محمد بیر (علی صاحبہا الصلوة
والسلام) کے بزرگوں کے متعلق گتاخی کا روبیا پناتے ہوئے انہیں کا فروں کے دُمرہ
میں شامل کرنے کی ناپاک کوشش کرے، حالانکہ بیمسلم اصول ہے کہ بیہ بلا شبہ یقینی
صورت شک کی وجہ سے زائل نہ ہوگی، اور ایک مسلمان کے بات کی نوے
(۹۰) طریقے سے تاویل کی جائیگی، جیسا کہ امام نووی اور دیگر علاء کرانے صراحت
فرمائی ہے)۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى توفىق عطا فرمائے، (آمين)

ي پيران سبر

#### يانجوال خطبه بسم الله الرَّخين الرَّحييم شوال المكرم

آلُحَهُ لُ يِلْعِ الَّذِي أَمَرَ عِبَادَةُ الْمُؤْمِنِينَ "كُلُوْ اوَاشْرَبُوْ اوَلاَتُسْرِفُوا" وَأَشْهَلُ أَنْ لَا اِللهَ الاِّ اللهُ وَحْلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَبَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمَ عَلَى سَيِّدِينَا مُحَبَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَأَضْعَابِهِ.

أَمَّابَعُلُنَ فَاتَّقُو اللهَ عِبَادَاللهِ وَقَلُدُوكِ عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِيُكَرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مَلاَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءًا شَرَّاقِ نَ بَطَنِهِ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتُ يُقِبُنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا هَكَالَةَ فَشُلُكُ لِطَعَامِهِ وَثُلُثُ لِشَرَ ابِهِ وَثُلُكُ لِنَفْسِهِ".

عِبَادَاللهِ!هٰنَا الْحَرِيثُ فِي الْحَقِيْقَةِ لَوِاهْتَكَى الْمُسْلِمُ بِنُوْدِةِ، لَسَلِمَ مِنْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْأَمْرَاضِ وَالْأَسْقَامِ، وَلَقَلُ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ الْمُسْلِمُونَ الْأَوْائِلُ يَغْتَدِلُونَ عَنِ الْإِسْرَافِ الْأَوَائِلُ يَغْتَدِلُونَ عَنِ الْإِسْرَافِ الْأَوَائِلُ يَغْتَدِلُونَ عَنِ الْإِسْرَافِ الْأَوَائِلُ يَغْتَدِلُونَ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَامِهِمْ، وَيَبْتَعِدُونَ عَنِ الْإِسْرَافِ فَيْ هٰذَا الْمَجَالِ قَلْرَ اسْتِطَاعَتِهِمْ لِأَنَّهُمْ مُهْتَادُونَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ الْتَبِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَكُنُ قَوْمٌ لَا تَأْكُلُ حَتَّى أَجُوعَ وَإِذَا النَّرِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَكُنُ قَوْمٌ لَا تَأْكُلُ حَتَّى أَجُوعَ وَإِذَا أَكُلُ نَالَا لَا نَشْبَعُ"

وَالْمَاكَانُوْ اَيَفْعَلُوْنَ ذَالِكَ لِأَنَّهُمُ لَا يُرِينُهُوْنَ أَنْ يُّنُهِ مُوْاطَيِّمَا يَهِمُ فِي حَيَا يَهِمُ اللَّانْيَا، وَهُمْ يَعُرِصُوْنَ عَلَى سَلَامَةِ حَوَاسِّهِمْ كَمَا يَحُرِصُوْنَ عَلَى طَهَارَةِ نُفُوسِهِمْ، وَالنَّهُمْ كَانُوْ التَعْلَمُوْنَ أَنَّ الْإِعْتِمَالَ فِي الطَّعَامِ عَلَى طَهَارَةِ نُفُوسِهِمْ، وَإِنَّهُمْ كَانُوْ التَعْلَمُوْنَ أَنَّ الْإِعْتِمَالَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ هُوَ الطَّرِيْقُ الْقُولِيمُ لِصِيَانَةِ الصِّحَّةِ وَتَعُقِيْقِ السَّلَامَةِ، وَالشَّرَابِ هُوَ الطَّرِيْقُ الْقُولِيمُ لِصِيَانَةِ الطِّحَّةِ وَتَعُقِيْقِ السَّلَامَةِ،

وَقَدُ قَالَ سُفُيَانُ التَّوْرِئُ: إِنْ أَرَدُتَّ أَنْ يَّصِحَّ جِسُهُكَ وَيَقِلَّ نَوْمُكَ فَاقْلِلُمِنَ الْأَكْلِ".

وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ: ﴿مَنْ ضَبَطَ بَطْنَهُ ضَبَطَ دِيْنَهُ، وَمَنْ مَلَكَ جُوْعَهُ مَلَكَ الْأَخْلَاقَ الصَّالِحَةَ، وَآنَّ مَعْصِيَةَ اللهِ بَعِيْدَةٌ مِنَ الْجَائِعِ، قَرِيْبَةٌ مِنَ الشَّبْعَانِ وَالشِّبَعُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ.

فَيَاعِبَادَ اللهِ! مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّنَوِّرَ قَلْبَهُ فَلْيُقَلِّلُ طَعَامَهُ، وَمَاقَلَّ طَعَامُهُ، كَمَا أَنَّ الطِّفُلَ وَمَاقَلَ طَعَامُهُ إِلَّا رَقَّ قَلْبُهُ وَنَدِيتُ عَيْنَاهُ، كَمَا أَنَّ الطِّفُلَ حِيْنَايَكُوْنُ جَائِعًا يَبْكِي وَيَتَرَتَّمُ عَلَيْهِ أُمُّهُ.

وَقَدُقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ٱلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءً، أَيْ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ بِعَى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ الْكَافِرَ الْمُتَمَرِّدَ بِاعْتِدَالٍ وَاقْتِصَادٍ فَكَأَنَّهُ يَأْكُلُ فِي مِعَ وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ الْكَافِرَ الْمُتَمَرِّدَ بِاعْتِدَالٍ وَاقْتِصَادٍ فَكَأَنَّهُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَلَكِنَّ الْكَافِرَ الْمُتَمَرِّدَ عَنَ اَدَالٍ الرِّيْنِ يَأْكُلُ بِنَهُمٍ وَشَرَاهَةٍ فَكَأَنَّهُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءً

وَلَيْسَ مَعْنَى النَّعْوَةِ إلَى تَقْلِيْلِ الطَّعَامِ هُنَا هُوَ أَنْ يَّعُوُمَ الْإِنْسَانُ جِسْمَهُ مَا يَغْتَا جُ النَّهِ مِنْ عَنَاصِرَ غِنَائِيَّةٍ لَازِمَةٍ، وَمَقَادِيْرَ مِنَ الطَّعَامِ مُنَاسِبَةً، إذْ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَّعُفَظَ نَفْسَهُ مِنَ الْهَلَاكِ وَالْمَرَضِ وَالضَّعْفِ وَالْهُزَالِ، وَيَنْبَعِيْ لَهُ أَنْ يَّسْتَوْفِى مِنَ الْهَلَاكِ وَالْمَرَضِ وَالضَّعْفِ وَالْهُزَالِ، وَيَنْبَعِيْ لَهُ أَنْ يَّسْتَوْفِى مِنَ الْهَلَاكِ وَالْمَرَضِ وَالضَّعْفِ وَالْهُزَالِ، وَيَنْبَعِيْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِى نَصِيْبَهُ الْمُلَاثِمِ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَصِحَ جِسْمُهُ وَيَعْتَدِلَ، وَلَكِنَّ نَصِيْبَهُ الْمُلْكِمِ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَصِحَ جِسْمُهُ وَيَعْتَدِلَ، وَلَكِنَّ نَصِيْبَهُ الْمُلْكِمُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يَصِحَ جِسْمُهُ وَيَعْتَدِلَ، وَلَكِنَّ الْمُعْفِى الْمُعْفِى أَنْ لَكُمْ وَمِنْ أَنْ يَتَعْلَى الْإِنْسَانُ أَكْبَرَ هَمِّهِ فِي الْحَيَاةِ مِلْأَ بَطْنِهِ الْمُعْمَى وَأَنْ يَتَنَا كُرَ قُولَ مَالِكِ بْنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَعِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ اللّهِ الْكَاعِمْ وَأَنْ يَتَنَلَكُمْ وَوْلَ مَالِكِ بْنِ دِيْنَادٍ "مَا يَنْبَعِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ

يا پوال تصبه

يَّكُوْنَ بَطْنُهُ أَكْبَرَ هَمِّهِ وَأَنْ تَكُوْنَ شَهْوَ تُهُ هِيَ الْغَالِبَةُ " ـ

عِبَادَ اللهِ إِنَّ كَثُرَةَ الطَّعَامِ فِي الْحَقِيْقَةِ لَتُثُقِيلُ صَاحِبَهَا عَنُ كَثِيرٍ مِثَايُرِيْكُ، وَأَنَّ الْإِسْرَ افَ فِي الطَّعَامِ يُؤَدِّى إِلَى التُّخْمَةِ، وَالتُّخْمَةُ كَثِيرٍ مِثَايُرِيْكُ، وَأَنَّ الْإِسْرَ افَ فِي الطَّعَامِ يُؤَدِّى إِلَى التُّخْمَةِ، وَالتُّخْمَةُ تُورِي اللَّهُ عَلَى اللَّخَمَةُ إِوَهُو عَمَلُ مُنَقِّرٌ، وَقَلُ تَجَشَّأُ رَجُلٌ عِنْدَرَسُولِ لَوْ يَكُرُ وَقَلُ تَجَشَّأُ وَهُو عَمَلُ مُنَقِّرٌ، وَقَلُ تَجَشَّأُ رَجُلٌ عِنْدَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ عَنَّا جُشَائكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي اللَّهُ نَيَا أَطُولُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُعِبُ الْمُسْرِفِيْنَ}

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرْانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ،أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِى فَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ،أَقُولُ قَوْلِى هٰذَا وَأَسُتَغْفِرُ وَهُ اِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ اِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ اللهَ فَوْرُ اللهَ هُوَ الْعَفُورُ اللهَ الرَّحِيْمِ.

- (١) ابن حبان: ١٣٨٩ والحاكم: والطبراني في الكبير: ١٣٥
  - (٢) محمد رسول الله: ١/٣٣١
  - (۳) بخاری: ۵۰۰۸ مسلم: ۱۳۰
- (٩) ابن مأجه: ٣٥٥٠ والاوسط: ٣٢٥٠ وشعب الإيمان: ٣٥٦٠

شوال المكرم بِسفِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيثِمِ

تم خورد نی کےفوائد

الله كے بندو! الله سے ڈرو، آپ صلّ الله اللہ کا فرمان ہے: '' ابن آ دم نے اپنے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا' ابن آ دم کے لئے چند لقمے کافی ہیں، جواس کی پشت کوسیدھا رکھیں،اگراس سے زیادہ کھاناہی ہے توبس ایک تہائی اپنے کھانے کے لئے،ایک تہائی

حصہ پینے کے لئے ،اورایک تہائی (اطمینان سے )سانس لینے کے لیے''۔ سامعین!اگر کوئی مسلمان اس نورانی حدیث یرممل پیرار ہے تو کئی بیاریوں ہے اس

كى حفاظت ہوجائے، قديم مسلمان كھانے يينے ميں اعتدال كولمحوظ رکھتے، اورحتي الامكان

اسراف اور فضول خرجی سے دوررہتے ، کیونکہ انہوں نے آپ سالٹٹا آیا ہم کے اس فر مان کوحر زِ جان بنالیا تھا:''جب تک ہم کو بھوک نہیں لگتی، کھاتے نہیں ، اور کھاتے ہیں توشکم سیرنہیں

ہوتے'' (یعنی بغیر بھوک کے کھانانہیں، اور اتنانہیں کھاتے کہ بھوک بالکل ہی ختم

ہوجائے )ان حضرات کا بیمل اس لیے تھا کہ ہیں ان کے طیبات اور اچھی چیزیں دنیاوی زندگی ہی میں ختم نہ ہوجائیں، وہ اپنے نفس کی طہارت کے ساتھ حواس کی سلامتی کے بھی

حریص تھے، وہ جانتے تھے کہ صحت وسلامتی کے لیے بہترین راستہ کھانے پینے میں

اعتدال سے کام لینا ہے۔ امام سفیان توری کا فرمان ہے: ''اگر تمہیں صحت اور نیند کی قلت

چاہئے تو کھانا کم کھایا کرو،حضرت ابراہیم بن ادہم م کاارشاد ہے: "جواینے پیٹ کوقا ہومیں

رکھے اس کا دین بھی قابومیں رہے گا، جسے بھوک پر کنٹرول حاصل ہو، وہ صالح اخلاق کا

مالک ہوگا' اللہ کی نافر مانی بھو کے آ دمی سے دوررہتی ہے، اور شکم سیر سے قریب ہوتی ہے،

شکم سیری دل کو مار ڈالتی ہے۔

يانجوال خطبه

لبذا ، سامعین کرام! جے قلب کی نورانیاں پیند ہوأ ہے کم کھانا چاہئے ، جس کا بھی کھانا کم

ہوگا،اس کے قلب میں رفت پیدا ہوگی اور آنکھیں اشکبار ہوں گی، جیسا کہ بچے ہوک کی وجہ سے رونے لگتا ہے تو مال کواس پر ترس آتا ہے، خود آپ ملا ٹیا ٹیا ٹیا کا فرمان ہے: ''مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے، اور کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے، 'یعنی مؤمن اعتدال کی راہ چلتا ہے، تو گو یا ایک ہی آنت میں کھار ہاہے، اور کا فرسر کش، آدابِ دین سے لا پر واہ ہو کر لا پچ کے ساتھ کھاتا ہے تو گو یا ساتوں آنتوں کو بھر رہا ہے، تقلیلِ طعام (کم خوردنی) کی ترغیب کا مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے جسم کو لازی غذائی عناصر اور کھانے کی مناسب مقدار سے بھی محروم کرد ہے، کیونکہ ایک انسان پر لازم ہے کہ ہلاکت، بیاری، کمزوری اور لاغری سے اپنے جان کی حفاظت کرے، اُسے چاہئے کہ اس کی صحت اور مزاج کے مناسب غذا کی مناسب مقدار اس کودیتار ہے تا کہ صحت اور اعتدال حاصل ہوجائے، بلکہ مطلب سے ہے کہ آدمی کی کوششوں کا نچوڑ اور سب سے بڑی فکر صرف پیٹ بھر نانہ ہو، اُسے چاہئے کہ امام ما لک بن دینار نگا ہے مقولہ یا در کھے: ''ایک مؤمن کو بیز بیا نہیں کہ اسے پیٹ کی سب سے زیادہ فکر ہو، اور اس کی شہوت یا در کھے: ''ایک مؤمن کو بیز بیا نہیں کہ اسے پیٹ کی سب سے زیادہ فکر ہو، اور اس کی شہوت یا لیہ ہوں۔

سامعین!بسیارخوری آ دمی کواس کے مختلف ارادوں سے روک دیتی ہے، کھانے میں اسراف بدہضمی کے راستے پرڈال دے گا،اور بدہضمی ڈکار کی کثرت کا باعث ہے، جوایک قابلِ نفرت عمل ہے، ایک شخص نے آپ سائٹ الیکٹی کے روبروڈ کارلی تو آپ سائٹ الیکٹی نے فرمایا:''اپنی ڈکارکوہم سے روک دو، جولوگ یہاں زیادہ شکم سیر ہوں گے، وہ بروز قیامت سب سے زیادہ بھو کے ہوں گے' فرمان باری تعالی ہے:'' کھا واور پیو،اور حدسے مت نکل جاؤ، بے شک اللہ تعالی حدسے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔'' اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کی توفیق عطافر مائے، (آمین)

خطبات بطير ٢٦٧ ( ٢٧٥)

## ذىالقعدة

پہلانطب : نعت اور شکرگزاری

وسراخطب: دعات بول كيون سهوتي

🕸 تيسرانطب : احترامٍ ملم

🐞 چونفت خطب : حج اورار کانِ اسلام کی حکمت

پانچوان خطب : الله داوراسس کےرسول کی محبت

ذى القعده

آكتم لله الذي خَلَق الإنسان في أَحسَن تَقُويُمٍ، وَصَوَّرَهُ أَحسَن صَوْرَةٍ، وَرَزَقَه مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فَتَبَارَك اللهُ رَبُّ الْعَالَمِين أَحْسَنَ صُوْرَةٍ، وَرَزَقَه مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فَتَبَارَك اللهُ رَبُّ الْعَالَمِين وَاشْهَد أَن لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْك لَه، وَهوَ أَحسَنُ الْخَالِقِيْن، وَاشْهَد أَن هُمَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْك لَه، وَهوَ أَحسَنُ الْخَالِقِيْن، وَاشْهَدُ أَن هُمَ اللهُ وَرُسُولُهُ الْبَهْ عُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِين، اللّهُ مَّ وَاللهُ وَرَسُولُهُ الْبَهْ عُوْثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِين، اللّهُ مَّ صَلِّوسَ لِلْمُ عَلَى سَيِّدِنَا هُمَ اللهُ وَعَلِي آلِه وَصَعْبِهِ الطَّيِّمِينَ الطَّاهِرِيْن.

أُمَّا بَعُدُ! فَيَا عِبَادَ اللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُلْنِبَةَ بِتَقُوى اللهِ وَاعتَبِرُوا مِمَا رَوَاهُ سَيِّدُنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي اسرَ ائِيلَ أَبرَصَ وأَقرَعَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقولَ: إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي اسرَ ائِيلَ أَبرَصَ وأَقرَعَ صَلَى اللهُ أَنْ يَّبُتَلِيهُمْ فَبَعَثَ الدِهِم مَلَكًا فَأَقَى الأَبرَصَ، وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَّبُتَلِيهُمْ فَبَعَثَ الدَهِم مَلَكًا فَأَقَى الأَبرَصَ، فَقَالَ: أَنْ شَيئٍ أَحَبُ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيهُمْ فَبَعَثَ الدَهِم مَلَكًا فَأَقَى الأَبرَصَ، فَقَالَ: أَنْ شَيئٍ أَحَبُ الله وَيُهَا لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْلُ حَسَنٌ، وَيَنُهُ عَلَى النّاسُ قَالَ: فَمَسَحَهُ فَلَهُ مَتِ عَنْهُ قَلَوْهُ وَأُعْلِى اللهُ وَيُهَا لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْداً حَسَنًا وَاللهُ وَيُهَا لَا وَقَالَ: اللهُ وَيُهَا لَا اللهُ وَيُهَالَ اللهُ وَيُهَا لَا اللهُ وَيُهَا لَ وَقَالَ: أَلْكِالُهُ وَقَالَ: أَلْ اللهُ وَيُهَا لَا أَنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَيْهَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْهَا وَقَالَ: أَلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيُهَا لَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّ

قَالَ: فَأَقَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْعٍ أَحَبُّ اِلَيْكَ؟قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَنُهَ عَلَى الْأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْعٍ أَحَبُ اِلَيْكَ؟قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَنُهُ عَنْهُ وَأُعْطِى شَعْرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ النَيْكَ؟ قَالَ: اَلْبَقَرُ، فَأُعْطِى بَقَرَةً حَامِلاً، فَقَالَ: بَارَك اللهُ لَكَ فِيْهَا \_

قَالَ: فَأَتَّى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْئٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؛ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ

اللهُ إِلَى بَصَرِى فَأَبُصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ النَّهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ النَّكَ؟ قَالَ: اَلْغَنَمُ، فَأُعْطِى شَاةً وَالِمَّافَأُنْتِجَ هٰذَا نِوَوَلَكَ هٰذَا، قَالَ: فَكَانَ لِهٰذَا وَادِمِنَ الْإِبِلِ، وَلِهٰذَا وَادِمِنَ الْبَقرِ، وَلِهٰذَا وَادِمِنَ الْغَنَمِ.

قَالَ: ثُمَّ اِنَّهُ أَنَّ الْأَبْرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلُّ مِسْكِيْنُ قَلَابُلاَ غَلِاالْيَهِ مِسْكِيْنُ قَلَابُلاَ غَلِاالْيَهِ مِالْيَهِ مِسْكِيْنُ قَلَابُلاَ غَلِاالْيَهِ مِالْيَهِ الْكُونَ الْحَسَنَ وَالْجِلْلَا الْحَسَنَ وَالْجِلْلَا الْحَسَنَ وَالْجِلْلَا الْحَسَنَ وَالْجَلْلَا الْحَسَنَ وَالْجَلْلَا الْحَسَنَ وَالْجِلْلَا الْحَسَنَ وَالْجِلْلَا الْحَسَنَ وَالْجَلْلَا الْحَسَنَ وَالْجَلْلَا الْحَسَنَ وَالْجَلْلَا الْحَسَنَ وَالْجَلْلَا الْحَسَنَ وَالْجَلْلَا الْحَسَنَ وَالْجَلْلِ الْكُونَ الْحَسَنَ وَالْجَلْلَا الْحَسَنَ وَالْجَلْلَا الْجَلْلَ لَهُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِى فَقَالَ: الْخُلُولُ النَّاسُ وَقَالَ: اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ: اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ: اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ: اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ اللهُ إلى مَا كُنْتَ قَالَ: وَأَقَى الْأَقُرَعُ فِي صُوْرَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ: اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ لِهُ اللهُ إلى مَا كُنْتَ قَالَ: وَأَقَى الْأَقُرَعُ فِي صُوْرَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ لَاهُ إلَى مَا كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ: اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَقَالَ لِهُ اللّهُ إلى مَا كُنْتَ عَلَى هَنَا، فَقَالَ: اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّهُ إلى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدٌ عَلَى هَنَا، فَقَالَ: اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إلى مَا كُنْتَ عَلَى مَارَدٌ عَلَى هَنَا، فَقَالَ: اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إلى مَا كُنْتَ عَلَى مَالَا عُلْ عَلَى هَنَا، فَقَالَ: اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا

قَالَ: وَأَنَّى الْأَعْمٰى فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنُ وَابْنُ سَبِيْلٍ، اِنْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِيْ، فَلاَ بَلاَغَ لِي الْمَيْوَمِ الاَّ وَابْنُ سَبِيْلٍ، اِنْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِيْ، فَلاَ بَلاَغَ لِي الْمَيْوَمِ الاَّ بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّانِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِي فَكُنُ مَا شِئْت، وَدَعُ سَفَرِيْ، فَقَالَ: قَلُ كُنْتُ أَعْمٰى فَرَدَّ اللهُ اِنَّ بَصِرِي فَكُنُ مَا شِئْت، وَدَعُ سَفَرِيْ، فَقَالَ: قَلُ كُنْتُ أَعْمٰى فَرَدَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ لاَ أَجْهَلُكَ الْمَيْكَ اللهُ عَنْكَ وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ. (١) مَالَكَ فَإِنَّمَ اللهُ عَنْكَ وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ. (١) فَقُلُ رَضِيَ عَنِ فَقَالَ تَلُ وَتَعَالَى قَلْ رَضِيَ عَنِ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكَ وَتَعَالَى قَلْ رَضِيَ عَنِ فَقَلْ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ! أَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَلْ رَضِيَ عَنِ فَقَلْ رَأَيْتُمْ عِبَادَاللهِ! أَنَّ اللهُ الله

الْأَعْلَى وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْهِ وَهُمَا الْأَبْرَصُ وَالْأَقْرَعُ اللَّذَانِ لَمُ يَشُكُرًا نِعْمَةَ اللهِ وَلَمْ يَرْحَمَا هَذَا السَّائِلَ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي سَأَلَهُمَا يَشُكُرًا نِعْمَةَ اللهِ وَلَمْ يَرْحَمَا هَذَا السَّائِلَ الْمِسْكِيْنَ الَّامُوَالِ الْعَظِيْمَةِ بِاللهِ تَعَالَى الْأَمُوالِ الْعَظِيْمَةِ اللهِ اللهِ يَعَالَى الْأَمُوالِ الْعَظِيْمَةِ اللهُ الْكَثِيرَةِ .

عِبَادَاللهِ! وَفِي هٰنَهِ الْقِصَّةِ أَكْبَرُعِبْرَةٍ لِمَنْ كَانَ فِي قِلَّةٍ وَفَقُرٍ وَأَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْأَوْلادِ وَالْأَمُوالِ وَالْجَاهِ وَالْمَنْصِبِ، فَإِنَّهُ يَجِبُأَنُ لَا يَغُفَلَ عَنِ الْحَالِ الْأَوَّلِ، فَيُكْثِرُ مِنْ حَمْدِ اللهِ وَشُكْرِةِ وَيَحِنَّ وَيَعْطِفَ لَا يَغُفَلَ عَنِ الْحَالِ الْأَوَّلِ، فَيُكْثِرُ مِنْ حَمْدِ اللهِ وَشُكْرِةِ وَيَحِنَّ وَيَعْطِفَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الْمَسَاكِيْنِ، نَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيْقَ لِشُكْرِةِ، آمِيْنَ .

فَاتَّقُوْا اللهَ عِبَادَ اللهِ! وَاشَكُرُوْااللهَ عَلَى مَاأَتَاكُمْ مِن نِعَمِ لاَ تُعَلَّوُوَا اللهَ عُلَى مَاأَتَاكُمْ مِن نِعَمِ لاَ تُعَلَّوُولا تُعُطى، وَاسْأَلُوااللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَافِيةَ، وَأَنَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَوِيكَ مَن أَلْقَى السَّهْعَ وَهُو شَهِينَّ، فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَهُوَ الَّذِي مُنَ أَنْشَأَلكُمُ السَّهْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْوَى الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {وَهُوَ الَّذِي مُأَنْشَأَلكُمُ السَّهْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْوَى الشَّيْطَانِ السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَنْ السَّهُ عَنْ السَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْعُرْوَنَ } [1] وَيَعْنَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(۱) بخاری: ۳۳۳۱ مسلم: ۲۹۳۱ (۲) مؤمنون: ۵۸ (۳) النهل: ۳۰

يبلا حطب ٢ (٣٤١) خطب القعده

ذى القعده

بِسُ جِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيثِ

يهلاخطبه

نعمت وشكر گزاري

اللّٰد تعالیٰ کے بندو! میں آپ حضرات کواورخوداینے گنہ گارنفس کوتقوی کی وصیت كرتا مول، اورآب حضرات ذرا آب سالله إليهم كي اس حديث سيسبق حاصل كرين: '' بنواسرائیل میں تین اشخاص تھے،ایک برص کی بیاری والا،ایک گنجااورایک نابینا، پھر الله نے تینوں کوآز مانے کا ارادہ کیا، لہذاان کے پاس ایک فرشتہ کوروانہ کیا، اس نے سفید داغ والے سے یو چھا کہ تجھے کونی چیز زیادہ پسند ہے؟ کہا کہ خوبصورت رنگ اور حسین کھال اور میری بیہ بیاری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، تواس فرشتے نے ہاتھ پھیراتو برص ختم ہوکرخوبصورت رنگ اور چیڑی حاصل ہوگئی، یو چھا: تجھے کونسا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا کہاونٹ یا پھراس نے گائے کہا، راوی کوشک ہے، تو اُسے ایک حاملہ اور قریب الولادت اونٹنی مرحمت ہوئی ، پھر کہا: اللہ تحقیجے اس میں برکت دے، پھر گنج کے یاس جاکر یوچھا کہ کیا چیز زیادہ محبوب ہے، تو کہا کہ خوبصورت بال اوریہ بیاری ختم ہو جائے جولوگوں کی نفرت کا باعث بنی ہوئی ہے، تو فرشة نهمس كيا اور سنج كي بياري ختم موكر خوبصورت بال آسكة ، يوجها كه كونسا مال تم کوزیادہ پسندہے؟ تو جواب دیا کہ گائے ،سوأسے ایک حاملہ گائے عنایت ہوئی ، پھر دعا دی کہ اللہ اس میں تہمیں برکت دے، چر نابینا ہے آ کر یو چھا کہ کونی چر تمہیں زیادہ محبوب ہے؟ تو کہا کہ اللہ میری بینائی بحال کردے تا کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، تو فرشتے نے اُسے مسح کیا اور پھراللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی، یو چھا کہ کونسا مال تمہاری نگاه میں زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو کہا کہ بکری، الہذا ایک بچیروالی بکری عنایت ہوئی، اب

ين عبر

اس کے اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی ، اور دوسرے کے گائے بیلوں اور تیسرے کی بكريول سے بھی وادی ير ہوگئی، فرما يا كه پھروہ فرشته اس شكل وصورت ميں برص والے کے یاس آ کر کہنے لگا کہ میں ایک مسکین آ دمی ہوں، سفر کے سارے اسباب منقطع ہو چکے ہیں، آج مجھے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ کا سہارا ہے پھرتمہارا،جس ذات نے تمہیں خوبصورت رنگ اور حسین چڑی اور مال دیااس کے واسطے سے ایک اونٹ کا سوال ہے تا کہ میں اس پر اپنے منزل تک پہنچ سکوں، تو اس نے جواب دیا کہ حقوق بہت زیادہ ہیں (یعنی مہیں نہیں دے سکتا)، تو فرشتہ نے کہا: یوں لگتا ہے کہ میں مہیں بچیانتا ہوں ،کیا توبرص کی بہاری میں مبتلانہیں تھا؟ اورلوگوں کو تجھے سے گھن نہیں آتی تھی؟ تو بالکل غریب تھا، پھر اللہ نے بیسب کچھ دے دیا، تو کہنے لگا کہ بید وات تو باپ دا دا سےمیراث میں ملی ہوئی ہے،توفرشتہ نے کہا کہا گرتوجھوٹا ہےتواللہ تجھے پرانی حالت پر لوٹا دے، پھر گنجے کے پاس بھی یہی گفتگو ہوئی تواسے بھی اسی طرح بددعا دے دی، پھر نابینا کے پاس اسی شکل وصورت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میں ایک مسکین مسافر ہوں ، اور سفر کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں، اوراب توبس ایک اللہ کا سہارارہ گیا ہے اس کے بعد پھرتمہارا،جس ہستی نے تمہاری بینائی لوٹا دی ہے اس کے واسطے سے ایک بکری کاسوال ہے، کہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں، تواس نے جواب دیا کہ بے شک میں نابیناتھا، پھراللہ نے مجھے بینا کردیا تہمیں جتناجی چاہے لے جاؤ، باقی حیور دوہشم الله کی! آج الله کی خاطر جو یچھ بھی لے جاؤ مجھے اس میں کوئی حرج اوریریشانی نہیں، تو فرشتہ نے جواب دیا کہتم مال اپنے ہی یاس رکھو، بیتو در حقیقت تم لوگوں کی آز مائش تھی، اس میں اللّٰہ تم سے راضی اور ان دونوں سے ناراض ہوئے ، [صحیح مسلم] آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالی نابینا سے راضی اور دوسرے دونوں سے ناراض ہوئے ، چونکہ انہوں نے نعمتِ الٰہی کاشکر نہ ادا کیا ، اور اللہ کا واسطہ دے کر مانگنے والے سکین پررحم نہ کیا ،جس نے انہیں بیظیم دولت اور بیاری سے شفاعطا کی تھی۔

سامعین! اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے ان حضرات کے لیے جوغریبی وقلت کا شکار تھے پھر اللہ نے ان کو مال واولا دویا،عہدہ اور مقام سے نوازا، ان کو لازم ہے کہ اپنی پہلی حالت کو نہ بھولے، بلکہ اللہ تعالی کی خوب تعریف اور شکر ادا کرے اور غریبوں بررتم وشفقت سے پیش آئے، اللہ جمیں شکر کی تو فیق بخشے، (آمین)۔

پسسامعین کرام! اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالی کی ان گنت نعمتوں پر اس کا شکر بیدادا کرو، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اس کا شکر بیدادا کرو، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اس کے فرمان سے غور سے سننے والوں کو ہدایت کی دولت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے: ''اور وہ ایسا ہے جس نے تمہار سے لیے کان اور آئکھیں اور دل بنائے ، تم لوگ بہت ہی گھٹکر کرتا ہے اور جو بہت ہی گھٹکر کرتا ہے اور جو

ناشکری کرتاہے تو میرارب غنی ہے کریم ہے۔ رعور سریان

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فرمائے، (آمين)

دوسراخطيه

## بِسْ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ فَي القعده

آمَّا بَعْلُ! فَيَا عِبَادَاللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى الْمُنْ نِبَةَ بِتَقْوَى اللهِ الْيُهَالِيُكَافَعُ، وَ الْمُلْكِانَالاَيُكَافَعُ، وَ الْيُهَالِيُكَافَعُ، وَ الْيُهُ بَعِيْعُ الْقُوى، وَآمَامَهُ تَضْمَحِلُ بَعِيْعُ الْقُوى، وَآمَامَهُ تَضْمَحِلُ بَعِيْعُ الْقُوى، وَآمَامَهُ تَضْمَحِلُ بَعِيْعُ الْقُوى، وَآمَامَهُ تَضْمَحِلُ بَعِيْعُ الْقُدَرِ، وَلَكِنَّ جُنُوْدَهُ لَا يَمُنُّهُ بِعِلِّالاً مَنْ طُلِيمَ، وَكَانَ عَلَى أَمْرِهِ وَ مَهْيِهِ اللّهُ مَنْ وَلَكِنَّ جُنُودَهُ لَا يَمُنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَرُوفِ وَنَهَوْ اعْنِ الْمُنْكَرِ، وَلِللهِ وَعَاقِبَةُ الْا مُؤْولِ ) . (١)

آيُّهَا النَّاسُ! نَحْنُ عِبَادُ اللهِ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ كَثْرَتِنَا نَدُعُواللهَ لَيْلًا وَ اللهُ اللهُ المُسْلِمُوْنَ مَعَ كَثْرَتِنَا نَدُعُواللهَ لَيْلًا وَ اللهُ عَلَيْرُ مَسْمُوْعٍ، وَيُظَنُّ أَنَّ الدُعَاءَ غَيْرُ مَشْمُوعٍ، وَيُظَنُّ أَنَّ الدُعَاءَ غَيْرُ مَشْمُوعٍ، وَيُظَنُّ أَنَّ الدُعَاء عَيْرُ مَقْبُولٍ، فَلِمَاذَالا يُجَابُ الدُعَاء ؟ وَلِمَاذَالا نُنْصَرُ عَلَى الْآغْدَاء أَغْدَائِنَا مَقْبُولٍ، فَلِمَاذَالا يُجَابُ الدُعَاء ؟ وَلِمَاذَالا نُنْصَرُ عَلَى الْآغْدَاء أَغْدَائِنَا

وَاعْنَاءِالرِّيْنِ اللَّسْنَامُسُلِيْنَ السَّنَامُومِنِيْنَ السَّنَابِالْإِجَابَةِمُوعُودِيْنَ ا نَعَمْمُسُلِمُوْنَ وَلَكِنْ بِالْإِرْثِ، وَمُؤْمِنُوْنَ وَلَكِنْ بِالْإِسْمِ، وَنَحْنُ وَإِنْ وُعِلْنَا اِجَابَةَ النُّعَاءِ، لَكِنَّ اعْمَالَنَا سَيِّئَةٌ وَقُلُوبَنَا فَاسِلَةٌ وَمُعَامَلَاتِنَا جَائِرَةٌ، فَكَيْفَ يُسْتَجَابُ اللَّهَاءُ وَكَيْفَ نُنْصَرُ عَلَى الْأَعْنَاء ؟

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَدْهَمْ رَحِمَهُ اللهُ حِيْنَ سَأَلُوهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى "
اَدْعُونِيُ اَسُتَجِبُ لَكُمْ " وَإِنَّا نَلُمُوا فَلَمْ يُسْتَجَبُ لَنَا، فَقَالَ:مَاتَتُ الْدُعُونِيُ اَسُتَجِبُ لَكَا، فَقَالَ:مَاتَتُ قُلُوبُكُمْ مِنْ عَشَرَةِ اَشْيَاء، اَوَّلُهَا: إِنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللهَ وَلَمْ تُؤَدُّوا حَقَّهُ، قُلُوبُكُمْ مِنْ عَشَرَةِ اَشْيَاء، اَوَّلُهَا: إِنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللهَ وَلَمْ تُؤَدُّوا حَقَّهُ، وَقَرَأْتُم كِتَابَ اللهووَلَمْ تَعْبَلُوا بِهِ وَادَّعَيْتُمْ عَلَاوَةَ الْبِلِيسَ وَالْيَتُمُوهُ، وَقَرَأْتُم كِتَابَ اللهووَلَمْ تَعْبَلُوا الْهِ وَادَّعَيْتُمْ عَلَاوَةَ الْبِلِيسَ وَالْيَتُمُوهُ وَقَرَأْتُم كِتَابَ اللهووَلَمْ تَعْبَلُوا لِهِ وَادَّعَيْتُمْ وَسُنَتَهُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتُهُ وَالْمَاتُونَ وَلَمْ تَنْتَمُوا عَنِ النَّانُوبِ وَلَمْ تَعْبَلُوا لَهَا وَادَّعَيْتُمْ خَوْفَ النَّارِ وَلَمْ تَنْتَمُوا عَنِ النَّانُوبِ وَلَمْ تَعْبَلُوا لَهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَالله وَلَمْ تَنْتَمُوا عَنِ النَّانُوبِ وَلَمْ تَعْبَلُوا لَهُ وَاللّهُ وَالله مِنْ اللهو وَلا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَرَقَ اللهو وَلا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَلُونُ وَلَى اللهو وَلا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَلَى اللهو وَلا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَتَلُونُونَ وَرَقَ اللهو وَلا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَلَا تَشْكُرُونَ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَلَوْ قَالَاهُ وَلَا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونَا وَاللّهُ وَلا تَشْكُرُونَهُ وَتَلُونُونَ وَلَا تَشْكُرُونَا وَلَا تَشْكُرُونَ وَلَا تَشْكُرُونَا وَلَا تَعْتَامُونَ وَلَا تَعْتَامُونَ وَلَا تَشْكُرُونَا وَلَا تَعْتَامُونَ وَلَا تَشْكُرُونَا وَلَا لَاللهو وَلا تَشْكُرُونَا وَلَا تَعْتَامُونَ وَلَا تَلْمُونَا وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا تَشْكُونُ وَلَا تَشْكُونُ وَلَا تَشْكُونَا وَلَا لَاللهُ وَلَا تَلْمُ اللهُ وَلَا تَعْتَامُونُ وَلَا تَعْتَامُونَ وَلَا تَعْتَالُونَ وَلَا تَلْمُ عَلَا لَا عَلَا اللّهُ وَلَا لَعُولُونَا فَا فَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا لَا عَلَا لَا لَا لَا لَا لَا عَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَل

فَاعْلَمُوْاعِبَادَاللهِ اَنَّ اَسَاسَ الْإِجَابَةِ صَلَاحُ الْاَعْمَالِ الَيْهِ يَضْعَلُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّائُ يَرْفَعُهُ فَمَنْ صَلُحَتْ اَعْمَالُهُ أُجِيْبَ دُعَاءُهُ وَمَنْ فَسَلَتَ اَعْمَالُهُ أُجِيْبَ دُعَاءُهُ وَمَنْ فَسَلَتَ اَعْمَالُهُ رُدَّتُ دَعُواتُهُ فَلَا عَبَبَ اَنْ نَخْنُلُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَمَنْ فَسَلَتَ اَعْمَالُهُ رُدَّتُ دَعُواتُهُ فَلَا عَبَبَ اَنْ نَخْنُلُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَاللهُ عَلَيْنَا مَنْ لَا يُعْبَرُهُ لَنَا كَلِمَةً وَسَيِّلُنَا الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ تَعَوَّذَ مِنْهُ اللهُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا الرَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ تَعَوَّذَ مِنْهُ اللهُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا وَلَا يَتُعَوِّذَ مِنْهُ اللهُمُّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا وَلَا يَتُو وَسَلَّمَ قَلْ اللهُ وَيُنَا وَلَا يَوْمَنَا وَلَا يَتُو مِنْهُ اللهُ هُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا وَلَا يَتُو مِنْهُ اللّهُ هُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ الْعُولُ مِنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ الْعُلُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامِ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَالِ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

لَاعِجَبَ أَنْ نَكُوْنِ اَذِلَا ۚ فِي الْأَرْضِ مَا دُمْنَا لِأَوَامِرِ الْهَوَى وَ الشَّيْطَانِ مُسْتَمِعِيْنَ، وَفِي الشَّهَوَاتِ مُنْغَمِسِيْنَ، وَلِرِبِّنَا عَاصِيْنَ وَعَنْ قُرْ آنِهِ مُغْرِضِيْنَ، يَا هُؤُلَا وَانْ كُنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ السَّعَادَةَ فِي هَنِهِ وَعَنْ قُرْ آنِهِ مُغْرِضِيْنَ، يَا هُؤُلَا وَانْ كُنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ السَّعَادَةَ فِي هَنِهِ الْحَيَاةِ وَفِي اللَّالِ القَوْرَةِ، فَطَرِيقُهُا بَيِّنَ وَاضِعٌ، اَنْ تَقْصِدُوا إِلَى الْقُرْ آنِ فَتَعَلَّمُوهُ وَفِي اللَّالِ اللَّوْرَةِ، فَطَرِيقُهُا بَيِّنَ وَاضِعٌ، اَنْ تَقْصِدُوا إِلَى الْقُرْ آنِ فَتَعَلِيْكُوا مِنَا عَلِمُتُمْ وَالْكَالُوا بَعَا عَلِمُتُمْ وَاللَّ اللَّهُ مِنَا لَوْلُ فَتَعْرِفُوهُ وَهُو مُؤْمِنَ فَلَائِمُ وَبَيْدُنَ وَجَنَّتِ فَعَلَمُ وَاللَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا عُلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُولِ فَتَعْرِفُوهُ وَمُؤْمِنَ فَلَائُوا بِعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ وَهُو مُؤْمِنَ فَلَنُعْ مِنْ اللَّهُ عَلَى السَّعَامِ وَبَيْدُنَ وَجَنَّتِ فَعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّعَامِ وَبَيْدُ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
وَمَنْ اَعُرْضَ عَنْ ذِكْرَى فَانَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَتَحْشُرُ لُا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَنِى اَعْمَى وَقَلَ كُنْتُ بِصِيْرًا، قَالَ كَنَالِكَ
اَعْمَى، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَنِى اَعْمَى وَقَلَ كُنْتُ بِصِيْرًا، قَالَ كَنَالِكَ
اَتُتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا، وَكَنَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، وَكَنَالِكَ نَجُزِى مَنْ
اَتَتُكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا، وَكَنَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، وَكَنَالِكَ نَجُزِى مَنْ
السَّرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِأَيَاتِ رَبِّهِ، وَلَعَنَابُ الْإِخِرَةِ اَشَدُّ وَابَقَى (٣)
السَّرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِأَيَاتِ رَبِّهِ، وَلَعَنَابُ الْإِخِرَةِ اَشَدُّ وَابَقَى (٣)

بستمالله الرَّحْيِن الرَّحِيثِم

ذ يالقعده

دوسراخطيه

دعا كيون قبولنهين ہوتى ؟

سامعین کرام! میں اینے خطا کارنفس سمیت آپ تمام حضرات کواللہ سے ڈرنے

کی وصیت کرتا ہوں، لوگو! الله کوالی قوت حاصل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا،

اس کی حکومت سے کوئی ٹکرنہیں لےسکتا، اس کی فوج کوشکست دیناکسی کے بس میں

نہیں،اس کے آگے ساری فوجیں فانی ہیں،لیکن اس کی فوج کی امداد وحمایت صرف

مظلوم کو ہی حاصل ہوسکتی ہے جو کہ اس کے احکام کا یابند اور کتاب وسنت کی روشنی میں

منزل کی طرف گامزن ہو، اور اللہ تعالی صرف اس کی مدد کریں گے جواس کی ( یعنی اس

کے دین کی ) مددکر تاہے، بلاشبہوہ قوی اور غالب ہے۔

سامعین کرام! ہم اُمت مسلمہاس کثرت تعداد اور شب وروز سراً وجہراً اس ہے

دعا کے باوجود میرمحسوس کررہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہورہی ہیں، ہماری شکایتوں کی شنوائی نہیں ہوتی ، آخر وہ کیا سبب ہے جس کی وجہ سے دعا عیں قبول نہیں

ہوتیں؟ اور ہمارے اور دینِ اسلام کے دشمنوں پر ہمیں غلبہ کیون نہیں حاصل ہوتا؟ کیا

ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیااللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کا وعد نہیں ہے؟ جی ہاں!

ہم مسلمان تو ہیں، لیکن بداسلام ایسا ہے جومیراث میں ملاہے، ہم مومن ہیں لیکن نام

کے اور ہم سے گر چیدعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، کیکن ہمارے اعمال از حد بودے ہیں،

ہمارے دل فسادو دیگاڑ کی نذر ہو چکے ہیں اور ہمارے سارے امور راہِ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، ایک صورت میں کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ اور کس طرح دشمنوں کے

مقابلہ میں ہماری نصرت ومدد ہوگی؟ جب لوگول نے حضرت ابراہیم بن ادہم ﷺ یع چھا

كة قرآن كريم ميں الله تعالى نے دعا يرقبوليت كا وعده فرمايا ہے پھر ہمارى دعا تميں قبول

کیوں نہیں ہوتی؟ توارشاد فرمایا: دس باتوں کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں (جس کے سبب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی )۔

(۱) ہم نے اللہ کی معرفت اور پہچان کے باوجوداس کاحق ادانہ کیا، (۲) قرآن

کریم تو پڑھ لیا، لیکن اس کی تعلیمات پر عمل کی کوئی پرواہ نہ کی، (۳) ابلیسِ لعین سے

دشمنی کے دعوے کے باوجوداس سے دوستی رکھتے ہو، (۴) حضورا کرم مالیٹی آپٹی سے محبت

کا دم بھرتے ہو، لیکن آپ مالیٹی آپٹی کی سنتوں اور اقتدا وا تباع کوچھوڑ بیٹے ہو، (۵)

ہنت کی محبت کا دعوی تو کرتے ہو، لیکن اس کی تیاری سے بے فکر ہو، (۲) جہنم سے

ڈرنے کا تو دعوی ہے، لیکن گنا ہوں سے بازر ہنے کی کوئی فکر نہیں، (۷) موت کے برحق

ہونے کا تو دعوی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کررہے ہو، (۸) لوگوں کی عیب
جوئی میں پڑے ہوا ورخودا پنے عیوب کی طرف سے آنکھ بند کرکے غافل بیٹے ہو، (۹)

اللہ کی روزی کھاتے رہتے ہو، لیکن اس پر شکر گزاری سے عاری ہو، (۱۰) اپنے مردوں

کو دفن کرتے رہتے ہو، لیکن اس سے عبرت ونصیحت حاصل نہیں کرتے۔

اللہ کی روزی کھاتے رہتے ہو، لیکن اس سے عبرت ونصیحت حاصل نہیں کرتے۔

پس اللہ کے بندو! دعا کی قبولیت کی اصل بنیا داعمال کی اصلاح ہے، پاکیزہ باتیں اور نیک اعمال اس بارگاہ میں اُٹھا لیے جاتے ہیں، سوجس کے اعمال اچھے ہوئے اس کی دعا رد کر دی جائے گی، پھر مختلف میدانوں میں دعا قبول ہوگی اور جو برا ہوگا اس کی دعا رد کر دی جائے گی، پھر مختلف میدانوں میں ہماری شکست اور ذلت پر تعجب کا کیا سوال؟ ایسی صورت میں ظالموں کا ہم پر مسلط ہوجانا بعید نہیں جو نہ ہمارے کسی عہد کا پاس کریں اور نہ کسی بات کا احترام ملحوظ رکھیں، الیں عالتوں سے آپ ساٹھ آئی ہے، نیاہ چاہی ہے، یا اللہ! ہمارے گنا ہوں کی پاداش میں ہم پر ایسوں کو مسلط نہ فر ما جو نہ تجھ سے ڈریں اور نہ ہم پر رحم فر ما نمیں، جب تک ہم این خواہ شات اور شیطان کے غلام سے رہیں، شہوتوں میں ڈو بے رہیں، اللہ کی نا فر مانی این خواہ شات اور شیطان کے غلام سے رہیں، شہوتوں میں ڈو و بے رہیں، اللہ کی نا فر مانی

ذى القعده

یرڈٹے رہیں اور قرآن کریم اور اس کی تعلیمات سے روگر دانی کرتے رہیں تو اس

روئے زمین پر ہماری ذلت آمیز زندگی میں تعجب کی کیابات ہے۔

سامعین! اگرتم دو جہاں کی سعادت وفلاح کے خواہاں ہوتو اس کا راستہ بالکل واضح ہے، قرآن کریم کی تعلیم کی فکر کرو، آپ سالٹھائیاتی کے ارشادات سے سینوں کو منور

کرلو، پھران تعلیمات پریابندی ہے عمل پیرارہو، پھردیکھ لو گے کہاللہ کی نصرت کسے قدم قدم پرد علیری فرماتی ہے، نیک اعمال کرنے والے ہرمؤمن مردوعورت سے قرآن

کریم کا وعدہ ہے کہا ہے اس دنیا میں بھی ایک یا کیزہ زندگی عطا ہوگی اور آخرت میں ۔

بہترین اجروثواب حاصل ہوگا۔

پس اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرتے رہواور دین کے سلسلے میں اپنے نفس اور خواہشات کی اتباع کے بجائے کتاب وسنت کی پیروی کرو، یہی راستہ تم کو جنت تک

پہنچادے گا،آپ سالٹھ آلیل کا ارشاد ہے:''میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں، جب تک ان دونوں پرمضبوطی ہے کار بندرہوگے ہرگز گمراہ نہ ہوگے:'' قر آن کریم اور

سنت رسول صلَّهٔ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْ 'اللَّه تعالى كاارشاد ہے: جوشخص میری نصیحت سے اعراض كرے گا تواس کے لیے نگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز اس کواندھا اُٹھا ئیں گے، وہ کہے گا کہ

ا بير براب أب في مجهوا ندها كيول ألها يامين تو آنكھوں والاتھا،ارشاد ہوگا:

ایساہی (تجھے عمل ہوا تھا اور یہ کہ) تیرے پاس میرے احکام پہنچے تھے پھر تونے

اس کا کچھ خیال نہ کیا اور ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جاویگا اور ای طرح اس تخص کوہم سزادیں گے جوحدسے گز رجاوے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لاوے اور واقعی

آخرت کاعذاب ہے بڑاسخت اور بڑادیریا۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطا فر مائے ، ( آمين ) \_

تيسراخطيه

## بسنمالله ِالرَّحْدِنِ الرَّحِيْجِ

ذى القعده

آلُحَهُ لُ اللّٰهِ وَلِيّ الْهُ تَقِينَ، وَ نَاصِرِ الْهُ وَمِنِينَ، سُبُحَانَك رِبِّ اَنْت وَلِيّ فِي اللّٰهُ نَيَا وَالْحِفْيِ بِالصَّالِحِيْنَ وَاشْهَلُ اَنْ لَا اِللّٰهُ وَحُدَة لَا شَرِيْك لَهُ، شَهَا دَةَ مَنْ اَخْلَصَ النِّيَّة لِوَجْهِ الْكَرِيْمِ، وَ اللّٰه وَحُدَة لَا شَرِيْك لَهُ، شَهَا دَةَ مَنْ اَخْلَصَ النِّيَّة لِوَجْهِ الْكَرِيْمِ، وَ الشَّهُ لُا اللّٰهُ وَحُدَة لَا شَرِيْك لَهُ الصَّادِقُ الْأَمِنَى، اللّٰهُ مَّ اللّٰهُ الصَّادِقُ الرَّامِيْنَ اللّٰهُ مَا اللهُ وَاصْحَابِهِ النَّذِيْنَ آمَنُو اوَعَمِلُوا الصَّالِحِ وَالصَّفْحَ عَنْ زَلَّا وَمِهُ الْوَلَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَ اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ النَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَ اللّٰهُ الصَّالِحِ اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ النَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِ اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ النَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحِ وَتَوَاصَوْا بِالْوَلَا وَلِا خُوانِهِمْ وَالصَّفْحَ عَنْ زَلَّا وَبِهِمْ .

أُمَّا بَعُلُ: فَيَا عِبَادَاللهِ! اِتَّقُوْا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ اللهَ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا، وَاعْلَمُوا: أَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ إِنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ إِنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ إِنَّ اللهَ عَنْ وَلَيَا مُعَوْنَ اللهَ عُرُوفِ إِلَيْهُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا مُبَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَعْفِنَ اللهَ وَيُعْفِي اللهَ عَنِي اللهَ عَنِي اللهَ عَنِي اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ يَرْ حَكِيْمٌ } (١)

فَالْمُوْمِنُ عِبَادُ اللهَ وَلِيُّ لِأَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ، وَالْمُسْلِمُ نُوْرٌ لِأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ، يُصافِيْهِ فِي مَوَدَّتِهِ وَ يُغْلِصُ لَهُ فِي الْمُسْلِمِ، يُصافِيْهِ فِي مَوَدَّتِهِ وَ يُغْلِصُ لَهُ فِي الْمُسْلِمِ، يُصافِيْهِ فِي مَوَدَّتِهِ وَ يُغْلِصُ لَهُ فِي صَعْبَتِه، فَلَا يَنْبَغِي اَنْ يَغْنُلَهُ اَوْ اَنْ يُحَقِّرَهُ أَوْ أَنْ يُضْمِرَ لَهِ شَرَّا، صَعِلَ صَعْبَتِه، فَلَا يَنْبَغِي اَنْ يَغْنُلَهُ اَوْ اَنْ يُحَقِّرَهُ أَوْ أَنْ يُضْمِرَ لَهِ شَرَّا، صَعِلَ مَعْبَتِه، فَلَا يَنْبَغِي اَنْ يَغْنُلَهُ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، وَخَطَبَ النَّاسَ بِصَوْتٍ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، وَخَطَبَ النَّاسَ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ حَتَّى سَمِعَتْهُ الْقَوَاعِلُ مِنَ النِّسَاءِ فِي الْبُيُوتِ، وَقَالَ: "يَامَعْشَرَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لِيُعْمِنَ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تَتَبَعُوْ اعَوْرَاتِ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَهُ لِيُفْضِ الْإِيْمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تَتَبَعُوْا عَوْرَاتِ

الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةً أَخِيْهِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَه فَضِحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، (٢) وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَرَمُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، (٣)

وَعَنَ أَنِيُ النَّارُ دَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٣)

وَقَلُ دَعَاالرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِى وَآمِنْ رَوْعَاتِى اللهُ مَ لَلهُ عَنَا سِتْرَكَ (ه) وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللهُ عَنْهُمَا "إِذَا أَرَدتَ اَنْ تَذُكُرُ عُيُوبَ النَّاسِ فَاذُكُرُ عُيُوبَكَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا "إِذَا أَرَدتَ آنْ تَذُكُرُ عُيُوبَ النَّاسِ فَاذُكُرُ عُيُوبَكَ وَلِى اللهُ عَنْهُمَا كُمْ لَيَرَى الْقَذٰى فِي عَيْنِ أَخِيْهِ وَلَا يَرَى الْجِذُعَ فِي عَيْنِ وَلِنَّ أَحِيْهِ وَلَا يَرَى الْجِذُعَ فِي عَيْنِ نَفْسِه، وَوَاللهِ لَلْغِيْبَةُ اَسْرَعُ فِي دِيْنِ الرَّجُلِ الْمُؤمِنِ مِنَ النَّادِ فِي الْهَشِيمِ".

فَاتَّقُواللهُ عِبَادَ اللهِ اوَ كُونُو الِخُوالَّا، وَلَا تَجَسَّسُوا عَنْ عَوْرَاتِ اِخُوانِكُمُ الْمُسْلِمِينَ فَنَالِكُ وَصُفَّ ذَمِيْمٌ وَلَا تَهْتِكُوا حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ اَعْظَمُ عِنْدَاللهِ، وَلَعَبْلُمُوْمِنَّ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ الْمُسْلِمِ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ اَعْظَمُ عِنْدَاللهِ، وَلَعَبْلُمُوْمِنَّ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَو الْجُبْلُمُ وَانَّ عُمَرَابِنَ الحَظَابِ رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُ حِيْنَا دَخَلَ الْمُسْجِدَالْحَرَامَ وَطَافَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَامْتَلَأُمِنَ الْمَسْجِدَالْحَرَامَ وَطَافَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ نَظْرَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَامْتَلَأُمِنَ وَلَا لَهُ مِنْ حُرْمَةِ اللهِ اللهِ مِنْ حُرْمَةِ اللهِ الْمُسْلِمِ اَعْظَمُ عِنْدَاللهِ مِنْ حُرْمَةِ اللهِ اللهِ الْمُسْلِمِ اَعْظَمُ عِنْدَاللهِ مِنْ حُرْمَةِ كَ

الله الله عِبَادَ اللهِ رَحْمَ اللهُ إِمْرَأً اَصْلَحَ حَالَهُ وَكَفَّ عَنْ اَذَى اللهِ اللهِ عَبَادَ اللهِ رَحْمَ اللهُ اِمْرَأً اَصْلَحَ حَالَهُ وَكَفَّ عَنْ اَذَى اِلْحَوَانِهِ وَاَحَبَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه، فَذَالِكَ مِنْ عَلَامَةِ إِيُمَانِهِ، فَذَالِكَ مِنْ عَلَامَةِ اِيُمَانِهِ، شَتَمَ رَجَلُ الشَّغِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ لَهُ: اِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ فَغَفَرَ اللهُ لَكَ، وَإِنْ لَمْ اَكُنْ كَمَا قُلْتَ فَغَفَرَ اللهُ لَكَ، وَالرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ لِلهُ وَالرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَنْ قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسُقُ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ" (٢)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا وَاجْعَلُ اِخُوَانَنَا فِي الرِّيْنِ وَمُسْلِمَ الْعَرَبِ هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَضَالِّينَ وَلَامُضِلِّينَ سِلْهَا لِأَوْلِيَائِكَ وَحَرْبًا لِأَعْمَائِكَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَضَالِّينَ وَلَامُضِلِّينَ سِلْهَا لِأَوْلِيَائِكَ وَحَرْبًا لِأَعْمَائِكَ مُهُ تَعْدَدُ وَكُرْبًا لِأَعْمَائِكَ وَنُعَادِيْ بَعَمَا وَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِك، فُعِبُ بِعُبِّكُ مَنْ اللهُمَّ هَنَ اللهُمَّ هَنَ اللهُمَّ هَنَ اللهُمَّ هَنَ اللهُمُ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِك، اللهُمَّ هَنَ اللهُمَّ هَنَ اللهُمَّ هَنَ اللهُمَّ هَنَ اللهُمُ مَنْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ مَنْ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ إِنَا اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اللهَ النَّذِيُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّا كُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللّهِ لِي وَلَكُمْ وَمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللّهِ كِي وَلَكُمْ وَمِنَ الْآيَاتِ وَاللّهِ كِي وَلَكُمْ وَ لِيَاتِ وَاللّهِ كُن كُلّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَلِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَلَا اللّهِ مِنْ كُلّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ ا

(٣) بيهقى: ١٦٦٨٨ (٥) ابوداؤد: ٥٠٤١ ابن مأجه: ١٨٥١ (١) بخارى: ٦٠٣٣

(۲) بخاری:۲۰۳۳ مسلم: ۲۳ (۲) حجرات:۱۰

بستمالله الرَّخين الرَّحيم

تيسراخطيه

احترام مسلم

ذى القعده

سامعین کرام! الله تعالی سے ڈرتے رہو، دیکھو! ایک مؤمن دوسرے مؤمن بھائی کا دوست ہوتا ہے، ایک مسلم شخص اینے مسلم بھائی کے لیے نور اور روشنی ہوتا ہے، جواینے لیے پیند کرتا ہے وہی اینے بھائی کے لیے پیند کرتا ہے، اس کے ساتھ یا کیزہ محبت ومودت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ مخلصانہ سلوک وبرتا ؤ کرتا ہے، اسے بالکل زیبانہیں کہاسے بے سہارا جھوڑ دے، یااس کی تحقیر کرے، یااس کے حق میں اینے جی میں برائی کو چھیائے ،ایک مرتبحضور برنورسالی آیا منبر پرتشریف لے گئے اوراتی بلند آواز میں خطبہ دیا کہ گھروں میں خواتین تک نے اس کی آواز سنی ، فرمایا: ''اے وہ گروہ جوا پنی زبان سے توامیان لے آیا کیکن ابھی ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا،مسلمانوں کی کمزوریوں کے جسس میںمت رہو،اگرکوئی اپنے بھائی کی کمزوری اور مخفی باتوں کے دریے رہا تو اللہ تعالی اس کی کمزوریوں کا اظہار فرمائیں گے، ایسی صورت میں بیاینے گھر کے اندر بھی ہوگا تواس کورسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا''۔ اور حضورا کرم ملاتشالیتی کا فرمان ہے:''جوکسی مسلمان کے ساتھ ستاری کا سلوک كرے ( يعنى اس كے عيب كو چھيائے ) الله تعالى اس كے ساتھ بروز قيامت ستارى كا معالمه فرمائیں گے، اور فرمایا کہ جو غائبانہ اینے بھائی کی آبرو کی طرف سے دفاع كرے گا، الله تعالى يربيت موگا كه أب جبنم سے خلاصى عنايت فرمائ (يعني الله تعالی یقیناً اُسے جہنم سے نجات عطاء فر مائیں گے )حضورا کرم صلی اللہ علمیہ وسلم یوں دعا

ما نگا کرتے: '' یا الله! میرے عیب پر پردہ ڈال دے، اور خوف سے امن عطافر ما، یا

الله! ہمارا پردہ فاش نہ کر' حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے: ''جب لوگوں کے عیوب ذکر کرنا چاہو، توخودا پنے عیوب یاد کرو، تم میں سے کسی کواپنے بھائی کی آئکھوں کا تنکا تو نظر آتا ہے، لیکن خود اپنی آئکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا، قسم بخدا! خشک گھاس کوجس تیزی سے آگ بھسم کردیت ہے، اس سے بھی تیزی سے غیبت ایک مؤمن شخص کے دین کو برباد کر ڈالتی ہے۔

پس اللہ کے بندو! اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اور آپس میں بھائی بھائی بن کررہو،
اور برادرانِ اسلام کی ٹوہ میں مت گےرہو، یہ بہت بُری عادت ہے، اور ایک مسلمان

کے احترام کو پامال نہ کرو، کیونکہ اس کا اللہ تعالی کے نزدیک بڑا اونچا مقام ہے، ایک
ادنی مسلمان غلام بھی اللہ کے نزدیک ایک مشرک سے بہتر ہے، گرچیتہ بیں وہ بھلا گئے،
حضرت عمرضی اللہ عنہ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر کعبہ کو
دیکھا تو اس کے جلال و ہیت سے کانپ اٹھے، پھر فرمایا: اے کعبہ! تو بڑا جلیل القدر
ہے، اور تیری بڑی ہیہت طاری ہے، تا ہم اللہ تعالی کے نزدیک ایک مسلمان کی حرمت تو
تیری حرمت سے بھی بڑھ کر ہے۔

الله تعالی کے بندو! الله سے ڈرو، الله سے ڈرو، الله تعالی اس شخص پررتم فرمائے جو اپنی اصلاح کر لے اور اپنے برادرانِ ملت کو نکلیف دینے سے گریز کرے، اور جو چیزیں اپنے لیے پیند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پیند کرے، کیونکہ یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، ایک شخص نے امام شعبی کوگائی دی تو فرمایا: اگر تیری بات سے اللہ مجھے معاف کرے، ورنہ الله تیری مغفرت فرمائے، آپ مل شائی آیا ہے کا فرمان سے کہ مسلمان کوگائی دیناہ سخت گنا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے: اے ایمان والو! نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہئے کیا عجب ہے کہ وہ (جن پر ہنستا جاہئے کیا عجب ہے کہ وہ (جن پر ہنستا جاہئے، کیا عجب ہے کہ (جن پر ہنستی ہیں) وہ ان سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں اور نہ عورتوں کوعورتوں پر ہنستا چاہئے، کیا عجب ہے کہ (جن پر ہنستی ہیں) وہ ان سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا براہے اور جو بازنہ آویں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کومل کی تو فیق عطافر مائے، (آمین)۔

جوتفاخطيه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيثِ فَي القعده

اَكُتُهُ لُلُهِ الَّذِى افْتَتَحَ أَشُهُرَ الْحَجِّ بِشَهْرِ شَوَّالَ وَ اَيُقَظَ فِيْهِ الْعَالَمِيْنَ بِأَنَّهُم فِي هٰذِهِ النَّادِ عَلَى يَقِيْنِ الظَّعْنِ وَالْإِرْ يَحَالِ وَأَشُهَلُ الْعَالَمِيْنَ بِأَنَّهُم فِي هٰذِهِ النَّادِ عَلَى يَقِيْنِ الظَّعْنِ وَالْإِرْ يَحَالِ وَ أَشُهَلُ أَنَّ الْعَالِمُ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ وَالشُهَلُ أَنَّ الْنَهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ وَالشُهَلُ أَنَّ اللَّهُ مَلِي وَسَلِّمُ فَكَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِ وَسَلِّمُ عَلَى اللهُ وَ السَّادِقُ الْمَقَالَ اللهُ وَ أَصْعَابِه خَيْرُ صَعْبٍ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِينَا هُحَبَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْعَابِه خَيْرُ صَعْبٍ وَافْضَلُ آلِ .

أَمَّا بَعُلُدُ: فَاتَّقُوالله عِبَادَ اللهِ وَاعْلَمُوا: أَنَّهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى قَلَ فَرَضَ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ عِبَادِهِ عَجَّبَيْتِ اللهِ الْحَرامِ وَلَعَلَّ النَّاسَ كَانُوا فِي اَشَدِّ الْحَتَاجَةِ إلَى اَمْقَالِ تِلْكَ الْفَرِيْضَةِ، فَفِي فَرِيْضَةِ الصَّلَاةِ كَانُوا فِي اَشَدُّ عَلَى نَفْسِهِ لِيَنْتَزِعَهَا مِنْ مَشَاكِلِ الْحَيَاةِ وَمَتَاعِبِهَاوَ يَقْبَلُ الْمَرُءُ عَلَى نَفْسِهِ لِيَنْتَزِعَهَا مِنْ مَشَاكِلِ الْحَيَاةِ وَمَتَاعِبِهَاوَ مُنَازَعَاتِهَا وَمَنَابِنِهَا وَيَضَعُهَا بَيْنَ يَكَىٰ مَشَاكِلِ الْحَيَاةِ وَمَتَاعِبِهَاوَ مُنَازَعَاتِهَا وَمَنَابِنِهِمَا وَيَضَعُهَا بَيْنَ يَكَىٰ مَشَاكِلِ الْحَيَاةِ وَمَتَاعِبِهَاوَ مُنَازَعَاتِهَا وَمَنَابِنِهِ اللهِ وَيَضَعُهَا بَيْنَ يَكَىٰ مَشَاكِلِ الْحَيْتِةِ وَمَتَاعِبِهَا وَمُشَاكِلِ الْمَنْ وَمُقَالِبَةً وَمُتَاعِبِهَا وَيَعْمُ لَكُ مَنْ الْمُسْتَعْفِقِهَا وَاشْتَبَهُ وَعُلَى عَلَيْهِ الرُّوحُ بَسُلُطَانِهِ فَمَا لَكُنْ يَهِ عَلَيْهِ الرُّوحُ بَسُلُطَانِهِ فَمَا اللهُ فَيَالِطُهَا اللهُ وَمَقَالِبَهُ وَالْمُولِةُ الْمُلْكُ مَنْ فَلَهُ وَمُنَالِ بَهُ مُنْ الْمُعْوَلِكُ لَكُ مَنْ الْمُعْلِقِهِ اللهُ وَلَعْ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمُ اللهُ وَمَعَالِبَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُنْ مُولِكُولُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَعُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِكُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَعُولُوكُ وَمُقْتَضَيَا عُهَا، وَلَيَكُن عُمْولُولُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُومُ وَمُقَتَضَيَا عُهَا، وَلْيَكُن الْمَلْكُمُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْتَضَيَا عُهَا، وَلْيَكُن الْمَلْكُمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَالِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُلْعُلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُ الْمُعْلِقُولُولُولُولُ الْمُؤْلِولُولُولُولُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وتفاخطبه

الْإِنْسَانُ مِنْ آضَابِ النَّفُوسِ الْمُطْمَئِنَّةِ الَّتِي تَلْجَأُ إلى رَبِّهَا رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، وَلَوْلَا ذَالِكَ لَكَانَ الْجَعِيْمُ خَيْرًا مِنْ هٰنِهِ الْحَيَاةِ.

عِبَا دَاللهِ! إِنَّ هٰنَهِ التَّكَالِيْفَ بَحِيْعَهَا تَمْهِيْدٌ لِفَرَضِ الْحَجِّ، بأنَّ النَّفْسِ إِذَااسُتَأْنَسَتْ بِفَرُوضِ الْآبْلَانِ ثُمَّ اظْمَأْنَّتْ إِلَى فُرُّوضِ الْأَمْوَالِ كَانَ اسْتِئْنَاسُهَا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّوْعَيْنِ ذَرِيْعَةً إلى تَسُهِيْلِ مَاجَمَعَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ، وَاحْتَمَلَتْ كُلَّ الْمَشَاقِّ الَّتِي يَجْمَعُهَا الْحَجُّ وَ اسْتَفَادَتْ بِكُلِّ مَعْنَى مِنْ مَعَانِي السُّمُوِّ وَالرِّفْقَةِ الَّتِي يَشْمَلُ عَلَيْهَا الحَّجُ عِبَادًا للهِ! وَلَكُمْ فِي الحَجَّ عِظَةٌ وَعِبْرَةٌ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعِزُّ عَلَيْهِ فِرَاقُ مَالِهِ وَوَلَيهِ، وَأَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُمْ آيَّامًا قَصِيْرَةً لَا تَزِيْدُ عَنْ مُدَّةِ الْمَنَاسِكِ اسْتَشْعَرَ فِي نَفْسِهِ الْحَنِيْنَ إِلَيْهِمْ، وَكَعَا اللهُ جَلَّ شَأْنُهُ أَنْ يَجْمَعَ شَمْلَهُ وَ شَمْلَهُمْ وَأَنْ يَرُدُّهُ اِلَيْهِمْ سَالِمًا وَهُمْ سَالِمُوْنَ فَيَذُكُرُ النَّاسُ بِذَالِكَ يَوْمًا يَرْجِعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللَّهِ وَيَتْرُكُوْنَ ٱوُلَادَهُمُ وَ اَمُوَالَهُمُ وَدِيْعَةًعِنْكَهُ دُونَ سِوَاهُ، ثُمَّ يَرَوْنَ بِأَعْيُنِهِمْ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ خُضُوعَ الْعَزِيْزِ وَالنَّلِلِيْلِ فِي الْوُقُوْفِ بَيْنَ يَدَي اللهِ، وَاجْتِمَاعَ الْمُطِيْعِ وَالْعَاصِي فِي الرَّهْبَةِ مِنْهُ وَرَغْبَةً اللَّهِ وَمَايَكُونُ مِنْ آثَارِ ذَالِكَ فِي نُفُوسِهِمْ ، إِذْ يَقْلَعُ آهُلُ الْمَعَاصِي عَمَّا اجْتَرَحُوْهُ، وَيَثْلَهُم الْمُذُنِبُونَ عَلَى مَا ٱسْلَفُونُهُ فَقَلَّ مَنْ كَجَّ إِلَّا تَابَ مِنْ ذَنْبِ وَٱقْلَعَ عَنْ مَعْصِيْةٍ، لِأَنَّ النَّكَمَ عَلَى النُّنُوبِ مَانِعٌ مِنَ الْإِقْدَامِ عَلَيْهَا وَالتَّوْبَةُ مُكَفِّرَةٌ لِمَا سَلَفَ مِنْهَا لَ فَإِذَا كَفَّ الْمَرْءُ عَمَّا كَانَ يَقْدَمُ عَلَيْهِ أَنْبَأَ عَنْ صِحَّةِ تَوْبَتِهِ تَقْتَضِيْ قَبُوْلَ الْحَجَّةِ.

عِبَادَالله؛ إِنَّ اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَىٰ قَلُ فَرَضَ عَلَى الْحَبِيْجِ فِي الْحَبِّ وَ الْحَبِّ الْحَمَالِ لَا تَأْنُسُ مِهَا النُّفُوسُ وَلَا عَهْتَدِي إِلَى مَعَانِيْهَا الْعُقُولُ كَرَهِي الْحَمَادِ بِالاَحْبَارِ وَالتَّرَدُّدِ بَيْنَ الصَّفَاوَالْمَرُوةِ عَلَى سَبِيْلِ التَّكْرَادِ الْجِمَادِ بِالاَحْبَارِ وَالتَّرَدُّدِ بَيْنَ الصَّفَاوَالْمَرُوةِ عَلَى سَبِيْلِ التَّكْرَادِ الْجِمَادِ فِلْ الْمُعْرَدُوقَصَّلُ الْمَعْرَدُوقِ عَلَى سَبِيْلِ التَّكْرَادِ فَلَاتَكُونُ فِي الْمِبْوَدِيةِ مَلَى التَّكْرَادِ فَلَاتَكُونُ فِي الْمَهُ وَالْمُولِ الْمَعْرَدُونَةِ مَلَى التَّكْرُودِيةِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {إِنَّ الصَّفَا وَالْبَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ كَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْهُ وَمَنْ تَطُوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلَيْمٌ } (٢)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَى وَإِيَّاكُمْ مِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللهُ لِي وَلَكُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلَا اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِيسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُو الْعَفُورُ اللهَ لِي اللهُ هُو الْعَفُورُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

(۱) بخاری:۱۳۸۹ مسلم: ۱۳۳۹

(٢) البقرة: ١٥٨

ذى القعده بسنم الله الرَّحْين الرَّحِيمِ

جوتهاخطيه

حج اورار کان اسسلام کی حکمت

الله کے بندو! اللہ تعالی ہے ڈرتے رہو، اورتم کومعلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ

وتعالی نے اپنے بندوں پر اپنے گھر کا حج کرنا فرض قرار دیا ہے، جبکہ وہاں پہنچ کرا دا

کرنے کی استطاعت ہو،اس طرح کے فرائض انسان کی مصلحت وحکمت کے پیش نظر

مشروع کئے جاتے ہیں،نماز کی فرضیت میں انسان اپنے نفس کو دنیوی مشغولیات اور

جھمیلوں سے آزاد کر کے اسے خلاق علیم ذات کے سامنے ڈال دیتا ہے، اس بارگاہ سے لیٹ کروہیں پناہ لیتا ہے،جسم اورجسمانی تقاضوں کوپسِ پشت ڈال دیتا ہے، اور

اس کی وجہ سے روح کا غلبہ اور حکومت ہوتی ہے، اور وہ اس کے ظاہر وباطن پر قابض ہو

جاتا ہے، یہاں سے نکل کر دوبارہ جب دنیاوی مشاغل اوراس کے ایجھے برے ماحول

میں پہنچ جاتا ہے تواس کا مالک ومولی اُسے بالکل حیورٹنہیں دیتا کہ وہ اس ماحول میں ،

بالكل غرق ہوجائے ،اور برائيوں ميں دھنس جائے ، بلكه أسے دوبارہ اپنے اصل مقصد ، روحانی تقاضوں کی تکمیل کی طرف متوجہ کرا تا ہے، تا کہ نفوس مطمعنہ میں شامل ہو، اور

راضی خوشی اینے رب کے حضور پہنچ جائے ، ورنہ تو بیز ندگی جہنم سے بدتر ہوتی ، روز ہیں

نفس بڑے مجاہدہ سے گزرتا ہے، اس کی شرارتوں پرلگام گتی ہے، اُسے اللہ تعالی کے

عزیز وغالب اور جبار ذات کے سامنے بالکل ذلیل کر کے اس کی حدت وشدت کوتو ڑ کر رکھ دیا جاتا ہے، اور اس طرح نتیجہ میں روح بالکل نکھر جاتی ہے، اسی طرح زکوۃ میں

آپ دیکھتے ہیں کنفس کے اندر سے خود غرضی کے مادہ کو نکال کرایثار ورتجے وقربانی کا پیج

بویا جاتا ہے، اوگوں کے لیے اس میں درس ہے کہ کیسے اپنا مال پریشان حال اوگوں کی

غمگساری و خیرخواہی میں صرف کیا جائے تا کہ وہ بھی زندگی کی دوڑ میں دوسروں کے شانہ بشانہ چل سکیس، اس طرح ایک مالدار دوسروں کا اپنے او پر اور اپنے مال میں دوسروں کا بشانہ چل سکیس، اس طرح ایک مشترک مال ہے، جس کا پیشخص ایک ذمہ دار ہے، اور ایک فیمیں وہ بس ایک نائب کی طرح اس میں اس ذمہ داری کی ادائیگی میں وہ بس ایک نائب ہے، اور ایک نائب کی طرح اس میں اپنا حصہ بھتا ہے، بقیہ سارا مال صحیح طریقہ سے دوسروں پر صرف کرتا ہے اور ان کا حق سمجھتا ہے، اور ایک نائب کی طرح اس میں سمجھتا ہے، اور ان کا حق سمجھتا ہے، اور ان کی تقاضوں سے اعراض کرے ایک بلند مقصد کے لیے مال کو استعال کرتا ہے، جو اس کا اصل مقصود ہے۔

سامعین! بیمام عبادات ایک طرح جج کی فرضیت کی تمهید ہے، کیونکہ جب نفس پہلے بدنی فرائض سے اور پھر مالی فرائض سے مانوس ہوجا تا ہے، تو بعد میں بہ یک وقت دونوں کی اجتماعی شکل پرعمل کرنااس کے لئے آسان ہوگا، اور جج کی راہ میں در پیش تمام مصائب و تکالیف کو جھیلنا آسان ہوجائے گا، اور بلند مقاصد جو جج میں مقصود ہیں وہ حاصل ہوجائیں گے۔

سامعین! جج میں آپ لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، کیونکہ انسان پراپنے مال واولا دکو چھوڑ نابہت گراں گزرتا ہے، اور جب جج کی مدت میں وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے تو ان کی طرف شوق بڑھتا ہے، اور اللہ سے دعا گوہوتا ہے کہ وہ بعافیت ان کو گھر واپس لوٹائے، اس وقت لوگوں کو وہ دن یاد آ جائے گا جب یہ سب چھوڑ چھاڑ کر بارگا والی میں حاضر ہونا پڑے گا، پھر جج کے مختلف مواقع دیکھیں گے کہ بڑا چھوٹا ہر کوئی بڑی عاجزی سے بارگا والی میں کھڑے ہیں، نیک و بدسب ایک طرف اس سے ڈر بھی رہے ہیں اور دوسری طرف اس سے امیدیں بھی وابستہ ہیں، ان امور کا بیا ش

زي القعده

پڑتا ہے کہ گنہگاراپنے کرتوتوں کوترک کرتے اور سابقہ لغزشوں پر نادم وتائب ہوتے ہیں، بہت کم ایسا ہوگا کہ حاجی اپنے گنا ہوں سے تائب ونادم اور کنارہ کش نہ ہوجائے،
کیونکہ گنا ہوں پر ندامت آئندہ اس کے ارتکاب سے روکے گی، تو بہ کی وجہ سے سابقہ
گنا ہوں سے اجتناب اس کی تو بہ کے صحت پر دلالت کرتا ہے اور تو بہ کی صحت کا تقاضہ
میہ ہے کہ اس کا جج قبول ہوجائے۔

سامعین! ایک حاجی جب اپنے عام زندگی میں مشتمل لباسِ فاخرہ کواُتا کرغریبوں
کالباس زیب تن کر لیتا ہے، حالانکہ وہ خود مختاج وفاقہ مست نہیں ہے تواس سے بھی کویہ
احساس ہوتا ہے کہ بہر حال انجام کا معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ غریب وامیر
سبھی کوآخر کارآسان وزمین کے حقیقی مالک کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور جب امیر
وغریب اور معزز وزلیل بھی ایک ہی میدان میں جمع ہوکر لبیک کی صدابلند کرتے ہیں تو
اس حقیقت کو پالیتے ہیں کہ اسلام ہی وہ دین حق ہے جس نے مساوات کوفرض قرار دیا
ہے، لبیک کے کلمات سے بندے اللہ کے حکم اور پکار پر اپنی حاضری کا دم بھرتے ہیں،
اور بغیر کسی تکبر و تجر کے اس کے در بار میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ
تمام تعریف اور نعتیں اسی ایک ذات کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں اور اس مٹی پر
موجود ہر چیز فانی ہے۔

سامعین کرام! جج میں اللہ تعالی نے کچھالیے انکمال فرض کئے ہیں جن سےلوگ مانوس نہیں اور انسانی عقل اس کی حکمتوں تک رسائی سے عاجز ہے، مثلا رمی جمار، صفاوم وہ کے درمیان سعی، ان امور کی انجام دہی بس جمیں اس لیے کرنا ہے کہ بیاللہ کا حکم ہے، اور ہم بندوں کو ہلا چوں و چرااس کے حکم کے آگے سرِتسلیم خم کرنا ہے، تبھی جاکر بندگی وعبدیت کا کمال ظاہر ہوگا، جواپنے حج میں ان امور کو پیش نظر رکھے تو اس نے

مضبوط طریقے کے مطابق حج کیا، اوریہی وہ حج مبرور ہے جس کے متعلق حضور اکرم

مان الله کاار شاد ہے: '' جج مبر ور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے''۔'' تحقیقا صفاا در مروہ منجملہ یاد کار خداوندی ہیں ، سوجو شخص بیت اللّٰد کا حج یا عمر ہ کر ہے ، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ان

یادہ رحداومدی ہیں ہمنو ہو کل بیت اللہ کان یا عمرہ کرتے ہاں پر درا بی کناہ ہیں ان دونوں کے درمیان آمدورفت (سعی) کرنے میں ،اور جوشخص خوشی سے کوئی امرخیر

کرے توحق تعالیٰ قدر دانی کرتے ہیں،خوب جانتے ہیں۔''

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى توفيق عطافر مائے، (آمين) \_

يانجوال خطبه

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْين الرَّحِيْمِ ذَى القعده

آلْحَمُنُ بِلَّهِ الَّذِي هَمَانَا لِهَنَا وَمَا كُنَّا لِنَهُ تَدِي كُولَا أَنْ هَمَانَا اللهُ أَشُهَدُ أَنَ هُمَانَا اللهُ أَشُهَدُ أَنَ هُمَتَمَّدًا عَبُنُهُ أَشُهَدُ أَنَ هُمَتَمَّدًا عَبُنُهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ هُمَتَمَّدًا عَبُنُهُ وَحَدِيدُ بُهُ الْمُصْطَعَى، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ على سَيِّدِنَا هُمَتَدُولُهُ وَحَدِيدُ بُهُ الْمُصْطَعَى، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ على سَيِّدِنَا هُمَتَدُولُهُ وَحَدِيدُ بُهُ الْمُصْطَعَى، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ على سَيِّدِنَا هُمَتَدُولُهُ وَحَدِيدُ بَهُ الْمُصْطَعَى اللَّهُمَّ مَلِي وَعَلَى اللهُ وَحَدِيدُ بُهُ الْمُصَلِّقُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَحَدِيدًا كَثِيدُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْمُعَلِقُ عَلَيْ الْمُعَلِّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ الْعِلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَ

أَمَّا بَعُلُا فَيَاعِبَا ذَاللهِ التَّقُو اللهَ تَعَالَى وَتَكَبَّرُوْا فِيَهَارَوَاهُ أَنسُ بُنُ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ جَاءَرَجُلُ اللّٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ وَقَالَ: وَمَا أَعُدَدُتَّ لِلسَّاعَةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ وَقَالَ: وَمَا أَعُدَدُتَّ لِلسَّاعَةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَبُ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ: فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ آحُبَبُت وَقَالَ انشَى: فَمَا قَالَ: عُبُ اللهُ عَلَيْهِ فَرَحْنَا بَعُدَ الْإِسُلَامِ فَرَحَا اَشَدُّ مِنْ قَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰ اللّٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ ! آنَّ آنَسَ بَنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ خَادِمُ الرَّسُولِ اللهُ عَنْهُ خَادِمُ الرَّسُولِ اللهُ عَنْهُ خَادِمُ الرَّسُولِ اللهُ عَنْهُ خَادِمُ الرَّسُولِ اللهُ كُرَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخِرُ مَنْ تُوفِّي مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: " اَللّٰهُمَّ اَكُثِرُ مَالَهُ وَ كَالَهُ وَلَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: " اَللّٰهُمَّ اَكُثِرُ مَالَهُ وَ كَالَهُ وَلَهُ الْمُنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ لَهُ فِي الْمَالِ وَلَكَ لا وَبَارِكَ لَهُ فِيهَا اَعْطَيْتَهُ وَادْخِلُهُ الْجَنَّةَ " فَبَارَكَ اللهُ لَهُ فِي الْمَالِ وَالْوَلِي وَوَقَقَهُ أَنَّ يَتَبَوّا النَّدُوقَةَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْمُعَلِيمِ وَعُولِ اللهِ وَحُبِ اللهِ وَحُبِ الرَّسُولِ وَصَحْبِهِ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ وَأَنَّهُ قَلْدَوَى كَثِيْرًا مِنَ الْأَحَادِيْثِ وَصَحْبِهِ رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ وَأَنَّهُ قَلْدَوَى كَثِيْرًا مِنَ الْأَحَادِيْثِ

عَنِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُلا زَمَتِهِ لَهُ وَهُوَ هُنَا يُعَنِّ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُلا زَمَتِهِ لَهُ وَهُوَ هُنَا فُحَدِّ الْعَنِي السَّاعَةِ أَيْ عَنَ وَقَتِهَا وَمُوعِلِ عَجِيْرُهَا، وَلَبَّاكَانَ هٰنا الْوَقْتُ لاَيغِنِي النَّاسَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَثَرِ وَالْفَائِلَةِ فِي دُنْيَاهُمُ وَأُخْرَاهُمُ مَا يُهِبُّهُمُ شَأَنُهُ، فَقَلْ عَلَ مِنَ الأَثَرِ وَالْفَائِلَةِ فِي دُنْيَاهُمُ وَأُخْرَاهُمُ مَا يُهِبُّهُمُ شَأَنُهُ، فَقَلْ عَلَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْفَائِلَةُ الْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالْفَائِلَةُ الْمُقَلِّمُ وَالْفَائِلَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهُ الْمَقْصُودِ الْأَهُمِّ ، وَهُو مَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنَّ يُعِنَّ لِاللهُ الْيَوْمِ الْعَظِيْمِ النَّذِي { تَنْهَلُ فِيْهِ وَهُو مَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنَّ يُعِنَّ لِاللهُ الْيَوْمِ الْعَظِيْمِ النَّذِي { تَنْهَلُ فِيْهِ وَمُا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنَّ يُعِنَّ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَمُو مَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنَّ يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَيُهُ وَمُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَتَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَنْهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَتَوْمَ النَّاسُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَتَوْمَ النَّالِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ وَمُا عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُ اللهُ اللهُ

أَمَّا السَّاعَةُ نَفُسُهَا، فَهِي سِرُّ مِنْ غَيْبِ اللهِ لَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَلَّ مِّنَ غَيْبِ اللهِ لَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَلَّ مِّنَ خَلْقِه { لَا يُعَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو } (٣) لِنَا لِكَ اَجَابَ الرَّسُولُ مِّنَ خَلْقِه { لَا يُعَلِّيهِ وَسَلَّمَ السَّائِلَ بِقَوْلِه ﴿ وَمَا اَعْدَدُتَّ لِلِسَّاعَةِ ؟ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّائِلَ بِقَوْلِه ﴿ وَمَا اَعْدَدَتَّ لِلسَّاعَةِ ؟ ﴿ اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّائِلُ بِقَوْلِه ﴿ وَمَا اَعْلَدتَ لَهُ مِنَ الْعُلَّةِ ؟ ﴿ اللهِ مِنَ الْعُلَّةِ وَلَيْ اللهِ وَرَسُولِه ﴾ أَيْ لَا شَيْعً عِنْدِي فَي غَيْرَ ذَالِكَ.

عِبَادَالله اوَهَلَ فِيهِ شَيْعُ اعْظَمُ مِن أَن يُّعِبَ الْمَرُ الله وَرَسُول ؟
فَخُبُ الله وَرَسُولِهِ رَأْسُ كُلِّ سَعَادَةِ وَغُنْمٍ، وَسَبَبُ كُلِّ ظَفَرٍ، وَنعِيْمٍ فَخُبُ الله وَرَسُولِهِ رَأْسُ كُلِّ سَعَادَةِ وَغُنْمٍ، وَسَبَبُ كُلِّ ظَفَرٍ، وَنعِيْمٍ مُّ قِيْمٍ، وَذَالِكَ أَنَّ طَاعَةَ الله تَعَالى وَالْخَشِيَّةَ مِنهُ، وَحِفْظ التَّفْسِ مِن مُّ قِيْمٍ، وَذَالِكَ أَنَّ طَاعَةَ الله تَعَالى وَالْخَشِيَّةَ مِنهُ، وَحِفْظ التَّفْسِ مِن الْفَوْرِ وَالسَّعَادَةِ الْأَبْرِيَّةِ وَالسَّعَادَةِ الْأَبْرِيَّةِ وَاللَّهُ مِن مِن كُلِّ شَرِّ فِي الله الله وَلِ الطَّاعَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ الله وَرَاقَبَهُ، وَفِي الطَّاعَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ الله وَرُاقِبَةِ وَلَا الطَّاعَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ الله وَرُاقِبَةِ وَلَا الطَّاعَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ الله وَرُاقِبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ الله وَرَاقَبَهُ، وَفِي الطَّاعَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ الْفَوْزُ بِحُبِيهِ

تَعَالَى، وَمَنْ اَحَبَّهُ اللهُ تَعَالَى مَنَحَهُ الْفَضْلَ الْجَزِيْلَ وَالْخَيْرَ الْعَمِيْمَ، وَالْخَيْرَ الْعَمِيْمَ،

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَلْ اَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي فِي اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَلْ اَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي فِي اللهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي تَقَرَّبُ إِلَى عَبْدِي فَي أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ إِلَى إِللَّهُ وَلِي مَنْ عَلَى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ إِلَى إِللَّهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ، وَيَكَمُ الَّذِي كَنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي كَنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي كَيْتُ طُشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَنْطُشُ بِهَا، وَلَجْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَاللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: آعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { قُلْ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُعْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوْبَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ } (٥) بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنِي وَاتَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللَّي كُرِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَاللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِي هٰنَا وَأَسْتَغْفِرُ وَهُ النَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَلِيسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُ وَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

- (۱) بخاری:۳۱۸۸ مسلم: ۲۹۳۹
  - (۲) جج:۲۷۱
  - (٣)الإعراف:١٨٤
    - (۳) بخاری: ۲۵۰۲
  - (۵)العمران:۳۱

يانچوان خطبه بسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ذي القعده

اللداوراسس كےرسول كى محبت

فرزندانِ اسلام! تمام امور میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث میں غور کرو' ایک شخص نے آگر آپ سل شائی ہے ہے ہوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ سل شائی ہے نے پوچھا: تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو ارشاد ہوا: ''بس تو تم ان کے ساتھ ہوگ جن سے تمہیں محبت ہے' انس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ، اس کے رسول، اور حضرت ابو بکر وعمر بن سے محبت ہے، اس لیے امید ہے کہ ان کا ساتھ نصیب ہوگا، گومیر سے اعمال ان کے مثل ہو۔

سامعین! آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ حضرت انس آپ سال اللہ ایک مرتبہ اور انصاری صحابۂ کرام میں سب سے آخر میں انقال ہونے والے خص ہیں، ایک مرتبہ حضور سال این کے حق میں یوں دُعافر مائی: ''یا اللہ!ان کو کثر ت سے مال واولا د میں دے اور برکت عطافر ما اور ان کو جنت میں داخل کر' لہذ اللہ نے ان کو مال واولا دمیں بڑی برکت عطافر مائی اور اللہ ورسول اور صحابۂ کرام سے محبت میں اعلی ترین مقام پرفائز فرمایا، مستقل خدمتِ اقدیں میں حاضر باش رہنے کی وجہ سے بڑی کثر ت سے احادیث کا ذخیرہ ان سے منقول ہے، ندکورہ حدیث میں اصل سوال قیامت کے وقت کی تعیین کے متعلق تھا، لیکن لوگوں کو اس فکر کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس میں ان کا کوئی فراس فائدہ نہ تھا، لہذا آپ سال فائل کی اور کی کئر ت کے متابی فائدہ نہ تھا، لہذا آپ سال فائل کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس میں ان کا کوئی مردد کے ساتھ اصل مقصود کی طرف تو جہ میں میں در اس کی فکر دلائی کہ اصل فکر اس کی تیاری کی ہونی چاہئے، کیونکہ وہ ایسا میڈول کرائی، اور اس کی فکر دلائی کہ اصل فکر اس کی تیاری کی ہونی چاہئے، کیونکہ وہ ایسا میڈول کرائی، اور اس کی فکر دلائی کہ اصل فکر اس کی تیاری کی ہونی چاہئے، کیونکہ وہ ایسا میڈول کرائی، اور اس کی فکر دلائی کہ اصل فکر اس کی تیاری کی ہونی چاہئے، کیونکہ وہ ایسا میڈول کرائی، اور اس کی فکر دلائی کہ اصل فکر اس کی تیاری کی ہونی چاہئے، کیونکہ وہ ایسا

بھیا نک دن ہے کہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بیچے تک کو بھول جائے گی،اور عاملہ کاحمل بھی ساقط ہو جائے گا، ورنہ نفسِ قیامت توغیب اللّٰہی کا ایسا سربستہ راز ہے جس کی کسی بھی مخلوق کو اطلاع نہیں، اسی لئے حضور اکرم سالٹھ ایکٹی نے سائل کو مذکورہ جواب دیا،اوراس دن کے لیے تو شہ تیار کرنے کی فکر دلائی۔

سامعین! یادر کھو کہ اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، بہتمام سعادتوں کی اصل اور تمام کامیابی اور دائمی نعمتوں کا سبب اور تنجی ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت وخشیت، اور گناہول سے پر ہیز ہی ابدی سعادت اور دارین کے شر سے حفاظت وامن کا ذریعہ ہے، اور پیسب حُب الٰہی کا ثمرہ ہے، کیونکہ جواللہ سے محبت کرے گا،اس کی اطاعت اوراس کے احکام کا پاس کرے گا،اوراس طرح اللّٰہ کی محبت کی دولت حاصل ہوگی، اور جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اسے بے انتہا فضل سے نوازیں گےاورا پیخصوصی نعت خانہ میں جگہ مرحمت فرمائیں گے،اور جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تواللہ بھی اس سے محبت کرتے اور اس پر بے انتہاء تواب وبدلہ عنایت فرماتے ہیں، اس پراینے ظاہری وباطنی نعمتوں کا فیضان فرماتے ہیں، اور اسے اپنے منتخب وجینندہ دوستوں کے زُمرہ میں داخل کر دیتے ہیں جن کے لیے نہ کوئی ڈر ہےاور نہ کوئی غم، یہی سراسر سعادت وکامرانی ہے، اسی محبت واخلاص کی بدولت دنیوی معاملات قابومیں رہتے ہیں،اوراُخروی زندگی میں بندہ کو بہت ثواب ملتا ہے،اسی لئے حضور سالتفالیلی نے جواب دیا کہتم جس سے محبت رکھو گے اس کے ساتھ رہو گے ، ایک حدیث میں فرمایا:'' آ دمی اینے محبوب کے ساتھ ہوگا''اس میں بڑی بشارت اوراللہ، رسول اور صالحین کی محبت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، نیز اس محبت کی برکت سے شریعت پر چلنا آسان ہوجا تا ہے،حضور سلانٹائیلی کافر مان ہے: ''اللہ تعالی کاار شاد ہے:

''جو میر ہے کسی ولی (دوست) سے ڈمنی کرے، اسے میر کی جانب سے اعلان جنگ
ہے، میں نے بندہ پر جو چیز فرض کی ہے اس سے بڑھ کر کسی اور چیز سے بندہ میر اتقر ب
نہیں حاصل کر سکتا'' بندہ مسلسل نوافل کے ذریعہ میر اقر ب حاصل کر تار ہتا ہے، یہاں
تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس
کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے
اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیز تا ہے، اور آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چپتا
ہوراگر وہ مجھ سے ( کیکھ ) مانگے تو میں یقینا دوں گا، اگر میر کی پناہ لے تو ضرور اُسے
پناہ دوں گا۔''

ارشاد باری ہے:'' آپ فرمادیجئے کہا گرتم خدا تعالی سے محبت رکھتے ہوتو تم لوگ میری اتباع کرو، خدا تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کریں گے۔''

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى تو فيق عطافر مائے۔ (آمين)

( ذی الحجب ( دی الحجب )

# ذى الحب

په پېلاخطب : اسوهٔ ابراميمي

انطب: عید کے دومہینے

🐞 تیب راخطب : لمبی عمس راورنیک عمس ک

الله چوهت خطب : توحند کاتیاری ا

النخوال خطب : عيدالفطر / عيدالاضخا ﴿ وَالسَّحَالَ السَّحَالَ السَّحَالُ السَّحَالَ السَّحَالُ السَّحَالَ السّحَالَ السَّحَالَ السَّحَالِ السَّحَالَ السَّمَالَ السَّحَالَ السَّحَالَ السَّحَالَ السَّحَالَ السَّحَالَ السَّحَالَ السَّحَالَ السَّحَالَ السَّمْعِيلُ السَّمِيلُولُ السَّحَالَ السَّحَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّحَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّحَالَ السَّحَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ السَّمَالَ ا

ذى الحجه

يهلاخطبه

ٱلْحَمْلُ بِلّٰهِ الْعَلِيْمِ الْخَبِيْرِ عِمَا فِي الْكَوْنِ مِنْ حَوَادِثَ وَخُطُوْبٍ، الْبَصِيْرُ عِمَا حَلَ بِالْمُسْلِي يُنَ مِنْ شَدَائِدَ وَ كُرُوْبٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا الْهَ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُوَمَّلُ لِكَشْفِ الشَّدَائِدِ وَالْخُطُوبِ وَأَشْهَدُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُوَمَّلُ لِكَشْفِ الشَّدَائِدِ وَالْخُطُوبِ وَأَشْهَدُ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً مَهْدِي مِهَا الْقُلُوب، أَنَّ هُحَبَّدٍ وَعَلَى الله وَصَحْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا الله مَن الله وَعَلَى الله وَصَحْبِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَغُفِرُونَ بِالْلَاسَعَارِ مِنَ النَّذُوب. أَمَّابَعُدُ!

فَيَاعِبَادَاللهِ! أُوصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُنْذِبَةَ بِتَقُوى اللهِ، وَاعْلَمُوْا:

أَنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَهُوَ اَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ حِكَايَةً عَنْ أَيْ الْاَنْدِيَاءُ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ، الْاَنْدِيَاءُ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ، الْاَنْدِيَاءُ الْمُولِيَّةُ وَالسَّلَامُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ، الْمُنْ وَالْمُؤْمِنِيْنَ إِبْرَاهِيْمُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَالسَّلَامُ وَقَلْ اللهُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَلْ اللهُ وَقُلْوَةً فَعُمُودَةً فِي سَيِّدِينَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَى اللهُ وَالسَّلَامُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُوا اللهُ وَلَا اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَيْكُمْ وَنَهُ وَلَيْكُمْ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَيْكُمْ وَالْمُولِيُو اللهُ وَالْمُولِيُ وَلَا اللهُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَا اللهُورَ اللّهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالسَّلَامُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ ا

هٰنَا ثُمَّ بَيَّنَ لَنَا فِي هٰنِهِ الْآيَةِ دُعَاءُ هُمْ لَهُ سُجُانَهُ وَتَعَالَى وَضَرَاعَتَهُمُ وَكَاءُ الْذِي وَكَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ يَعْتَمِدُونَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَلَجَأَهُمُ الَّذِي يُعْتَمِدُونَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ مَوْلَا هُمُ الَّذِي يُعِينُ بُونَ النَّهُ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَنَابَهُ وَاللَّهُمُ مَوْلا هُمُ الَّذِي يُعِنُونَ النَّهِ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَنَابَهُ وَاللَّهُمُ اللَّذِي يُعِنُونَ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّذِي وَحَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّذِي وَحَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّذِي وَحَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُو

وَاعْلَمُوْا عِبَادَ اللهِ! اَنَّ سَيِّكَا اِبْرَاهِيْمَ وَمُتَّبِعِيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَالسَّلَامُ قَلْ بَنَالُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَتَبْلِيْغِ دِيْنِهِ وَنُصْرَتِهِ مَااسْتَطَاعُوْا مِنْ قُوَّةٍ فَبَيَّنُوْا لِقَوْمِهِمْ وَحَى اللهِ تَعَالَى وَنُصْرَتِهِ مَااسْتَطَاعُوْا مِنْ قُوَّةٍ فَبَيَّنُوْا لِقَوْمِهِمْ وَكَى اللهِ تَعَالَى وَشَرَحُوْالَهُمْ دِيْنَهُ الْقَوِيْمَ وَوَعَظُوْهُمْ وَنَصَحُوْهُمْ وَايْقَظُوا مِنْ فُوْسِهِمْ اللّهِ هُوَا مِنْ عُقُولِهِمْ نَعْوَهُ مُشْبِتِيْنَ لَهُمْ صِلْقَهُ نَفُوسِهِمْ اللّهِ هُوَا مِنْ عُقُولِهِمْ نَعْوَهُ مُشْبِتِيْنَ لَهُمْ طَرِيْقَ الْوُصُولِ اللّهِ الطَّادِقِ الصَّادِقِ الصَّادِعِ، مُنِيْرِيْنَ لَهُمْ طَرِيْقَ الْوُصُولِ اليّهِ بِاللّهُ اللهِ الصَّادِقِ الصَّادِعِ، مُنِيْرِيْنَ لَهُمْ طَرِيْقَ الْوُصُولِ اليّهِ بِاللّهُ اللهِ السَّاطِعِ حَتَّى لَمْ تَبْقَ لِمُتَعَيِّرٍ شُبْهَةٌ وَلَالِمُكَابِرِ مَنْفَلُ وَ اللّهُ سُبُعَانَهُ لِللّهُ اللهِ السَّاطِعِ حَتَّى لَمْ تَبْقَ لِمُتَعَيِّرٍ شُبْهَةٌ وَلَالِمُكَابِرِ مَنْفَلُ وَلَالِمُكَابِهِ مَنْفَلُ وَلَى اللّهِ سُبْعَانَهُ لِللّهُ اللهِ سُبُعَانَهُ وَمُلَا عَنْهُمْ مِنْ قَوْلِهُم وَنَى اللّهُ الْمُتَعْلِيْلِ الْمُتَعْفِلُ لِهِ وَهُنَا الْمَادِي وَهُمْ اوْحِيّالُ، ثُمَّ النَّهُ مُنْ اللهُ اللهِ الْمَتَعَلِيْلُ اللهِ الْمُتَعْلِي مُنْ قَوْلِهُم وَلَيْ عَنْهُمْ مِنْ قَوْلِهُم وَلَى اللهُ اللهِ الْمُتَعْلِي الْمُتَعْفِلُ لِهُ وَمُنَا إِلَيْقَاعِلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْقَادِرُ عَلَيْهِ الْمُتَعْفِلُ لِهِ وَهُنَا الْمُتَعْفِقُ لَلْ عَنْهُمُ مِنْ قَوْلِهُم وَلَا عَنْهُمُ مِنْ قَوْلِهُم وَلَا عَنْهُمُ مِنْ قَوْلِهُمْ وَلَاعَلُهُ مُولِكُولُ اللّهِ الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْمُ مِنْ قَوْلِهُمْ وَلَا عَنْهُمُ مِنْ قَوْلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فَارُشَكَا اللهُ عَزَّوجَلَّ نَتَأَسَّى بِسَيِّدِنَا اِبْرَاهِيُمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ وَأَنْ نَأْتَمَّ مِهِمْ فِيْمَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَبَيَّنَ لَنَا السَّلَامُ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ وَأَنْ نَأْتَمَّ مِهِمْ فِيْمَا كَانُوا عَلَيْهِ، وَبَيَّنَ لَنَا انَّهُمْ تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فِيْمَا عَنْ اِدْرَا كِهِ بَعْلَ اَنْ سَلَكُوا مِنْ سُبُلِ صَلَاحَ اَحُوَالِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوا، ثُمَّ أَرْدَفَ سَيِّدُنَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ صَلَاحَ احْوَالِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوا، ثُمَّ أَرْدَفَ سَيِّدُنَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ صَلَاحَ احْوَالِهِمْ مَا اسْتَطَاعُوا، ثُمَّ أَرْدَفَ سَيِّدُنَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاتْبَاعُهُ دُعَاءَهُمْ الْأَوَّلَ بِدُعَاءٍ ثَانٍ فَقَالُوا:

"وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا "أَظْهَرُواعَجْزَهُمْ أَوَّلَّا وَشَكَّوْاضَعْفَهُمْ عَنْ نَيْلِ مُرَادِهِمْ مِنْ نُصْرَةِ الْحَقَّ وَنَشْرِ هِ إِلَّا بِتَيْسِيْرِ اللهِ الْقَوِيِّ الْمَتِيْنِ، وَمَزِيْدِ تَوْفِيْقِهِ وَتَأْيِيْدِيهِ لَهُمْ ثُمَّ تَوَسَّلُوا إِلَيْهِ تَعَالَى بِأَنَّهُمْ أَنَابُوا إِلَيْهِ وَرَجَعُوا إِلَى عَفُولِا وَرَحْمَتِهِ وَعَادَوُا إِلَى وَاسِعِ فَضَلِهِ وَإِحْسَانِهِ عَسَى أَنْ يَمُنَّاهُمْ بِرُوْج مِّنْهُ وَهُوَ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ فَيَزُدَادُوْا قُوَّةً عَلَى قُوَّتِهِمْ، فَسَبِعَ اللهُ دُعَاءَ هُمْ وَحَقَّقَ رَجَاءَ هُمْ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلا مُروَجَعَلَ فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَاهُ آجْرَهُ فِي النُّنْيَا وَجَعَلَ لَهُ لِسَانَ صِلْقِ فِي الْآخِرِيْنَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ، ثُمَّر إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمُتَّبِعِيْهِ خَتَمُوْا ضَرَاعَتَهُمْ وَابْتِهَالَهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِمْ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ " إِقْرَارًا مِنْهُمْ بِأَنَّهُ رَبُّ الْعَالَبِينَ وَانَّهُمُ سَيَرْجِعُونَ الَّيْهِ وَحْلَهُ {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُون } (٢)

فَاتَّقُوا الله آيُهَا الْمُسْلِمُونَ وَاعْلَمُوا: أَنَّ الله سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى قَصَّ عَلَيْهِ اللهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى قَصَّ عَلَيْهَا اللهُ سُبُحَانَهُ وَسَعَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاتْبَاعِهِلِنُكَاوِى قَصَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاتْبَاعِهِلِنُكَاوِى اَدُوَاءَنَا وَنُعَاجَ أَمُرَاضَنَا وَنُصْلِحَ دِيْنَنَا وَدُنْيَانَا، وَقَلْ اَثْنَى اللهُ سُبُحَانَهُ وَمَا أَثْنَى اللهُ سُبُحَانَهُ فِي كِتَابِهِ اَصْحَابَ نَبِيّهِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْهُمْ قَالُوا: فِي كِتَابِهِ اَصْحَابَ نَبِيّهِ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْهُمْ قَالُوا: (سَمِعْنَا وَاطْعُنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَلِيْكَ الْمَصِيْرُدِ)

عِبَادَ اللهِ اِنَّ اللهَ سُبُحَانَهُ وَتعَالَى يَقُولُ وَهُو آصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ { لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أُسُوَةً

حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيْدِ (٣) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ الْحَبِيْدِ (٣) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ (٣) صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ (الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَلْمَ عِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّ كُرِ الْحَكِيْمِ الْقُولُ قَوْلِيُ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ وُ إِنَّا كُمْ عِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّ كُرِ الْحَكِيْمِ الْقَوْلُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ وُ إِنَّا كُمْ الْمَعْفُورُ الرَّحِيْمُ .

- (۱) ممتحنة:۳
- (٢)النحل:١١١
- (٣)البقرة: ٨٥
- (۳)ممتحنة:٢

بستمالله الرَّخين الرَّحيم ذ والحجه

يهلاخطيه

اسوة ابراتهمي

برادرانِ اسلام! میں آپ حضرات کو اور میرے خطا کارنفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دیکھئے کہ اللہ تعالی ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم اور ان پر ایمان لانے والے حضرات کے متعلق کیا ارشاد فرمارہے ہیں اور یا در کھئے کہ اللہ کی بات سب سے بڑھ کر سچی بات ہوتی ہے، اللہ تعالی ان کی مناجات کوان آیات میں نقل فرمار ہے ہیں، بیسب سورهٔ متحنه کی آیتِ کریمہ سے ہے،اس آیت سے پہلے اللہ جل شانہ نے ہمیں بیہ بتلایا ہے کہ سیدنا ابراہیم اور ان کے تبعین ہمارے لیے بہترین نمونہ اور قابل اتباع روشنی ہے،ان کی مؤمن قوم نے ان پر نازل شدہ نور کی اتباع کی ،لہذاان تمام کواللہ تعالی نے ہمارے لیے قابلِ اتباع رہنما قرار دیا، جن کی پیروی اور ہدایت کے راستے ير چلنا جمارے حق ميں مشروع گردانا اور اسی صراطِ متنقم پر جمے رہنے کا حکم دیا، تا کہ ہم بھی ہمار بے حق میں مشروع دین البی کی نصرت کریں جس کے نتیجہ میں حسب وعد ہُ الہٰی سابقه اُمتوں کی طرح ہمیں بھی زمین پراللہ کی خلافت اور جماؤ حاصل ہوگا، اور اپنے نضل وکرم سے الله تعالی این پیندیدہ دین کی جارے لیے یا کداری وقوت عطا فرمائیں گے، پس اللہ تعالی نے اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی، اس آیت میں بارگاہ البی میں ان کی دعائیں عاجزی وائلساری اورزاری کو بیان کیااورصرف اسی ایک اللہ پر ان کااعمادتھا،اللہ تعالی ہی ان کا آقاومولی تھاجس کی طرف رجوع کیا کرتے تھے،اس

سامعین! حضرت ابراہیم اوران کے تبعین علیہ علیہم الصلو ۃ والسلام نے اللہ کے

کی رحمت کے امید وار اور اس کے عذاب سے خا نُف تھے۔

پهلاحظير (کاکچير

دین کی خاطر ہرطرح کی کوشش اور قربانی پیش کی ، اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحی کے احکام کورکھا، دین کی تشریح کی ، ان کو وعظ وقعیحت کی اور سمجھا یا اور ان کےنفس وعقل کو اللّٰہ کی طرف موڑنے اور تو جہ دِلانے کی کوشش کی ، بالکل واضح دلیل کے ذریعہ حضرت ابراہیم دعوتِ حِق کی صداقت کو ثابت کرتے رہے،ؤصول الی اللہ کے راستے کوروثن بر ہان کے ذریعہ منور کیا، یہاں تک کہ سی حیرت زدہ کے لیے شک وشیر کی گنجائش نہ رہی اورکسی معاند و خالف اورسرکش کے لیے کوئی راو فرار اور وہم وخیال کی گنجائش باقی نہ رہی، پھروہ حضرات اللہ کی پناہ میں چلے گئے،اپنے تمام اُمور کی باگ ڈوراللہ تعالی کے سپر د کی ، جن معاملات میں خود کو عاجزیا یا اسے اللہ کے بھروسہ پرچھوڑ دیا ، کیونکہ وہی ایک ذات قادر مطلق ومخارکل ہے، اس کے متعلق ان کے بدالفاظ قر آن نے لفل کئے ہیں، اے ہمارے رب! ہم تیری طرف متوجہ (وتائب) ہوتے ہیں، پہلے اپن عاجزی و کمزوری کا اظہار کیا کہ ہم حق کی نصرت و تائید کو اللہ کی طرف سے تیسیر وشہیل اور مزیدتوفیق و تائید کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے پھرا پنے اس عمل کو وسیلہ بنایا کہ یا اللہ! ہم تیری ہی بارگاہ میں رجوع ہوتے اور تیرےعفو وکرم اور رحت کے امیدوار ہیں، وہ الله کے فضل واحسان کی طرف لوٹے کہ شاید وہ اللہ کے خصوصی نصرت و مدد کو حاصل کرسکیں، وہ قریب اور دعا قبول کرنے والی ذات ہے اور اس طرح دوہری قوت حاصل ہوگی، سواللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فر مائی، ان کی اُمیدیں برآئیں، اینے رسول حضرت ابراہیم گوبڑی برکتوں سےنوازا،ان کی اولا دمیں نبوت وکتاب کورکھا، دُنیامیں تھی ان کواس کا اجردیا ، آئندہ اُمتوں میں اس کا نیک شہرہ باقی رکھااور آخرت میں تووہ یقیناصالحین میں سے ہیں، پھران نفوسِ قُدسیہ نے اپنی دعا کوان الفاظ پر کممل کیا''اور مسبعی کو تیری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے' "گویا بیان کی طرف سے اس بات کا اقرار ہے کہ وه تمام کا ئنات کا پروردگار ہےاوروہ سب اس ایک اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کراس دن پہنچے جائیں گے، جبکہ ہرنفس این طرف سے دفاع کرتے اور جھٹرتے ہوئے عاضر ہوگا، پس اے سامعین! اللہ سے ڈرتے رہواور جان لو کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اوران کے پیرؤول کے واقعات کو ہمارے سامنے اس کیے بیان کیا ہے تا کہ ہم اس کی روشنی میں ہماری بیاری وامراض کی دوائی اورعلاج کی فکر کریں اوراینے دین ودُنیا کی اصلاح کی فکر کریں، اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے یوں عرض کیا: ''ہم نے سن لیا اور اطاعت کی ، اے رب! ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے''۔فرمان حق ہے:'' بے شک ان لوگوں میں تمہارے لئے یعنی ایسے شخص کے لئے عمدہ نمونہ ہے جواللداور قیامت کے دن (کے آنے ) کا اعتقادر کھتا ہو،اور جوشخص (اس حکم سے )روگر دانی کرے گاسو (اس کا ضرر ہوگا کیونکہ ) الله تعالیٰ (تو) بالکل بے نیاز سز اوار حمہے۔''

الله تبارک وتعالی ہم سب کوعمل کی تو فیق عطا فر مائے ، (آمین )۔

دوسراخطبه

### بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِينِ وَ وَالْحِبِهِ

آلُحَهُ لُ لِللهِ آنَزَلَ الْقُرُانَ عَلَى نَبِيّهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَجَعَلَهُ هُلَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُلَى وَالْفُرُقَانِ، وَأَشُهَلُ أَن لَا الْهَ اللهُ هُلَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُلَى وَالْفُرُقَانِ، وَأَشُهَلُ أَنَّ هُحَمِّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْحَثَانُ الْهَثَانُ وَاشُهِلُ أَنَّ هُحَمِّلًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّح وَلَهُ لَا شَرِيْنَا هُحَمَّيْ وَاللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَمَّيْ وَعَلَى صَاحِبُ الْحُجَّةِ وَالْبُرُهَانِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَمَّيْ وَعَلَى صَاحِبُ الْحُجَّةِ وَالْبُرُهُانِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا هُحَمَّيْ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ الْبَرْرَةِ الْكِرَامِ وَأَمَّا بَعُلُ:

فَيَاعِبَادَ اللهِ! إِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَقَلْ جَاءَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَهْرَاعِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ، وَذُو الْحِجَّةِ ﴿()

اللهُ تَعَالَى بِأَدَاءِ عِبَادِةٍ مُعَيَّنَةٍ فِيُهَا: شَهْرَا رَمَضَانَ وَذِي الْحِجَّةِ ـ فَجَعَلَ الْأَوَّلَ ظَرَفًا لِأَدَاء عِبَادَةِ الصَّوْمِ، وَجَعَلَ فِي الثَّانِي مَوْعِدَ أَدَاء شَرِيْعَةِ الْحَجّ، وَمِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ دَالًّا عَلى عَظِيْمِ فَضْلِهِمَا وَنَاطِقًا بِوَفْرَةِ ثَوَابِهِمَا، ٱلْحَدِينِتُ الَّذِي مَعَنَا فِي خُطْبَةِ الْيَوْمِ، فَإِنَّهُ يُشِيرُ إلى أَنَّ كُلَّا مِّنْهُمَا شَهْرُ عِيْدِ عَظِيْمِ لَا يُغْمَطُ حَقُّهُ، وَلَا يُنْقَصُ فِيْهِ ثَوَابُ عَمَلِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقُوالُ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِمِنَ الْحَدِيثِ، فَقِيْلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ فِي الْفَضِيْلَةِ سَوَاءٌ كَانَا تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ أُوْثَلَاثِيْنَ، وَقِيْلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَحْكَامَ فِيْهِمَا وَإِنْ كَانَاتِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ مُتَكَامِلَةٌ غَيْرُ نَاقِصَةٍ عَنْ حُكْمِهِمَا إِذَا كَانَا ثَلَاثِيْنَ، وَقِيلَ مَعْنَا وُإِنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ فِي عَامِرِ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ الْعَامُ الَّذِي قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، وَقِيْلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سُنَّةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى طَرِيْقِ الْأَغْلَبِ الْأَكْثَرِ، وَإِنْ نَدَرَ وُقُوعُ ذٰلِكَ.

عِبَادَ اللهِ! وَقَلْ خَصَّ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰنَيْ الشَّهُرَيْنِ بِالنِّ كُرِ ، لِتَعَلَّقِ حُكْمِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ عِهْمَا ، لِأَنَّ كُلَّ مَاوَرَدَ عَنْهُمَا مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ حَاصِلٌ ، سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانُ مَاوَرَدَ عَنْهُمَا مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ حَاصِلٌ ، سَوَاءٌ كَانَ رَمَضَانُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ تِسْعَةَ وَعِشْرِيْنَ ، وَسَوَاءٌ صَادَفَ الْوُقُوفُ الْيَوْمَ التَّاسِعَ ثَلَاثِيْنَ أَوْ تِسْعَةَ وَعِشْرِيْنَ ، وَسَوَاءٌ صَادَفَ الْوُقُوفُ الْيَوْمَ التَّاسِمَ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى شَرُطِ أَلاَّ يَحْصُلَ تَقْصِيْرُ فِي ابْتِغَاء الْهِلَالِ وَاخْتِصَاصُ الشَّهُ وَيُنِ مِهٰ فِيهِ الْمَرِيَّةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي الشَّهُرَيْنِ الْمَلْ كُورَيْنِ مِهٰ فِيهِ الْمَرِيَّةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي الشَّهُرَيْنِ الْمَلْ كُورَيْنِ مِهٰ فِيهِ الْمَرِيَّةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي الشَّهُرَيْنِ الْمَلْ كُورَيْنِ مِهٰ فِيهِ الْمَرِيَّةِ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الطَّاعَةِ فِي عَيْرِهِمَا مِنَ الشَّهُورِيَ الْمَلْ مُعْنَاهُ أَنْ مُنْ اللهُ الْمُولِي وَالْمَالِقُ عَلَى الْمُولِي وَالْمَامِي وَالْمَامِ فَى الْمُلْلِي وَرَبْعُ مَا عَلَى أَنْ اللّهُ الْمُؤْلِقِ الْمَامِينَ الللهُ اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمَامِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمَامَعُنَاهُ أَنْ وَلَالَ السَّافُ وَلَيْنُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

رن در احد

فِيُهِ مِنْ خَطّاً فِي الْحُكْمِ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِالْعِيْدَيْنِ وَجَوَازِ وُقُوعِ الْخَطالُ

عِبَادَ اللهِ! يُسْتَفَادُمِنَ هٰنَا الْحَدِيْثِ جُمْلَةُ فَوَائِلَ: الْأَوَّلُ: رَفْعُ مَايَقَعُ فِي الْقُلُوبِ مِن وَهُمِ وَشَكِّ مَن صَامَر تِسْعَةً وَّعِشْرينَ، أَوْ وَقَفَ فِيُ غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَالشَّانِينَ: اَلدَّلَالَةُ عَلى أَنَّ الثَّوَابَ لَيْسَ مُرَتَّبًا عَلى وُجُوْدِ الْمُشَقَّةِ دَائِمًا بَلِ للهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَّتَفَضَّلَ بِإِلْمَاقِ النَّاقِصِ بِالتَّامِرِ فِيُ الشَّوَابِ وَالْأَجْرِ، وَالتَّالِثُ: اَلتَّسُوِيَةُ فِي الثَّوَابِ بَيْنَ الشَّهْرِ الَّذِي يَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ الَّذِيْنَ يَكُونُ ثَلَاثِيْنَ، عَلَى اعْتِبَارِ أَنْ جَعَلَ الثَّوَابَ مُتَعَلِّقًا بِالشَّهْرِ مِنْ حَيْثُ الْجُهْلَةِ، لَا مِنْ حَيْثُ تَفْضِيْلِ الْأَيَّامِ، هٰنَا فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ {شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِينَ ٱنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُلِّي لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الَّهُلِي وَالْفُرْقَانِ} (٢) بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَ إِيًّا كُمْ بِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّي كُمِ الْحَكِيْمِ أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

(۱)مسلم: ۱۰۸۹

بستمالله الرَّحْين الرَّحيْم

دوسراخطيه

عید کے دومہینے

الله کے بندو! الله سے ڈرو صحیحین کی حدیث میں وارد ہے:''عید کے دو ماہ

ذ والحجه

ناقص نہیں ہوتے، رمضان اور ذوالحبہ 'سامعین کرام، دیکھئے! اللہ تبارک وتعالی نے

اوقات اور مقامات کی بعض شرعی عبادات کی اس میں ادائیگی کے اعتبار سے کچھ

خصوصیات رکھی ہیں،کسی کواس بات کی اجازت نہیں مل سکتی کہ اس میں پچھردو بدل

كرے، آپ سالتھ اليلم اور صحابة كرام رضى الله عنهم سے بيد بات ثابت ہے كہ انہوں نے

اس بات کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، جوعمل جس طرح مشروع قراریایا، اس کے مطابق

اُسے ادا کیا، اپنی جانب سے سی قسم کی تبدیلی اور کمی بیشی کوروانہیں رکھا، اگر کسی نے

ا پنی جانب سے کسی اضافہ یا تبدیلی کاارادہ بھی کیا تواسے ختی سے لٹاڑا ہے،مثلا نزول

وحی کا دن ، اور ابتدائی وحی کی جگہ، جہاں جا کر آپ سلیٹیا پیلم نبوت سے پہلے ہی عبادت

کرتے رہتے تھے، ان دونوں کی عبادت کے اعتبار سے مطلقاً کوئی خصوصیت

نہیں ہے نبوت کے بعد آپ سائٹ الیا کم کے قیام مکہ کے دوران آپ سائٹ الیا کم نے یاکسی

صحابی نے ایسا کوئی قصد نہیں فرمایا ، الله تعالی کی طرف سے مخصوص عبادت کے متعین

اوقات میں سے رمضان اور ذوالحبہ کے ماہ ہیں ، رمضان کوروز ہ کی ادائیگی کامحل قرار دیا،

اور ذوالحبر میں اعمال حج کی ادائیگی کومشروع فرمایا، اوران دونوں کی عظیم فضیلت بے

انتها ثواب پردلالت کررہی ہے، وہ حدیث جوسرِ خطبہ ہمارے سامنے آ چکی: ''عید کے

دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے'' کیونکہ اس حدیث سے اشارہ ہوجا تاہے کہ بیدونوں ماہ

بڑے عظیم ہیں، جن کی نا قدری نہیں کی جاسکتی اور اس میں عمل کے ثواب میں کمی نہ

د در العبه العبال العبا

ہوگی ،حدیث کے مفہوم کی تعیین میں مختلف اقوال منقول ہیں:

(۱) ان دونوں ماہ میں فضیلت کے اعتبار سے کو کی نقص وکمی نہ ہوگی ،خواہ انتیس

(۲۹) كاچاند هوياتيس (۳۰) كا\_

(۲) ۲۹/کامہینہ ہوتو بھی ۰ ۳/کی طرح احکام کامل ہوں گے، ۰ ۳/ کے بمقابل ناقص نہ ہوں گے۔

(۳) کسی مخصوص سال میں کمی نہ ہونا مراد ہے، یعنی جس سال آپ سال ٹائیا ہے ہے ہے۔ ارشادصا درفر ما یااس سال دونوں ماہ • ۳/ دن کے تھے۔

(۴) ایک ہی سال میں دونوں بھی عمو ما ناقص نہ ہوں گے، گر چپہھی کبھاراس طرح بھی ہوجائے گا۔

سامعین! آپ سل شار نیم نیم بالخصوص ان دو ماه کا تذکره فر مایا، کیونکه روزه اور جج کی عبادت ان سے متعلق ہے، لہذاان دونوں سے متعلق جونضائل واحکام وارد ہیں، وه حاصل ہوکرر ہیں گے،خواہ رمضان • ۳/ دن کا ہویا ۲۹/ دن کا،اور وقو نے عرفہ خواہ ۹/ دن کا الحجہ بیں ادا ہویا آگے پیچھے، بشرطیکہ جاند کی تحقیق میں کوتا ہی نہ ہوئی ہو،ان دو ماہ کے ذی الحجہ میں ادا ہویا آگے پیچھے، بشرطیکہ جاند کی تحقیق میں کوتا ہی نہ ہوئی ہو،ان دو ماہ کے

لیے خصوصی امتیاز کے تذکرہ سے بیمراز نہیں کہ دیگر مہینوں میں نیکیوں کا ثواب ناقص ہوتا

ہے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ احکام میں جن غلطیوں کا امکان ہے اس میں کوئی حرج کی بات نزیر سریاں میں تاریخ

نہیں، کیونکہ عید کاتعلق انہیں ماہ سے ہے،اوراس میں خطا کاامکان موجود ہے۔ سب

سامعینِ کرام!اس حدیث سے کئ فوائد حاصل ہوئے:

(۱) رمضان میں ۲۹ / روز ہے ملنے کی صورت میں یا وقو ف ِعرفہ میں غلطی کی وجہ سے دل میں جہ دہمہ میں ترین کیس سے کان نا

دل میں جووہم وتر درہو، اُس کاإزالہ۔

(٢) ثواب بميشة تكليف اورمشقت پرمرتب نهيں ہوتا، بلكہ الله تعالى بھی اينے فضل

وکرم سے ناقص کا ثواب اور اجر بھی کامل کے برابر عطافر ماتے ہیں۔

(٣) ايام كى تفصيل سے قطع نظر في الجمله مهينه كو مدنظر ركھا جائے تو ٢٩ / اور ٠ ٣ / كا

ثواب مساوی ہوگا۔

الله تبارك وتعالى ہم سب كوممل كى توفيق عطافر مائے۔ (آمين)

تيسراخطبه

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ والحجب

ٱلْحَهُ لُ اللّهِ الَّذِي أَفْنَى السِّنِيْنَ بِبَقَاءُ وَجُهِهِ الَّذِي لَا يَفْنَى، وَجَعَلَهَا شَاهِ لَهُ مُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللّهِ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ اللّهُ وَحْلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً اعْتَلَهَا ذَخِيْرَةً لِلْعَامِمَةِ وَحُجَّةً اللّهُ وَحْلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ شَهَادَةً اعْتَلَهَا ذَخِيْرَةً لِلْعَامِمَةِ وَحُجَّةً اللّهُ اللّهُ وَحَلَهُ لَا اللّهُ وَحَلَهُ الْمُرْسَلُ إِلَى الْا عَنْكَ الْمَسْأَلَةِ قَامِّمَةً، وَاشْهَلُ انَّ عُمَّلًا وَمُعْبِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ وَمَا لِللّهُ وَمَا لِكُ عَلَى سَيِّدِينَا هُحَتَّدٍ وَعَلَى اللّهِ وَصَعْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَاللّهُ الْمُرْدَةِ وَاللّهُ اللّهُ وَصَعْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَأَمَّا اللّهُ وَمَعْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَأَمَّا اللّهُ وَمَعْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَأَمَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّه

وَيُؤْتَى بِأَنْعَمِ آهُلِ النَّنْيَامِنَ آهُلِ النَّادِيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَعُ فِي النَّادِ صِبُغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلُ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّهُ هَلُ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّهُ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَارَبِّ! فَنَسِى نَعِيْمَ النَّانِيَا عِنْدَ اَوَّلِ مَسِّ مِّنَ الْعَنَابِ (٢) وَلِهْنَا يُقَالُ لَهُ عِنْدَ الْإِحْتِضَارِ عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ ﴿يَا آيَّتُهَا اللَّهُ عَنْدَ الْإِحْتِضَارِ عَلَى سَبِيلِ الْعَطْفِ ﴿يَا آيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِنْ جِعْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادُخُلِي فِي عِبَادِي النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِنْ جِعْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادُخُلِي فِي عِبَادِي وَادُخُلِي جَنَّتِي ﴾ [٣]

وَلِهٰنَامِنَ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ: اَللَّهُمَّدَ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ آخِرَ لاَوَخَيْرَ عَمَا يَخَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ اليَّامِيْ يَوْمَر الْقَاكَ فِيْهِ

وَهٰنَامَعْنَى قَوْلِ النَّبِي الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيْثِ السَّحِيْحِ: مَنُ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ السَّعِيْحِ: مَنُ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اللهُ لِقَائَهُ، وَمَنْ كَرِهَ السَّهُ لِقَائَهُ وَمَنْ كَرِهُ اللهُ لِقَائَهُ وَ قَالَ لَيْسَ الْآمُرُ اللهُ لِقَائَمَ وَ قَالَ لَيْسَ الْآمُرُ كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ اللَّانُيَا وَإِقْبَالٍ عَلَى كَلْلِكَ وَلْكِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ اللَّانُيَا وَإِقْبَالٍ عَلَى أَلْا خِرَةِ أَيْ فِي حَالَةِ الْإِحْتِضَارِ فَإِنْ كَانَ مِنْ آهْلِ الْخَيْرِ بُشِّرَ بَالْخَيْرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ آهْلِ الشَّرِّ بُشِّرَ بِالشَّرِّ فَكَرِ وَلِقَاءَ اللهَ وَكَرِ وَاللهُ لِقَائَهُ ﴿ ٤)

عَبَادَ اللهِ ؟ كَانَ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى شَيْئًا مِنْ زَهْرَةِ اللَّانْيَا وَزِيْنَتِهَا، فَأَعْجَبَهُ قَالَ: اَللَّهُمَّ لَاعَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاخِرَةِ ( ( ) يُشِيْرُ جِلْنَا إلى اَنَّ اللَّانْيَا عَيْشُهَا يَكُلُرُ وَا وَصَفُوهَا عَيْشُ الْاخِرَةِ ( ( ) يُشِيْرُ جِلْنَا إلى اَنَّ اللَّانْيَا عَيْشُهَا يَكُلُرُ وَا وَصَفُوهَا كَيرٌ ، حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ وَانَّ الْعَيْشَ الصَّافِيُ هُو مَا يَلْقَاهُ الْهُوْمِنُونَ فِي الْجَنَّةِ حِيْنَ يَقُولُونَ: ( اَكَهُلُ لِلهِ الَّذِي اَخُهَا عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ شَكُورٌ الَّذِي الَّذِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ فَضَلِهِ كَنَّا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ شَكُورٌ الَّذِي اللهِ اللهُ وَمِنْ فَضَلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوبٌ ) ( )

وَآنَّ اللهُ سُبُعَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَبِقَوْلِهِ يَهْتَدِى الْمُهْتَدُونَ، فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَرَضِيْتُمْ بِالْكَيَاةِ النَّانِيَا مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَرَضِيْتُمْ بِالْكَيَاةِ النَّانِيَا مِنَ اللّاخِرَةِ فَمَامَتَاعُ الْحَيْوةِ النَّانِيَا فِي الْآخِرَةِ اللّا قَلِيلٌ "(١٠) صَدَقَ اللهُ الْحَرْةِ فَمَامَتَاعُ الْحَيْوةِ النَّانِيَا فِي الْآخِرَةِ اللّه اللهِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ فَاسْتَغْفِرُ وَلا الرَّحِيْمُ.

(۱) البيهقى: ۲۸۰۲-۱۵۲۵ (۲) مسلم: ۲۸۰۷ (۳) الفجر: ۲۷

(٣) ابن السنى:١٢٠ (٥) مستدرك:٢٩٨١ وقال صحيح الإسناد

(٢)النسائي:١٣٠٥- احمن:١٨٣٥١ ١٨٣٥١

(۸) بخاری ۲۸۳۳ (۱۰) الفاطر: ۳۸ (۱۰) توبه: ۲۸

سيراخطبي (٢١٧) وي الحجبر

تيسرا خطبه ببت الله الرَّحْين الرَّحِيث والحجه لمبي عمر اور نيك عمل

حاضرين كرام! ميں آپ حضرات اور اينے نفسِ عاصى كوتقوى اور خوف خداكى وصیت کرتا ہوں، دیکھئے! ماہ وسال اور شب وروز کے کمحات اعمال کی انجام دہی کے اوقات ہیں، اسی میں ہمیں بیخصر سی زندگی عنایت ہوتی ہے، بیرسب کچھ بڑی جلدی گزر کرختم ہوجائیں گے، لیکن ان کا پیدا کرنے والا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہر حال میں وہ ہم سب کا واحد معبود اور اپنے بندوں کے اعمال کا نگہبان اور شاہد ہے،لہذا سعادت مندونیک بخت وہی ہے جولیل ونہار کی اس گردش کوغنیمت جان کرنیک اعمال بجالائے اور اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرے، سامعین! ہر ماہ کا جاندہمیں اپنی قبراور آخرت سے قریب سے قریب تر کررہاہے، لہذاجس کی عمر طویل اور اعمال نیک ہوں، وہ سب سے بہتر ہے، اور جس کی عمر طویل اور اعمال برے ہوں وہ بدترین ہے، بروزِ قیامت دُنیا میں سب سے طویل عمریانے والے ایک عیاش اور بیکار آ دمی کو لا کرایک مرتبہ جہنم میں غوطہ دے کر نکالا جائے گا، پھر یوں کہا جائے گا کہ دُنیا میں بھی تھے کچھ آ رام ملا تھا؟ کوئی نعمت ملی تھی؟ تو وہ نفی میں جواب دے گا، دُنیا میں اس کے قیام کی مدت کے متعلق سوال ہوگا تو جواب دی گا: میں ایک روزیا اس سے بھی کم رہا، اس سے

کہاجائے گا کہاس مختصری مدت میں تونے بہت بری تجارت کی الیکن ایک مؤمن جب اپنی زندگی کوآخرت کی تیاری میں صرف کرتا ہے، تو دُنیا سے رخصت ہوتے وقت اسے

افسوس نہ ہوگا ،اورموت کے وقت بیقرار نہ ہوگا ،آخرت کے اُس سفر سے نہ ڈ رے گا اور غمگ سریر سر سر سر بر سر سر کا میں اور سے انہاں کا اور سے نہ کا ہور

نہ مگین ہوگا، کیونکہ اس کے نیک اعمال اس کے پاس ہوں گے، اور برے انجام سے

اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے دنیا سے رخصت کے وقت لطف وعنایت کے طور پر ارشاد ہوگا: اے اطمینان والی روح! تو اپنے پروردگار کے جوارِ رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر ادھر چل کر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا۔

اسی لیے ماثورہ دعاہے: یا اللہ! میری عمر کے آخری لمحات سب سے بہتر بنا،
انتہائی اعمال سب سے بہتر بنا، اور سب سے بہتر بن دن وہ ہوجب آپ سے ملاقات
سے سرفراز ہوں گا، یا اللہ! پاکیزہ زندگی، بہتر بن موت، اور الیی واپسی نصیب فرماجو
رُسواکن نہ ہو، یا اللہ! میں بڑی عمر اور سینہ کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ!
بوقتِ موت ایمان کی ججت تلقین فرما، یا اللہ! کسی نقصا ندہ ضرر اور گمراہ کن فتنہ کے بغیر
جرہ اقدیں کے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق عطافر ما۔

یکی مطلب ہے آپ سال تھا آپہ کی اس صدیث پاک کا: ''جواللہ کی ملا قات کو محبوب رکھتے ہیں، اور جواللہ کی ملا قات سے نفرت کرے، اللہ کو بھی اس کی ملا قات کو محبوب رکھتے ہیں، اور جواللہ کی ملا قات سے نفرت کرے، اللہ کو بھی اس سے ملنا نا گوار ہے' صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ''یا رسول اللہ! ہم بھی موت سے نفرت کرتے ہیں'' فرمایا: ''ایسی بات نہیں، لیکن جب انسان کا دنیا ہے آخرت کی طرف روائی کا وقت ہوتا ہے (یعنی سکرات کا وقت ) تواگر وہ نیک ہے تو خیر کی خوشنجری ملی گی ، تو وہ اللہ سے ملنا چاہے گا، اور اللہ بھی اس کی ملا قات کو پہند کریں گے، اور اگر وہ براہے تو اُسے شرکی بشارت ملے گی ، اب وہ اللہ سے ملنا نہ جائے گا، اور اللہ کو بھی اس کی ملا قات نا گوار ہوگی'۔

آپ سَالِتُهُ اللَّهِ إِلَى كُونَى آسائش وراحت بھی محسوں ہوتی تو فرماتے: یا اللہ!

حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اس میں اشارہ تھا کہ یہاں کے آسائش وراحت کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے شانہ بشانہ رنج اور مصیبتوں کا سلسلہ جاری ہے، حلال کا حساب دینا ہوگا، حرام تو سزا کا باعث بنے گا اور بالکل صاف سخری اور حقیقی زندگی اور آرام تو وہ ہے جومؤمنوں کو جنت میں نصیب ہوگی، جبکہ وہ کہیں گے: اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے جس نے ہم کواپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لاا تارا، جہاں ہم کو قدردان ہے جس نے ہم کواپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لاا تارا، جہاں ہم کو نہوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کوکوئی خشکی پہنچے گی ۔ ارشاد باری ہے: ''کیا تم نے نہوکوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کوکوئی خشکی پہنچے گی۔ ارشاد باری ہے: ''کیا تم نے آخرت کے عض د نیوی زندگی پر قاعت کرلی، سود نیوی زندگی کا تمتع (فائدہ) تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، بہت قلیل ہے۔''

الله تبارك وتعالى ہم سب كومل كى تو فيق عطافر مائے۔ (آمين)

اَلْحَمُكُ لِللهِ الَّذِي جَعَلَ الْأَيَّامَ وَاللَّيَالِيَ مَرَاحِلَ الْآخِرَةِ، وَحَمَّلَ الشَّهُوْرَ وَالْأَعُوامَ أَعْمَالَ الْأَنَامِ إِلَى السَّاهِرَةِ، فَكُلُّ مِنَ الْأَعْمَالِ الشَّهُورَ وَالْأَعْوَامَ أَعْمَالَ الْأَنَامِ إِلَى السَّاهِرَةِ، فَكُلُّ مِنَ الْأَعْمَالِ الشَّهُورَ وَالْأَعْمَالِ الْجَزَاء سَائِرَةٌ، مَامِنُ زَمَنٍ يَمْضِى إِلَّا وَهُو مُقَرِّبُ إِلَى السَّاهِرَةِ، وَلا أَوَانُ يَنْقَضِى إِلَّا كَانَ الْمَوْتُ مُقَادِنَهُ وَمُسَامِرَهُ، الْمَوْتِ وَالْحَافِرَةِ، وَلا أَوَانُ يَنْقَضِى إلَّا كَانَ الْمَوْتُ مُقَادِنَهُ وَمُسَامِرَهُ، وَهِي الْمَعْلَ مِنْ أَيَّامٍ انْقَرَضَتْ، وَأَشُهُ لِ ذَهَبَتْ، وَأَعْوَامٍ انْقَرَضَتْ، وَهِي الْأَعْمَارُ ذَارِسَةٌ وَذَامِ وَالْمَ اللَّهُ مُا الْأَعْمَارُ ذَارِسَةٌ وَذَامِ وَالْمَ الْمُعْمَارُ ذَارِسَةً وَذَامِ وَالْمَ

أَحْمَلُهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَشُكُرُهُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ مِنَ التَّقْصِيْرِ وَالْآثَامِ، وَأَشْهَلُأُنُ اللهُ وَحَلَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقُلُوسُ وَالْآثَامِ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيِّلَنَا مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الْمُرْسَلُ رَحَمَّةً السَّلَامُ، وَأَشْهَلُ أَنَّ سَيِّلَنَا مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الْمُرْسَلُ رَحَمَّةً لِللَّمَامِ، اَللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّلِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ الْكَرَامِ أَمَّابَعُلُ!

فَيَاعِبَادَ اللهِ! أُوْصِيْكُمْ وَنَفُسِى الْمُنْدِبَةَ بِتَقُوى اللهِ، أَيُّهَاالنَّا مُن تَصْرِمُ الْعُمْرُ سَنَةً بَعْلَ سَنَةٍ، وَالْعَافِلُ عَمَّا يُرَادُبِهِ فِي سِنِّهِ يَمْلُأُ مُن تَصْرِمُ الْعُمْرُ سَنَةً بَعْلَ سَنَةٍ، وَالْعَافِلُ عَمَّا يُرَادُبِهِ فِي سِنِّهِ يَمْلُأُ صَائِفَهُ بِالسِّيِّ اَتِهَ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ عَمْرَهُ فِي جَمْعِ الْخُطامِ الْأَعْمَالِ، وَيَجْعَلُ الْخُطايَا وَالْآثَامَ دَيْلَنَهُ، وَيُغْنِى عُمْرَهُ فِي جَمْعِ الْخُطامِ الْأَعْمَالِ، وَيَجْعَلُ الْخُطايَا وَالْآثَامَ دَيْلَنَهُ، وَيُغْنِى عُمْرَهُ فِي جَمْعِ الْخُطامِ الْفَانِي كَيْفَ مَا أَمْكَنَهُ، وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْمُ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلُ فَيَتَّبِعُونَ الْفَانِي كَيْفَ مَا أَمْكَنَهُ، وَإِنَّمَاكَانَ الْقَوْمُ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلُ فَيَتَّبِعُونَ الْفَانِي كَيْفُ مَا أَمْكَنَهُ، وَإِنَّمَاكَانَ الْقَوْمُ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْلُ فَيَتَّبِعُونَ الْعَمَلُ الصَّالِحَ الْخَالِصَ سِرَّةُ وَوَعِلْنَهُ.

ذ والحجه

أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنِ الْمُّا أَنْتُمْ كَرُكُبٍ وُقُوْفٍ لَا يَلُاوُنَ مَتَى يُوْمَرُوْنَ وَالْمَسِلِمِ الْكَسْلِمِ الْكَالِمُ الْكَانِيَا مَنْ خُلِقَ لِلْآخِرَةِ، وَمَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مِنْ عَلَيْ لِللَّخِرَةِ، وَمَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَلَيْ لِيَسْلَبُهُ، وَتَبْقَى عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ وَحِسَابُهُ، فَأَنْتُمُ أَيُّهَا الْإِخْوَانُ لَا أَمُوالَ بَنَلْتُهُوْهَا لِلَّانِ فَى رَزَقَهَا، وَلَا أَنْفُس خَاطَرْتُمْ اللَّهُ الْلَائِقُ لَرَقَهَا، وَلَا أَنْفُس خَاطَرْتُمْ مِهَا الْمِخُوانُ لِلْأَمُوالَ بَنَلُولِكُمْ مَنَاذِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَللَّذِي خَلَقَهَا، فَاعْتَبِرُوا بِنُزُولِكُمْ مَنَاذِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَللَّذِي خَلَقُهُا مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَللَّيْفِي وَلَالُهُ فَيَالَيْتِ وَانْتَفِعُوا بِالنَّالُهُ وَمَنْ فَرَالِمُ اللَّهُ فَى مُنْ وَقِعُوا بِالنَّالِمُ وَمَنْ فَيْ اللَّهُ وَمَنْ فَرَالِمُ اللَّهُ وَمَنْ فَوْلِكُمْ مَنْ اللَّهُ فَي عُلْولِ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ فَي عُلْمِ فِي عَزَاهُ، فَيَالَيْتَ شِعْدِيْ فَي عَلَى اللَّهُ فَي عُلْمِ فَي عَلَالِهُ مَنْ لَعَلَى اللَّهُ فَي عُلْمُ وَمِنْ فَيْ عُلْمُ اللَّهُ فَي عُلْمُ لِعَوْلُ اللَّهُ فَي عُلْمُ لَا الْعَامِ، وَيَاغَفْلَةَ مَنْ لَعَلَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَنْ اللَّهُ فَي عُلْمُ لِعُ عَلَالِهُ مَنْ لَعَلَاقُ مَنْ لَعَلَولُ مَعْلَاقًا فَاللَّهُ فَي عُلْمُ لَا اللَّهُ مَنْ لَعَلَالُهُ مُنْ لَعَلَاقً مَنْ لَعَلَاقً مَنْ لَعَلَاقًا فَلَا لَمْ اللَّهُ فَي عُلْمُ لِمُ اللَّهُ فَي عُلْمُ لِعُلُولُ لَعُلُولُ لَاللَّهُ مِنْ لَعَلَالُهُ مَنْ لَعَلَاقً مَنْ لَعَلَاقً مَنْ لَعَلَاقً مَا لَا اللْعَامِ وَيَاعُفُولُولُ لَا اللْعَامِ وَيَاعُفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَا اللْعَلَاقُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ

إِلَّا سَاعَاتٌ وَأَتَامٌ، وَيَاسَوُأَةَ مَنِ انْقَصَى عُمْرُهُ. وَهُوَ عَلَى تَمَادِيْهِ وَغُلَتِهِ وَغُلَتِهِ قَلْأَقَامَ، وَيَاخَجَلَةَ مَنْ دَنَا أَجَلُهُ وَهُوَ مُكِبُّ عَلَى الْهَعَاصِيْ وَالْأَثَامِ.

فَاتَّقُوْا اللهَ عِبَادَ الله! وَاسْتَلْدِكُوْا بَقِيَّةَ عُمْرٍ أَضَعْتُمْ أَوَّلَهُ، فَتَرَوَّدُوْا، وَاعْلَمُوْا: أَنَّهُ لَيْسَلِمَا وَعَدَاللهُ مِنَ الْخَيْرِ مَثْرَكُ، وَلَا فِيْمَا نَهُ مِنَ الْخَيْرِ مَثْرَكُ، وَلَا فِيْمَا نَهُ مِنَ الشَّرِ مَرْغَبُ، فَاحْذَرُوْا يَوْمًا تُفْحَصُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ، وَيَكُثُرُ عَنْهُ مِنَ الشَّرِ مَرْغَبُ، فَاحْذَرُوْا يَوْمًا تُفْحَصُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ، وَيَكُثُرُ وَا يَوْمًا تُفْحَصُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ وَيَكُثُرُ وَلِي الزَّاعُمَالُ وَيَهُ الزَّاهِرَةِ، وَاخْتِمُوا عَامَكُمُ هَذَا بِالتَّوْبَةِ الطَّالِحَةِ، وَالْأَحْوَالِ الزَّاهِرَةِ، وَاخْتِمُوا عَامَكُمُ هَذَا بِالتَّوْبَةِ النَّكُوبَةِ وَالْمَاكِكَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ النَّاسُوعِ، فَلَعَلَّ أَنْ يَرِدَ الْعَامُ الْجَدِينُ وَالصَّالِحَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ النَّكُومِ فَي فَلَا النَّاكُونِ فَي النَّوْمَةِ فَيْ النَّامُ الْجَدِينُ وَالصَّالِحَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ النَّا النَّامُ الْجَدِينُ وَالصَّالِحَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ اللَّهُ وَالْمَالِحَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ النَّوْلُ النَّالُ الْوَلُومِ الْعَلَالُ النَّالُةُ مُ الْمُؤْتِ فَيْعُومُ عَلَى أَنْ يَرِدَ الْعَامُ الْجَدِينُ وَالصَّالِحَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ وَالْمَالِكَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الْمُؤْتِ فَي إِلَيْمُ وَالْمَالِكَاتُ مِنْ خِلْمَةً عَلَى أَنْ يَرِدَ الْعَامُ الْجَدِينُ وَالصَّالِحَاتُ مِنْ خِلْمَتِكُمُ السَّامِ الْعَلَامُ الْحَدَالُ الْمَامِلُونُ عَلَيْ الْمُؤْتِ الْمُعَلِي الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْتِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُعَلِمُ الْمُؤْتِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْتِمُ الْمُؤْتِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِولُ الْمُؤْتِ الْعَلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْتِ الْمِئْلُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُع

ون الجد

صَادِرَةٌ، فَنَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ أَن تَجْعَلَنَا مِنْ أَرْبَابِ الْقُلُوبِ الْعَامِرَةِ، وَاحْشُرْنَا مَعَ الَّذِيْنَ قُلْت فِي حَقِّهِمْ {وُجُوهٌ يَوْمَئِنٍ نَاخِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } (١) وَعَامِلْنَا بِرَحْمَتِكَ يَامَالِكَ النُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَاأَنْتَ بِأَهْلِهِ نَاظِرَةٌ } (١) وَعَامِلْنَا بِرَحْمَتِكَ يَامَالِكَ النُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَاأَنْتَ بِأَهْلِهِ وَلَا تُعَامِلُنَا مَانَحُنُ بِأَهْلِهِ، وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُعَامِلُنَا مَانَحُنُ بِأَهْلِهِ، وَكَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعُونَ "اللَّهُمَّ أَصْلِحُ لِي دِيْنِي الَّذِي هُو عِصَمَةُ أَمْرِي، وَأَصَلِحُ لِي كَنِي الَّذِي هُو عِصَمَةُ أَمْرِي، وَأَصَلِحُ لِي كَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ الرَّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ اللّهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَى اللّهُ يَعْلَى اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

اعَوْدَ بِاللهِ مِنَ الشَيْطَانِ الرَّجِيْمِ {يَاايُّهِ الْدِينَ امْنُوا الْقُوا الْقُوا الْهُوَ وَنُو الْمُنُوا الْقُوا الْهُو وَنُو اللهِ مِنَ اللهَ وَدُلُو اللهُ فِي اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } (٣) بَارَكَ اللهُ فِي وَلَكُمْ فِي الْقُولُ وَلَكُمْ فِي اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } (٣) بَارَكَ اللهُ فِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَى وَإِيّا كُمْ مِمَافِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللّهِ كُرِ النّهُ وَاللّهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللّهِ كُرِ النّهُ مُو الْعَفُورُ الرّجيهُ مَا وَأَسْتَغْفِرُ لا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّجيهُ مَا وَأَسْتَغْفِرُ لا إِنّهُ هُو الْعَفُورُ الرّجيهُ مَا

(۱) قيامة: ۲۲-۲۲ (۲) مسلم: ۲۲۰۰ (۳) احزاب: ۲۵-۲۱

بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

ذ والحجه

چوتھاخطبہ

آخرت کی تیاری

اللہ کے بندو! میں آپ حضرات کو اور اپنے گہنگا رئفس کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں ، عمر دن بدن اور سال بسال زوال پذیر ہے اور ایک غافل شخص اپنی ذمہ داریوں سے بالکل لا پر وااور نیند میں ہے ، بس اپنے نامہ اعمال کواپنی سید کاریوں سے سیاہ کررہا ہے ، ثناذ و نادر اس میں کسی نیکی کے درج کرنے کی اُسے توفیق ہوتی ہوتی ہے ، نیک اعمال کو خیر باد کہہ کر گنا ہوں سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے ، اسے کسی بھی طرح اس فانی دُنیا کی پونچی کو جمع کرنے کی فکر گلی ہوئی ہے ، حالانکہ ہمارے اسلاف بڑے خور سے اچھی باتوں کوس کر اس پر چلا کرتے تھے اور پورے اخلاص کے ساتھ ظاہری و باطنی نیک اعمال کی فکر میں گے رہتے تھے۔

سامعین! تمہاری مثال تو بس اس قافلہ کی طرح ہے کہ پیتہ نہیں کباُ سے کوچ کا حکم ہو، ذراسو چوتوجس کی تخلیق کا اصل مقصد آخرت ہوا سے دنیاوی جمیلوں سے کیالینا دینا، اُس شخص کو مال سے کیالگا کوجس سے عنقریب مال تو چھن جائے گا، اوراس کا وبال وحساب گلے پڑجائے گا، تم لوگ بھی عجیب ہو کہ جس ہستی نے مال ومتاع عنایت فرمایا اس کی راہ میں اسے صرف کرنے کی تو فیق نہیں ہورہی ہے، جس ذات نے جان دی اس کی راہ میں اسے داؤ پدلگانے سے کتراتے ہو، ذرا تو نصیحت حاصل کرو کہ عنقریب تم بھی کی راہ میں اسے داؤ پدلگانے سے کتراتے ہو، ذرا تو نصیحت حاصل کرو کہ عنقریب تم بھی مسلسل واقعات سے عبرت حاصل کرو، میرے بھائیو! مہر بانی کرے اللہ سے ڈرو، مسلسل واقعات سے عبرت حاصل کرو، میرے بھائیو! مہر بانی کرے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر تے رہو، ہماری عمرعزیز کا ایک سال کم ہوگیا، وہ ہم سے الوداع ہور ہا ہے، اللہ سے ڈر تے رہو، ہماری عمرعزیز کا ایک سال کم ہوگیا، وہ ہم سے الوداع ہور ہا ہے،

ہم نے جیسے بھی اعمال اس کے سپر دکئے ہیں ،اس کے متعلق وہ گواہ ہے،اگر نیکیوں کے انبار اس کے حوالے کئے ہیں تو بڑی شاد مانی کی بات ہے، رونہ جتنا بھی کوپ افسوس ملیں اور ماتم کریں کم ہے، اے کاش! ہمیں معلوم ہوجا تا کہ اس سال کا ہمارا دفتر کس حال میں بند ہوا ہے، ہائے افسوس! اس کی غفلت پرجس کی عمر کے شاید اب چند ہی الحات وایام باقی رہ گئے ہوں گے،لیکن اسے اپنی روش بد لنے کی تو فیق نہیں ہور ہی ہے، ہائے گہری ختی اس کی جس کی موت اس کے سر پرسوار، د بو چنے کے لیے تیار ہے اور وہ گناہوں میں غرق ہے۔

پس اےاللہ کے بندو! تقوی اختیار کرواور کم از کم آئندہ کے لیے تنجل جاؤاور ماضی کی کوتا ہیوں کی حتی الا مکان تلافی کی کوشش کروہمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ نے جس خیر کا وعدہ کیا ہے وہ مل کے رہے گا،جس شرسے اس نے روکا ہے،اس کے قریب پیشکنا بھی نہیں چاہئے،اس ہولناک اور بھیا نک دن سے ڈروجس دن تمام اعمال کی بازیرس ہوگی ،زلزلوں کی کثرت ہوگی ، بیچ بوڑھے ہوجائیں گے،لہذاموت کی تیاری کرواورنیک اورنورانی اعمال کا توشه ساتھ لو، اورا پنا سال سچی کی توبہ کے ساتھ پورا كرو، شايد كه نيخ سال ميں صالح اعمال صادر ہوتے رہيں، يا الله! ہمارے دل كوآباد رکھ، اور تیرے ان نیک بندوں کے ساتھ حشر فر ما جوشاداب وشاداں اور تیرے دیدار کی دولت سے فرحال رہیں گے ،اے دنیا وآخرت کے مخارکل اپنے شایانِ شان رحم وکرم کا ہمارے ساتھ معاملہ کر۔ ہمارے کرتوت کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ نہ کر، یا الله میرے دین کی اصلاح فرماجس پراصل دارومدار ہے اور میرے دنیا کو درست کردےجس میں معاش کا نظام ہے، اور میری آخرت کوسدھار جہاں مجھےلوٹ کرجانا

ہے۔زندگی کو ہرخیر میں اضافہ کا باعث بنا، اور موت کو ہر شر سے نجات وراحت کا سبب بنا۔اللّٰہ کا ارشاد ہے: ''اے ایمان والو!اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرواور راستی کی بات کہواللّٰہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا اور جو شخص اللّٰہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سووہ بڑی کا میابی کو پہنچے گا۔''

الله تبارك وتعالى مهمسب كومل كى توفيق عطاء فرمائه (آمين)

ميدانقطر عيدانقطر

# عيدالفطر بستمالله الرَّخين الرَّحِينِ عيدالفطر

اَلْهَمْ لِلّٰهِ الَّذِى سَهَّلَ لِعِبَادِةِ طَرِيْقَ الْهُلَى وَيَسَّرَ، وَهُوَ الْمُسَتَحِقُّ لِآنَ يُّحْبَلَ وَيُشَكّر، نَحْبَلُهُ وَنَشُكُرُهُ عَلَى نِعَمِ لَا تُعَدُّ وَلَا اللهُ الْمُسَتَحِقُّ لِآنَ يُّحْبَلُ وَيُشَكّر، نَحْبَلُهُ وَنَشُكُرهُ عَلَى نِعَمِ لَا تُعَدُّ وَاللهُ اللهُ اللهُ

آمَّا اَبِعُلُ! فَيَاعِبَا ذَاللهِ! اِلْتَقُوْا اللهَ تَعَالَىٰ فَإِنَّ التَّقُوَى هِي بِضَاعَهُ الْمُوْمِنِ الَّيِي لَا تُغْسَرُ وَاعْلَمُوْا: أَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْلِ يَوْمُ فَرْحِ وَسُرُودٍ، وَلَكِنَّ الْعِيْلَ فِي الْحَقِيْقَةِ لِمَنْ مَّسَكَ بِاللَّيْنِ، هٰذَا يَوْمُ هَنَاءُ وَسُرُودٍ، وَلَكِنَّ الْعِيْلَ فِي الْحَقِيْقَةِ لِمَنْ مَّسَكَ بِاللَّيْنِ، هٰذَا يَوْمُ هَنَاءُ وَصَفَاء لِمَنْ صَلْحَ عَمَلُهُ وَقُبِلَ صِيَامُهُ وَقِيَامُهُ، هٰذَا يَوْمُ عَفُو وَرَحْمَةٍ وَصَفَاء لِمَنْ صَلْحَ عَمَلُهُ وَقُبِلَ صِيَامُهُ وَقِيَامُهُ، هٰذَا يَوْمُ عَفُو وَرَحْمَةٍ وَالنَّهُ اللهِ الْمَهُلُهُ وَقُبِلَ مِينَا النَّاسِ، هٰذَا يَوْمُ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ الْفَلَاحِ وَالنَّجَاحِ وَالْمُسْتَقْبِلِهِمْ عَامِلِيْنَ وَعَلَى اَحْكَامِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُتَّحِدِيْنَ وَلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ عَامِلِيْنَ وَعَلَى احْكَامِ الْفَالَاحِ وَالنَّجَاحِ الْفَالَاحِ وَالنَّجَاحِ الْفَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُتَعِدِيْنَ وَلِمُسْتَقْبِلِهِمْ عَامِلِيْنَ وَعَلَى اَحْكَامِ الْفَالَاحِ وَالْمُسْلُمُونَ مُتَعِدِيْنَ وَلِمُسْتَقْبِلِهِمْ عَامِلِيْنَ وَعَلَى اَحْكَامِ الْفَالِاحِ الْفَلَاحِ وَالْمُعْوِلُونَ مُتَعْجِدِيْنَ وَلِمُسْتَقْبِلِهِمْ عَامِلِيْنَ وَعَلَى اَحْكَامِ

اللِّيْنِ مُوَاظِبِيْنَ، هٰنَا يَوْمُ يَتَجَلَّى الْمَوْلَى الْكَرِيُمُ فِيْهَا بِمَزِيْلِ الْإِنْعَامِ وَالْإِكْرَامِ عَلَى عِبَادِةِ الْمُخْلِصِيْنَ، وَيَنْظُرُفِيْهِ إِلَى اَهْلِ الْمِنْقِ وَالْوَفَاءُ وَالْمَحَبَّةِ وَالْوَلَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ تَابَ وَانَابَ، هٰنَا يَوْمُ السِّلُقِ وَالْوَفَاءُ وَالْمَحَبَّةِ وَالْوَلَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ تَابَ وَانَابَ، هٰنَا يَوْمُ السِّلُقِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّقِقِينَ الْمُتَعَابِيْنَ فِي اللهِ فَلَيْسَ الْعِيْلُ لِحَاسِلٍ عِيْلِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيقِ الْمُتَعَابِيْنَ فِي اللهِ فَلَيْسَ الْعِيْلُ لِحَاسِلٍ عِيْلِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَعَابِيْنَ فِي اللهِ فَلَيْسَ الْعِيْلُ لِحَالِيقِ وَخَالِفَ الْمُولَى الْعَفُورَ، كَيْفَ يَفْرَحُ وَخَالُفَ الْمُولَى الْعَفُورَ، كَيْفَ يَفْرَحُ يَالْعِيْلِ مَنْ أَضَاعَ أَمُوالَهُ عَلَى عَمَلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَغُرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ أَضَاعَ أَمُوالَهُ عَلَى عَمَلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَغْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ أَضَاعَ أَمُوالَهُ عَلَى عَمَلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَغْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ أَضَاعَ أَمُوالَهُ عَلَى عَمْلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَغْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ أَضَاعَ أَمُوالَهُ عَلَى عَمْلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَغْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ أَضَاعَ أَمُوالُهُ عَلَى عَمْلِ اللَّهُو وَالْفُجُورِ، كَيْفَ يَغْرَحُ بِالْعِيْلِ مَنْ أَضَاعَ أَمُوالُهُ عَلَى عَمْلِ اللَّهُو يُومِ النَّالُوعِيْلُ لِمَنْ عَمْلُولُ مَنْ عَمْلُهُ مُوالِمَ الشَّرِعِ الْقَولِيْدِ الْعَبْلِونَ الْعَيْلُولُ مَنْ عَمْلُهُ الْمُعْلِقِهُ الْمُؤْلِ مَنْ عَلَافُ لِمَا لُومِيْلُولُ مَنْ عَمْلُولُ الْعِيْلُولُ مِنْ عَمْلُولُ الْمُؤْلِ مِنْ الْمُؤْلِ مَنْ عَمْلُولُ مَنْ عَلَالُهُ الشَّولِ مِنْ الْمُؤْلِ مُنْ الْمُؤْلِ مِنْ الْمُؤْلِ مُنْ الْمُؤْلِ مُنْ الْمُؤْلِ مُنْ الْمُؤْلِ مُنْ الْمُؤْلِ مُنْ عَلَى عَمْلُ الْمُؤْلِ مُلْهُ الْمُؤْلِ مُنْ الْمُؤْلِ مُؤْلِولُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ مُنْ الْمُؤْلِ مُؤْلِلُهُ مُؤْلِقُولُ مِنْ عَلَالْمُؤْلِ مُؤْلِقُولُ مُنْ الْمُؤْلِقُولُ مُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ مُعْلِلْهُ الْمُؤْلِقُ مُولُولُ مُنْ الْمُؤْلِ مُؤْلِلُولُ مُنْ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ مُعْلِلْهُ ا

بَرَكَاتِ هٰنَا الْعِيْدِوَا حَشُرْ نَا بَهِيْعًا فِي زُمْرَةِ اَهْلِ الْفَضْلِ وَالْهَزِيْدِوَانَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ الْعِيْدِوَا حَشُرْ نَا بَهِيْعًا فِي زُمْرَةِ اَهْلِ الْفَضْلِ وَالْهَزِيْدِوَا اللهَ تَعَالَى يَقُولُ السَّهُ عَلَى مَا هَدَا لَيْسُرَ وَلَا يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ اللهُ عِلْمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ اللهُ عَلَى مَا هَدَا كُمْ وَلَعَلَّكُمُ لَا الْعَسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِلَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَا كُمْ وَلَعَلَّكُمُ لَا الْعِلَّةُ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَدَا كُمْ وَلَعَلَّكُمُ لَكُونَ اللهُ عَلَى مَا هَدَا كُمْ وَلَعَلَّكُمُ لَا اللهُ عَلَى مَا هَدَا كُمْ وَلَعَلَّكُمُ وَلَعَلَّكُمْ لَا اللهُ عَلَى مَا هَدَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ لَا عُنْ مَا هَدَا لَا لَهُ عَلَى مَا هَدَا لَا لَا عَلَى مَا هَدَا لَا عُلْمَ وَلَعَلَّكُمُ اللهُ عَلَى مَا هَدَا عَلَى عَلَى مَا هَدَا لَعْنَا لَا عُنْ عَلَى اللهُ عَلَى مَا هَدَا لَا عَلَى عَلَا عَلَى مَا هَدَالْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عِلْكُوا الْعَلَى عَلَى عَ

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَايَّاكُمْ بِمَافِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَاللِّي كُوِ الْحَكِيْمِ، أَقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ هُوَ الْخَفُورُ الرَّحِيْمُ. الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

عيدالانحل

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيمِ

الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبُرُ الله أَكْبُرُ الله أَكْبُرُ الله أَكْبُرُ الله أَكْبُولُ الله أَكْبُرُ الله وَالله الله وَالله الله وَاكْبُرُ الله وَالله وَاكْبُرُ الله وَاكْبُرُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمُولِ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْمُولِ الله وَالله وَاله الله وَالله وَا

أُمَّا بَعْلُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ التَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَاطِيْعُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ يَوْمَ كُمْ هَٰنَا يَوْمُ مُعَظَّمٌ شَرِيْفٌ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَالْعِيْدِيَوْمُ الْفَضْلِ وَالْمَزِيْدِ يَوْمُ اجْتِمَاعِ الْقَرِيْدِ وَالْبَعِيْدِ يَوْمُ تَسْبِيْحِ وَتَهْلِيْلٍ وَالْمَزِيْدِ يَوْمُ النَّكَمِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، وَتَعْدِيْدٍ وَتَعْدِيْدٍ وَالْعَفُو وَالْعُفُو وَالْعُفُونِ عَبَادَ يَوْمُ التَّوْبَةِ وَالْعُفُو وَالْعُفُو وَالْعُفُو وَالْعُفُو وَالْعُفُو مِنْ اَقْرَبِ اللهِ وَقَلُ قَضَيْتُمُ صَلاَةً الْعِيْدِ فَارْجِعُوا إِلَى بُيُوتِكُمْ مِنْ اَقْرَبِ اللهِ وَقَلُ قَضَيْتُمْ صَلاَةً الْعِيْدِ فَارْجِعُوا إِلَى بُيُوتِكُمْ مِنْ اَقْرَبِ

الطَّرِيْقِ وَ تَقَرَّبُوْ الِلَى اللهِ بِنَبَائِحِكُمُ السَّمِيْنَةِ فَإِنَّهُ مِنْ سُنَّةِ سَيِّدِ نَا السَّبِيِّ الْحَبِيْبِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ يُشْتَرَطُ اَنْ تَكُوْنَ خَالِيَةً مِنَ النَّبِيِّ الْحَبُوبِ وَوَقُتُ النَّاجُ بَعْلَ صَلَاقِ الْعِيْدِ، يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ الْعُيُوبِ وَوَقُتُ النَّاجُ بَعْلَ صَلَاقِ الْعِيْدِ، يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم اَوَّلُ مَا نَبْدَا أُبِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْعَرُ، عَلَيهِ وسلَّم اَوَّلُ مَا نَبْدَا أُبِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا انْ نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْعَرُ، مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَلُ اَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَإِنَّمَا هُو كَدُمُ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَإِنَّمُ النَّسُهِ فِي شَيْعٍ. قَتْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمُ اللهُ اللهُو

وَٱنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم يَقُولُ: مَاعَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلِ آحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَر الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَاشْعَارِهَا وَاظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّهَر لَتَقَعُمِنَ اللهِ يَمَكَانِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ بِٱلْاَرُضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفَسَاتِكُمْ وَهَنِّئُوا إِخْوَانَكُمُ الْمُسْلِمِينَ بِٱلْعِيْدِ قَالَ آنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِوَسَلَّمَ إِذَانُصَرَفُوا مِنْ صَلَاقٍ الْعِيْدِ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ يَأْرَسُولَ اللهِ فَيَقُولُ نَعَمُ تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَ كَبِّرُوا عِبَادَ اللهِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيَّاهُمِ التَّشْرِيْقِ، أَيَّاهُمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ اللهِ عَزَّوَجَلَّ سَوَعَنِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : قَالَ زَيِّنُوْااَعَيَادَ كُمْ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّهْجِيْدِوَالتَّقْدِيْسِ، ٱلْبَسَنِي اللهُ وَإِيَّا كُمْ حُلِّلَ عَفُوهِ وَعَافِيَتِهِ وَرِضْوَ انِهِ وَمَنَحَنَا بِبَرْكَةِ هٰذَا الْعِيْنِ السَّعِيْدِ وَافِرَ إِحْسَانِهِ وَرَزَقَنَا تَوْبَةً نَصُوْحًا نَسْتَوْجِبُ بِهَاجَزِيْلَ

فَضْلِهِ وَغُفْرَ انِهِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِكَرَمِهِ وَامْتِنَانِهِ

وَاللهُ سُبُحَانَهُ تَعَالَى يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، {لَنْ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ كَلٰلِكَ {لَنْ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ كَلٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ} سَخَّرَهَا لَكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ}

بَارَكَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِى وَاِتَاكُمُ مِعَافِيهِ مِنَ اللهُ لِى وَلَكُمْ فِى الْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَالْفَهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالنِّ كُرِ الْحَكِيْمِ أَقُولُ قَوْلِيُ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ وَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ .

الخطبه الثانية الخطبه الثانية

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْمِ

#### الخطبةالثانية

اَلْحَهُ لُولِلُهِ الَّذِي خَلَقَ ادَمَ مِنْ طِيْنٍ وَجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءِ مَّهِ يُنِ الْمُتَافِةُ وَتَعَالًى حَمْلَا وَلِيَائِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ اَشْهَلُ اَنْ لَلَا مَاءً مَّهِ فِينٍ اَحْمَلُهُ لُا شَرِيْكَ لَهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَاَشْهَلُ اَنَّ مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَاَشْهَلُ اَنَّ مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ الْصَادِقُ الْاَمِيْنَ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ الْصَادِقُ الْمَيْنَ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَحَلَهُ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَحَلّهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْحَقّ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ٱللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ سَيِّدِنَا مُحَتَّدٍ وَعَلَىٰ الِهِ وَٱصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ ـ ٱمَّا بَعْنُ!

فَيَاعِبَا َدَاللهِ! اِتَّقُو اللهَ تَعَالَى وَابْتَغُوْا رِضُوانَهُ وَاخْشُو بَطْشَهُ وَخَافُوا سُلُطَانَهُ، وَاسْتَعِدُّوُ اللهُ تَبَارَك وَتَعَالَى فِي شَأْنِهِ تَشْرِيْفًا وَصَلُّوا وَسَلِّمُواعَلَى مَنْ قَالَ اللهُ تَبَارَك وَتَعَالَى فِي شَأْنِهِ تَشْرِيْفًا وَصَلُّوا وَسَلِّمُواعَلَى مَنْ قَالَ اللهُ تَبَارَك وَتَعَالَى فِي شَأْنِهِ تَشْرِيْفًا وَسَلِّمُوا مَنْ اللهِ وَمَلَائِكَتهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاايُّهَا الَّذِي المَنُوا وَتَعْظِيمًا، إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاايُّهَا الَّذِي المَنُوا صَلَّونَ اللهُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِ فَا صَلَّا وَاللهُ وَسَلِّمُ وَسَلِيمُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَسُلِمُ وَسَلِمُ وَسَلِمُ وَسُلُومُ وَارُضَ اللهُ هُمَّ مَنْ اللهُ وَسَلِمُ وَالْمُ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَسَلِمُ وَمَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

الشِّرُكَ وَالْمُشْرِ كِيْنَ وَدَمِّرُ اَعْدَاءَ الدِّيْنِ، اللَّهُمَّ الْحُرُ مَنْ فَحَرَ دِيْنَ فَعُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و سَلَّمَ وَاخْذُلُ مَنْ خَلُلْ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و سَلَّمَ وَاخْذُلُ مَنْ خَلُلْ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَي الْمُعْمِينَ وَالْمُسُلِينَ وَالْمُسُلِينَ وَالْمُسُلِينَ وَالْمُسُلِينَ وَالْمُسُلِينَ وَالْمُسُلِينَ اللهُ عَلَي وَالْمُسُلِينَ الْمُعْوَاتِ، رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ اللّهُ عَلَى وَالْمُعْمَلُونَ اللهُ وَالْمُعْمَلُونَ اللهُ وَالْمُعْمَلُونَ وَالْمُعْمُونَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَولُونَا وَاللّهُ وَاللّ